

مُتعَدّدكتابون پرتكريرك كئ كئ تبصرون كامنج يُوعه

رف من من المن المنطقة المنطقة

مرالا المحدد عالم

www.KitaboSunnat.com

مِكْنَا عَنْ مُعَالِفًا لِنَا الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِمُعَالِمُعَالِمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِي مِلْمِلْمِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِ

#### بسرانه الرجالح

#### معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت داف كام پردستياب تمام الكيشرانك كتب .....

مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

· مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثاعت کی مکمل احازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



220.4

بالممّام: مُحَكِّفُ ثُنِيًّا فَيَ الْمُحَدِّدُ

طبع جدید: رئیج الاؤل ۱۳۲۶ھ - اپریل ۲۰۰۵ء

مطبع : احمر پنتنگ پرلیس ناظم آباد کراچی

ناش : إِنَّ الْغُلَافِيُّ الْغِيِّ الْفِيِّ الْغِيَّ الْغِيرَ الْغِيَّ الْغِيرَ الْغُرَالِ الْعِيرَ الْغِيرَ الْغِيرَ الْعِيرَ الْعِيرِ الْعِيرَ الْعِيرِ الْعِيرَ الْعِيرَ الْعِيرَ الْعِيرَ الْعِلْمِيرِ الْعِيرِ الْعِيرِيِي الْعِيرِ الْعِيرِ الْعِيرِ الْعِيرِ الْعِيرِ الْعِيرِ الْعِيرِ الْعِيرِ الْعِيرِ الْع

فون : 5032020 - 5049733

i\_maarif@cyber.net.pk : اى ميل

ملنے کے پیتے:

فول: 5032020 - 5049733

نون: 5031566 - 5031566

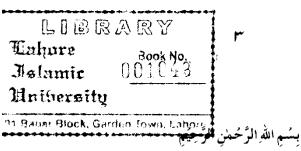

الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، وَلَحَمُدُ اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

# ببش لفظ

دار العلوم كراچى كے ترجمان ماہنامه "البلاغ" ميں شروع سے نئ مطبوعات پرتجمرہ شاكع ہوتا رہا ہے۔ ابتدا ميں سالها سال تك بيتجرہ ميں لكھا كرتا تھا، اور كوشش بيہ ہوتى تھى كہ جس كتاب پرتجمرہ كيا جارہا ہے، أسے تقريباً پورا پڑھنے كے بعد اس وقت تجرہ لكھا جائے جب اس كے محاس يا قابلِ تقيد أمور كے بارے ميں بصيرت كے ساتھ كوئى رائے قائم ہو چكى ہو۔ چنانچ بعض علمى كتابوں پر بيتجر بيخض اوقات مستقل مقالے كى سى شكل اختيار كرجاتے ہے۔

میرے عزیز بھائی اور دوست مولانا محمد حنیف خالد صاحب اُستاذ دارالعلوم کراچی نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ ماہنامہ''البلاغ'' کے مختلف شاروں سے میرے لکھے ہوئے بیہ تبھرے کیجا جمع کر رہے ہیں، اور پھرانہوں نے ان تمام تبھروں کو محنت اور خوش ذوتی سے جمع کرکے بیہ مرتب مجموعہ تیار فرمادیا جو اُب کتابی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔

جب میں بیتجرے لکھ رہا تھا، اس وقت بیتصوّر نہیں تھا کہ بھی ان کا کوئی

4

مجموعہ کتابی شکل میں شائع ہوگا، نہ اس ترتیبِ جدید کے وقت ان پرنظرِ ٹانی کا موقع مل سکا، لیکن اُمید بیہ ہے کہ انشاء اللہ بحالت ِموجودہ بھی اس کی اشاعت فائدے ہے خالی نہ ہوگی۔

میں مولانا حنیف خالد صاحب کا شکرگزار ہوں کہ وہ ان بکھرے ہوئے مضامین کو جمع کرکے ان کی حیات نو کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فر ماکرانہیں وُنیا وآخرت میں جزائے خیرعطا فر مائیں، اور مزیدعلمی کارناموں کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔

محمر تقى عثانى

جامعه دارالعلوم كرا چى ١٦٠ رئيج الاوّل ٢ ١٣٠٢ هـ ايريل <u>٢٠٠٥</u>ء

# فهرست ِمضامین بهرتیب حروف ججی

| صفحةنمبر           | عنوان                                          | صفحهنمبر    | عنوان                           |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| ٣٩                 | آ سان اسلامی آ کین                             |             | الف                             |
| ٣2                 | آ سان حج وعمره                                 | 10          | الاتقان في علوم القرآن (عربي)   |
| 72                 | أسباب زوال أمت                                 | 14          | آپ بتي                          |
| ٣2                 | اسلام اور إشتراكيت                             | 19          | أحكام فح                        |
| ۳۸                 | اسلام اورسود                                   | 19          | أحكام القرآن للجصاص (عرل)       |
| ۴٠٠)               | اسلام اورعصرِ حاضر                             | <b>1</b> 11 | أحكام ميت                       |
| ۳r                 | اسلام اورعفر حاضر                              | 20          | احمدِ مرسل (صلی الله علیه وسلم) |
| سوبها              | اسلام اورغورت                                  | ۲۵          | آخری سورتوں کی تفسیر            |
| سوم                | اسلام اور عيسائيت                              | ۲۵          | اختلاف الفقهاء جلدأوّل (عربي)   |
| ام.ام.             | اسلام اور مغرب                                 | <b>r</b> ∠  | آ داب الدعا                     |
|                    | کے تہذیبی سائل ا<br>مریب سام صاب سا            | ۲۸          | ادارہ تبلیغ وین کے رسالے        |
| <i>۳۵</i>          | أسوهُ رسولِ اكرم صلى الله عليه سلم<br>: برير ا |             | ارشساد البيارى الئ              |
| 14.4<br>           | اُسوهُ رسول<br>ما رويد کرونورو                 | 1/1         | صحيح البخارى أ                  |
| <i>مر</i> د<br>مدر | اسلام کا نظام حیات                             | 19          | ارشاد العابد                    |
| ρ <b>γ</b> Λ       | اسلام کا نظام عفت وعصمت                        |             | إزالة المخفاء عن إ              |
| 1°9                | اسلام کا نظام مساجد<br>مردد کا نظام مساجد      | ۴           | خلافة الخلفاء أ                 |
| ۵٠                 | اسلام کی عالمگیر تعلیمات<br>میں دینشکتہ دن     | ٣٢          | أساسيات اسلام                   |
| ۵۱                 | اسلام کی نشأ قو ثانیه                          | ra          | اساس عربی                       |
|                    |                                                |             |                                 |

|               | ٦                                    |        |                                 |
|---------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------|
| صفحةنمبر      | عنوان                                | صفحةبر | عنوان                           |
| ۸۸            | امام احمد بن حنبلٌ                   | ۵۱     | اسلام میں سنت و حدیث کا مقام    |
| ۸۸            | امامِ راشد شاه ولی اللَّهُ           | ۵۳     | اسلام میں سنت و                 |
| <b>19</b>     | انتخاب بخارى شريف                    | •      | حدیث کا مقام (جلد دوم)          |
| 9+            | إنتخاب ِنزولِ قرآن                   | ۵۵     | اسلامى تعليمات                  |
| 91            | انجيل برناباس كامطالعه               | ۵۷     | اسلامی تهذیب وتدن<br>"          |
| 91            | اندلس – تاریخ ادب                    | ۵۸     | اسلامی ریاست کا مالیاتی نظام    |
| 97            | انوار السنن<br>·                     | 414    | اسلامی عقیدے<br>ت               |
| ٥             | انسانی وُنیا پر مسلمانوں [           | ۸۲     | إشارية تنسيرِ ماجدي             |
| 91"           | کے عروج و زوال کا اثر ک              | 79     | اشرف التفاسير (۴ جندي)          |
| 917           | انوار عثانی                          | ∠٣     | اشرف التوضيح تقربي              |
| 91            | انوارِ قاسمی                         |        | مشكلوة المصابيح (جلد أذل) ا     |
| 1+1           | اوجز المسالك                         | ۲۴     | إصلاح أستكمين                   |
| 1+1~          | آيينهٔ حق                            | 20     | الاعتدال في مراتب الرجال        |
| سم <u>+</u> ا | آئین کی تدوین اور                    | ∠4     | اعجاز القرآن                    |
| , .           | جمهوریت کا مسئله آ                   | 44     | إعجاز الصرف                     |
| 1+0           | ايقاظ المسلمين الى ما                | 44     | الاعلان بالتوبيخ                |
| 1 4 10        | فيه اصلاح الدين (عربي) أ             | ۷٨     | إتبال اور قادياني               |
|               | ب ، پ                                | ۸•     | ا کا برعلماء و بوینڈ            |
| ۲+۱           | ىب<br>بېرز مال بېرز مال              | Δí     | إكفار الملحدين                  |
| 1 - 1         | ببررهان بهررمان<br>برصغیر میں اسلامی | ۸۳     | امام ابن ِ ماجيهُ اورعلمِ حديث  |
| 1+4           | برِ سرین اسلان<br>نظام عدل حسری ا    | ۸۵     | اماني الاحبار (عربي)            |
|               | ها إكدن ارن)                         | ۸۷     | امام ابوصنیفہ اور اُن کے ناقدین |

|          |                                       | <b>_</b>  |                                            |
|----------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| سفحةنمبر | عنوان                                 | صفحه نمبر | عنوان                                      |
| ایما     | تاریخِ دعوت وعزیمت (جلد پنجم)         | 11+       | برصغیر پاک و ہند میں علم فقه               |
| ۳۳۱      | تالیفاتِ رشیدیه<br>مع فناویٰ رشیدیه   | 111       | برصغیر میں مسلم قومیت<br>کے تصور کا ارتقاء |
| ۱۳۵      | تاریخ مرزا                            | IIM       | بریلی کا نیا دِین                          |
| الدكم    | تبليغي جماعت پراعتراضات               | Ifm       | برگِ گل، تعلیمی پالیسی نمبر                |
| 102      | تبليغى جماعت كا تاريخي حائزه          | IIY       | برم اشرف کے چراغ                           |
| IM       | تبليغي كام                            | 114       | بزم َ الججم                                |
| 1179     | تجربات طبيب                           | IIA       | بستان المحد ثين (اردو)                     |
| 10+      | تجليات رحماني                         | 119       | بثارت الدين                                |
| 101      | تحريك شيخ الهندٌ                      | 14        | بوا در النوا در                            |
| IOT      | تخفهٔ اثناعشریه (فاری)                | 177       | بیان القرآن ( کال )                        |
| 100      | تخفة الحج                             | Irr       | بيان اللسان ( عربی اُرد د لغت )            |
|          | التحفة المرضيه في                     | 174       | بهشتی زبور (طبع وترتیب جدید)               |
| 100      | شرح المقدمة الجزرية                   | ITA       | پانچ رسالے                                 |
|          | (المعروف بشرح جزری أردو) ا            |           |                                            |
| 104      | تدوينِ حديث                           |           | <b>ت</b>                                   |
| 169      | تذكرهٔ ساداتِ بنوأميهِ                | [P"+      | تأثرات                                     |
| 141      | تذكار محمد رسول التدصلي التدعليه وسلم | اسرا      | تاریخ ارض القرآن<br>:                      |
| 177      | تذكره مشائخ مند (جلداذل)              | ira       | تاریخ مدیث                                 |
| 175      | تذكرة مصنفين درب نظامي                | 117       | تاریخ الحرمین                              |
| 144      | تذكرة المفسرين                        | 1124      | تاریخ دارالعلوم د یو بند                   |
| 170      | تربيت السالك (عمل)                    | 17%       | تاریخِ وعوت وعزیمیت                        |

|             | ۸                       |          |                                   |
|-------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|
| صفحةنمبر    | عنوان                   | صفحةنمبر | عنوان                             |
| 199         | جديديت                  | PFI      | تشكيل سندات البخاري               |
| <b>r</b> •1 | جامع الفصولين (عربي)    | rri      | تعرف (ترجمه أردو)                 |
|             | جمع الوسائل في إ        | 179      | تعليمات ِ اسلام<br>               |
| r. r.       | شرح الشسسائيل أ         | 14+      | تعلیم الکتاب (ترجمه قرآن پاره عم) |
| **1*        | جنگ آزادی پیهماء        | 141      | تعلیمی مقالات<br>-                |
| r+0         | جواهرات يعقوبي          | 124      | تفسيرِابنِ کثيرٌ (عربي)           |
| r•0         | جواهر الفقه (جلدِأوّل)  | 127      | تفسيراعجاز القرآن واسرار البيان   |
| r+4         | جواهر الفقه (جلدِ دوم)  | 122      | تفسیرِ م <b>اجدی</b> (جلداَوّل)   |
| <b>۲</b> •A | جہان دانش               | ۱۸۵      | تفييرمعالم التزيل (عربي)          |
| rii         | چراغ راه سوشلزم نمبر    | YAL      | تفصيل آيات القرآن                 |
|             | 7,                      | IAA      | تفسير المعؤ ذتين                  |
|             |                         | 1/19     | تقریرِ تر ندی (اردو، کال دو ھے)   |
| rim         | حج،عمره و زیارت         | 191      | سليسِ ابليس (أردو)                |
| rim         | حجة الاسلام             | 197      | تنبيه الحائرين                    |
| 119         | حجة الاسلام             | 191      | توش <i>ئه آخر</i> ت               |
| ***         | حجة الله البالغه (عربي) | 192      | تهذيب الصلوة                      |
| 222         | حدائق الحنفيه           |          | 7 7                               |
| 770         | حصولِ پاکستان           |          | ۍ ، چ                             |
| 272         | حضراث القدس             | 190      | جائز هٔ مدارسِ عربیه              |
| 779         | حضرت مجدد الف ِ ثانيٌ   | 194      | جاده ومنزل<br>م                   |
| 441         | حقائق السنن (جلدِاوّل)  | 194      | الجامعه فلسطين نمبر               |
| ٢٣٣         | حقوق الوالدين           |          | جدوجهد آزادی اور                  |
| ٢٣٣         | حقيقت بتصؤف وتقوي       | 19/      | مولا نا اشرف على تقانويٌ }        |

|                |                                              | 9            |                                            |
|----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| صفحةنمبر       | عنوان                                        | صفحه نمبر    | عنوان                                      |
| 707            | دعوات حق                                     |              | حَكِيم الأمتُّ اكابر و                     |
| ra∠            | دعوات <sup>ِ ح</sup> ق                       | rra          | معاصرین کی نظر میں اُ                      |
| ra9            | دعوث القرآن                                  | ٢٣٦          | حياتِ حضرت امام الوحنيفيُّه                |
| 444            | دليل المشر كين                               | <b>77</b> 2  | حياتُ القلوبِ (فارى)                       |
| 141            | وُنیا کے بہترین تریسٹھ سال                   |              | ż                                          |
| 777            | دين وشريعت                                   | rra          | خاتم النبيين ً                             |
| 777            | دینی دعوت کے قرآنی اُصول                     | rr9          | ڪام آھين<br>خدائی وعدہ                     |
| ٣٧٣            | ذ کرمجذوبٌ                                   | rr.          | حدان وعده<br>خزینهٔ رحمت                   |
|                | ر،ز                                          | <b>*</b>  *• | مریبنه رم <b>ت</b><br>خزینهٔ نعت           |
| ryr            | رُحَمآءُ بَيْنَهُمُ (حماتل)                  | rr*          | ریبه ت<br>خطبات عثانی                      |
| 777            | رُ حَداءُ بَيْنَهُمُ (حدود، موم)             | ۲۳۲          | بیسید<br>خطبات مدراس                       |
| <b>7</b> 42    | ر میاسی قدی<br>رباعیات قدی                   |              | : ب<br>خلافت و ملوکیت، )                   |
| <b>7</b> 79    | رَدِّ بهتانِ قادیانی<br>رَدِّ بهتانِ قادیانی | 466          | تاریخی و شرعی خشیت ا                       |
| <b>1</b> 41°   | الرسالة المستطرفة (عربي)                     | rm           | خلائي تنخير اورقرآن كريم                   |
| 120            | رَسولِ عربيُّ اورعصر جديد                    | ra.          | خواتین کا حج وعمره                         |
| 141            | ''الرشيد'' دارالعلوم ديو بندنمبر             |              |                                            |
| ۲۸•            | رُوحِ رمضان                                  |              | <b>،</b> ز                                 |
| <b>7</b>       | رُ ودادِ برِصغیر                             | ra+          | درس بخاری (جلد اُوّل)                      |
| <b>1</b> // 1" | زوی تر کستان میں سوشکزم                      | 101          | درن بادرن ر جند ادن)<br>درس حدیث           |
| M              | روضنة الأدب                                  | tor          | در <i>ن عديت</i><br>دُروس التاريخ الاسلامي |
| MM             | رہنمائے تجاج                                 | rom          | وروس معاريع موسدرتهي                       |
|                |                                              |              | 1                                          |

|             | ·                               |               |                                                                             |
|-------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر    | عنوان                           | صفحةنمبر      | عنوان                                                                       |
| ۲۰۲         | سيرت پاک                        | <b>1</b> 1/11 | زاد الطالبين                                                                |
| <b>r.</b> ∠ | سيرت ِحضرت امير معاويةٌ         | 710           | زبدة الأصول                                                                 |
| <b>m</b> +  | سيرت خاتم الانبياءً             |               | س                                                                           |
| اا۳         | سيرة الصديق ٌ                   | PAN           | سائنس دانوں کو دعوت حق                                                      |
| 717         | سيرت ِمرتضى رضى الله عنه        | 7A T          | السعاية (عربي)                                                              |
| ۳۱۳         | سيرت يعقوب ومملوك               | 7/1 1         | مستعدد ارانه اور اشتراکی نظام کا<br>مرماییه دارانه اور اشتراکی نظام کا      |
|             | ش ہص                            | <b>17</b> 1.7 | سرمائیدرداردارد ادرانه ادرانداردان نظام کا<br>اسلامی معاشی نظام سے موازنہ ا |
| ۳۱۴         | شرح اربعین نو دی ً              | <b>19</b> +   | سکرات ہے قبرتک                                                              |
| ۳۱۵         | شرح الأشباه والنظائر (كالr علد) | <b>19</b> •   | سفرنامه كشنخ الهندٌ                                                         |
|             | شرح الأشباه والنظائر            | <b>797</b>    | سوشلزم اورافسرشاہی                                                          |
| <b>M</b> 12 | مع شرح حموي أ                   | <b>191</b>    | سوشلزم يا اسلام                                                             |
| ۳19         | شرح صحیح مسلم (أردو)            | 191           | سلوك سليماني                                                                |
| rra         | شاہ جُنُ کی ایک تقریبے          | <b>190</b>    | سلوك سليماني                                                                |
| ۳۲۵         | شرعی پرده                       | <b>19</b> ∠   | سلوک محمدی                                                                  |
|             | شيخ النفسير حضرت مولانا احمد إ  | 192           | السنن الكبرى للنّسائيّ                                                      |
| ٣٢٦         | علی لاہوریؓ اور ان کے خلفاء ک   | ٣٠٢           | سنت کا تشریعی مقام<br>•                                                     |
| ۳۲۸         | شیخ مجیب کا چپه نکاتی پروگرام   | نيو ريو       | سوانح حیات و کرامات ا                                                       |
| <b>779</b>  | صراطِمتنقیم (أردو)              | P** P**       | حضرت حاجی بہادر کو ہاٹی ؓ اُ                                                |
| ۳۳•         | صحيفهُ اللِّ حديث               | ۳+۵           | سوانح حضرت مولانا محد رسول                                                  |
| ۳۳۲         | صیح مسلم کا انگریزی<br>         |               | خال صاحب ہزارویؒ آ                                                          |
|             | ترجمہ (تین ھے) اُ               | <b>L+4</b>    | سرتِ بايزيدٌ                                                                |

|              |                             | •               |                                                           |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| صفحهنمبر     | عنوان                       | صفحةنمبر        | عنوان                                                     |
| ray          | فضائل إستغفار وتوبه         |                 | ع، غ                                                      |
| 207          | فضائل مدينه                 | rra             | عبارات ا کابر                                             |
| <b>r</b> a∠  | الفقه الاكبر }              | mr2             | عدالت ِحضرات ِ صحابه کرامٌ<br>عدالت ِ حضرات ِ صحابه کرامٌ |
|              | (عربي متن وأردوترجمه)       | ۳۳۸             | عقيدة الطحاوي                                             |
| 202          | فقتہائے ہند (جلدِ أوّل)     | ۳۳۸             | يدة<br>علامات قيامت اور نزول مينج                         |
| raq          | فلتفدختم نبؤت               | <b>P</b> **(**• | علم الصيغه (أردد)                                         |
| 209          | فلسفة ؤعا                   | الماسط          | م القرآن<br>علوم القرآن                                   |
| <b>74</b>    | فلسفة نماز                  |                 | , ,                                                       |
| <b>1</b> 141 | الفهرست لابن النديم         | # <b>^</b>      | علوم القرآن                                               |
| ۳۲۳          | فيض سبحاني                  | <b>777</b>      | العواصم من القواصم (عربي)                                 |
| ייזצייין     | فيوضات <sup>حسي</sup> ني    | <b>777</b>      | العواصم من القواصم (أردو)                                 |
|              | ••                          | <b>77</b> /2    | عيسائيت اور اسلام<br>په نه ت                              |
|              | J                           | ۲۳۸             | غلامی، اس کے نفسیاتی                                      |
| <b>740</b>   | القاديانية (عرلي)           |                 | پېلو اور اسلام کا رَدَّعْمل أ                             |
| <b>44</b> 2  | قادیانیت پرغور کرنے ک       | <u> ም</u> ዮአ    | غُنية المتملّى (م بي)                                     |
| , ,,         | کا سیدها راسته ا            |                 | ف                                                         |
| MAY          | قاسم العلوم                 | ۳۵٠             | فاران سے کر بلاتک                                         |
| m49          | قاضی احسان احمد شجاع آبادیٌ | ro.             | فآویٰ حقامیه (۱ جلد )                                     |
| <b>FZ1</b>   | قاضی صاحب                   | rai             | فتاوی دارالعلوم دیوبند (جنداوّل)                          |
| <b>7</b> 27  | قرآن میں سائنسی رموز        | mar (           | . فتأويٰ عالمُكيريه (عربي،أردد) (قبط:٢                    |
| ٣٢٣          | قصا كدِحياناً               | mar .           | فرحت الناظرين                                             |
| ٣٧٣          | فضص الاكابر                 |                 | الفرقان بين اولياء الرحمن                                 |
|              |                             | raa             | واوليساء الشيطان (عربي) أ                                 |
|              |                             |                 |                                                           |

|             | 11                               |              |                                     |
|-------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| صفحةنمبر    | عنوان                            | صفحهمبر      | عنوان                               |
| 14.0        | لطا ئف ِرشید بیہ                 | ۳ <u>۷</u> ۳ | قصص القرآن ( کان <sup>س</sup> جلد ) |
| r+1         | لغائ القرآن                      | r20          | قصص النبييّن (عربي)                 |
|             |                                  | <b>724</b>   | قصيدهٔ نعتبيهٔ جن                   |
|             |                                  | <b>7</b> 21  | قلب                                 |
| 144         | ماہنامہ''محدث''                  | ۳۸•          | القول العزيز                        |
| سا •۲۱      | ما بهنامه ''منبر الاسلام''       |              | ک،گ،ل                               |
| 14.4        | مَا ثَرْ حَكِيمِ الأُمتُّ        |              |                                     |
| ۴+۵         | مَاثرُ حكيم الأُمتُّ (طبع جديد)  | MAI          | كاروانِ آخرت                        |
| r•4         | مانم                             | ተላተ          | كتاب الصرف                          |
| r+4         | مانة دُرُوس                      | MAM          | كتاب الرسالة                        |
| <b>~•</b> Λ | مباديات فن مباحثه                | ٣٨٦          | كتاب الصلؤة                         |
| r+9         | المبسوط للامام محمدٌ             | MA /         | كتساب السفقسه عملى (                |
| (*11        | مجالس ِ حكيم الأمتُّ             | ۳۸۷          | المذاهب الاربعه (أروو) أ            |
| MIM         | مجلس صیانہ المسلمین کے کتابیج    | <b>291</b>   | کشاف اصطلاحات                       |
| سالما       | مجلّه''علم وآگهی'' کے خصوصی شارے | 1 71         | الـــفــنــون (عربي)أ               |
| MIT         | مخاطبات                          | mam          | كلام ِشاه اساعيل شهيدٌ              |
| المال       | مخقرسيرت نبوييا                  | mam          | الكلام المفيد في اثبات التقليد      |
| MV          | المرتضى كرتم الله وجهه           | ٣٩٣          | كلمة الحق                           |
| ٣٢٣         | مرزائيل                          | <b>790</b>   | كليدِ مثنوى                         |
| ~~~         | مذبهب اور سائنس                  | m92          | کیا خدا ہے؟                         |
| ۲۲۸         | مسعود عالم ندويٌ                 | <b>79</b> 1  | گناہ بلنت                           |
| 749         | مسلمانوں كانظم مملكت             | ۳۹۸          | لغاث القرآن (پاره أوّل)             |

11

|               | ,                                                | •              |                                |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| صفحةنمبر      | عنوان                                            | صفحةنمبر       | عنوان                          |
| וציח          | المغنى                                           | ۲۳۲            | مسلمان بيوى                    |
| ٣٧٢           | مفتاح القرآن (جارھے)                             | ۲۳۳            | مسلمان خاوندادرمسلمان بيوي     |
| 44            | مفتاح كنوز السنة                                 | سهم            | مئلهُ اقربانوازی               |
| ۵۲۳           | مقام صحابةً                                      | مهم            | مشكلات القرآن                  |
| *****         | مقام صحابه اورمسئلة                              | ٢٣٧            | مُصنَّف ابن أبي شيبةً          |
| ۲۲۳           | خلافت و شهادت أ                                  | <b>لىلىل</b>   | معارف التحويد                  |
| ለተግ           | مقدمة فتح الملهم                                 | <b>(</b> ^{^•} | معارف الحديث (جلد پنجم)        |
| <b>%∠</b> •   | مقدمة في أصول التفسير (عربي)                     | ۳۳۲            | معارف الحديث (جلدأوّل ودوم)    |
| r4•           | مكاتيب سيّداحمه شهيدٌ                            | سلماس          | معارف الحديث (جلدسوم و چبارم)  |
| 12m           | مکتوبات و بیاضِ یعقو بی                          | ۵۳۳            | معارف الحديث (جلد بفتم)        |
| -4 · -4       | مكتوبات وملفوظات إ                               | ~~ <u>~</u>    | معارف ِشن تبريزٌ               |
| <b>~∠</b> ~   | اشرفيه (طبع پنجم)                                | <u>የግን</u> ለ   | معارف القرآن                   |
|               | ملفوظات بابا فريدالدين تخنج شكرٌ                 | لمالم          | معارف لدنيه                    |
| 127           | "المنمر" عرب اسرائيل جنگ نمبر                    | M21            | المعارف لابن قتيبه             |
| M22           | منتخبات من الأدب العربي                          | rap            | معالم القرآن (پارهٔ أوّل)      |
|               | منصب نبوّت اور اس                                | raa            | المعجم (أردو-عربي)             |
| 744           | کے عالی مقام حاملین کا                           | AVA 14         | المعجم المفهرس                 |
| 1°29          | منهاج العابدين                                   | ran            | لألفاظ القران الكريم أ         |
| rz9           | مولا نا رحمت علی خان سامیؓ                       | ۳۵۸            | معركهٔ ایمان و مادّیت          |
| <i>∧</i> /4 - | مولانا عبيدالله سندهي ۗ                          | ന്മഴ           | معيت الهيه                     |
| 77.4<br>1791  | کے علوم و آفکار <sup>آ</sup><br>مؤمن کے ماہ وسال | 14.4+          | مغرب سے کچھ<br>صاف صاف باتیں ا |
| 1 71          | UV 300 2 0 3                                     |                | , 0 ; 0 0                      |

|          | 10                              | •          |                                                                      |
|----------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                           | صفحه نمبر  | عنوان                                                                |
| ماه      | ANSWER TO MODERNISM             | 790<br>790 | میراث کی آسان و جامع کتاب<br>میری نماز                               |
| ۵۱۵      | CHRISTIANITY<br>AND ISLAM       | ۲9۵        | میری نماز                                                            |
| ۲۱۵      | ISLAMIC FAITH AND PRACTIC       | ٣٩٧        | النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم                                      |
| ۵۱۸      | SOCIALISM AND DEMOCRACY         | ۲۹∠<br>۲۹۹ | نزهة الخواطر (كان ٨جلد)<br>نزهة الخواطر (ج <i>لائ<sup>خ</sup>ة</i> ) |
| 019      | SOCIALISM, THE PEASANT AND LAND | 0+r        | نفحة العنبو (عربي)<br>نقوشِ اقبال                                    |
| ۵۲۰      | WHAT ISLAM IS?                  | ۵۰۵        | نمازی کتاب                                                           |
|          |                                 | ۵۰۵        | نو جوانوں سے خطاب                                                    |
|          |                                 | ۲•۵        | نوادراتِ اَميرِ شريعت                                                |
|          |                                 | ۵•۷        | نوائے سردش<br>مین رہے ہے۔                                            |
|          |                                 | ۵1+        | نئىنسل كوگم اه نه شيجيج                                              |
|          |                                 |            | 5 6 9                                                                |
|          |                                 | اا۵        | الوشيعة فسى نقد<br>عقائد الشيعة (عربي)                               |
|          |                                 | ماد        | هداية الحيران                                                        |
|          |                                 | ۵۱۳        | ہم سی کیوں ہیں؟ بجواب <sub>)</sub><br>میں شیعہ کیوں ہوا؟ ا           |
|          |                                 | ماه        | غت روزه''صدائے اسلام''یثاور                                          |

# الاتقان في علوم القرآن (عربي)

تالیف: علامه جلال الدین سیوطی شافعی متوفی اا میده باشر: سهیل اکیڈی، شاہ عالم مارکیٹ لاہور۔ امیٹیشن آرٹ پیپر فوٹو آفسٹ کی عمدہ طباعت، مثالی جلد، ۸۰، صفحات، قیت: درج نہیں۔

علامه جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه كى بيكتاب علمي حلقول مين كسي تعارف کی مختاج نہیں۔علوم قرآن کے موضوع براگر چدان سے پہلے علام محی الدین كا فَنِيٌّ، علامه جلال الدين بلقينيٌّ، علامه ابن تيميُّه اور بعض دوسرے علماء خامه فرسائي كريك تنے، خاص طور سے علامہ بدرالدين زركتي كر"البربان في علوم القرآن" اس غرض کے لئے معروف ومشہور تھی ،لیکن علامہ سیوطیؓ نے اس کتاب میں علوم قرآن کے تمام مباحث کوسمیٹ کر بچیلی تمام کتابوں کا مرتب مجموعہ بناویا ہے، ان کی بید کتاب دراصل أن كى ناياب تفير "مجمع البحرين ومطلع البدرين" كا مقدمه باور اس کوعلوم القرآن کا جامع ترین ماخذ سمجما گیا ہے۔ علامہ سیوطیؒ نے اس کتاب کو اسّی انواع پر منقسم کیا ہے، ہرنوع ایک مستقل باب کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے تحت بعض اوقات کئی کئی نصلیں ہیں۔قرآن کریم کی تاریخ نزول، اس کی جمع وترتیب، اس كي قراآت، أصول تجويد، الفاظ قرآن، محكم و متشابه، ناسخ ومنسوخ، أسباب نزول، أصول استنباط، قرآن كا إعجاز اور بلاغت، قرآن سے مستنبط ہونے والے علوم، قرآنِ کریم کا طرزِ استدلال، اس کے فضائل، رسم الخط، اس کی تفسیر و تاُویل،مفسر کے شرائط وآ داب،مفسرین کے طبقات، غرض اس قتم کے استی عنوانات برعلامہ سیوطی نے بحث کی ہےاوران سے متعلق اُس وقت تک کے مواد کو بیجا کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کریم کی خدمت کی کوئی بھی کوشش آخری نہیں ہوسکتی، کیکن اس میں

بھی شبہ نہیں ہے کہ تفییر قرآن کے متعلقات پر بیہ کتاب جامع ترین کتاب کہلانے کی مستحق ہے، ای لئے اس کو ہر دور بیں اس موضوع پر اہم ترین ما خذکی حیثیت حاصل ربی ہے، اور اسے ہر زمانے اور ہر ملک میں قبولِ عام حاصل ہوا ہے، چنانچہ اس موضوع پر کوئی بھی لکھنے والا اس کتاب ہے بے نیاز نہیں رہ کا، البتہ ''الا تقان'' کے مطابعہ کے دوران بیہ بات بھی فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ علامہ سیوطیؒ نے اپنی جن مطابعہ کے دوران بیہ بات بھی فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ علامہ سیوطیؒ نے اپنی جن جن کتابوں میں ایک موضوع پر تمام میسر مواد جمع کرنے کی کوشش کی ہے اُن میں رطب و یابس ہر طرح کی با تیں آگئی ہیں، خاص طور سے روایات پر تنقید کا پورا اہتمام ان میں موجود نہیں ہے، چنانچہ الدر المثور اور الخصائص الکبریٰ وغیرہ کی طرح ان میں موجود نہیں ہے، چنانچہ الدر المثور اور الخصائص الکبریٰ وغیرہ کی طرح ''الا تقان'' میں بھی بہت می روایتیں ضعیف بلکہ موضوع بھی موجود ہیں، اور روایات کے معاملہ میں اس پر کمل اعتاد نہیں کیا جاسکتا، لبذا اس سے ٹھیک ٹھیک استفادہ کے کے معاملہ میں اس پر کمل اعتاد نہیں کیا جاسکتا، لبذا اس سے ٹھیک ٹھیک استفادہ کے نئے ضروری ہے کہ انسان علم تفیر و صدیث میں بصیرت رکھتا ہو، اور اس نے بیعلوم ماہر اس تذہ سے پڑھے ہوں، اس کے بغیر اس کتاب کے صحیح وسقیم اور رطب و یابس کا بیجانا اس کے لئے دُشوار ہوگا۔

یہ کتاب مختلف ملکوں میں بار بارطبع ہوچکی ہے، اب لاہور کی سہیل اکیڈی نے جو متعدد مصری کتابیں بلند معیار پر شائع کرچکی ہے، کی مصری ایڈیشن کا فوٹو لے کراسے پاکستان میں شائع کیا ہے، یہ ایڈیشن ہر لحاظ سے قابلِ تعریف ہے، خاص طور سے کاغذ اور جلد بندی میں تو اس نے مصری ایڈیشنوں کو بھی مات کردیا ہے، ٹاپ اگر چہ صاف پڑھنے میں آتا ہے لیکن فوٹو لیتے وقت اتنا چھوٹا نہ کیا جاتا تو شاید کمزور اگر چہ صاف پڑھنے میں آتا ہے لیکن فوٹو لیتے وقت اتنا چھوٹا نہ کیا جاتا تو شاید کمزور اگر والوں کے لئے بھی قابلِ استفادہ ہوتا۔ (رمضان المبارک فوٹاو)

### آپ بیتی

مؤلفہ: شخ الحدیث خضرت مولانا محد زکریا صاحب دامت برکاتهم۔ ناشر: مکتبدرشیدید، غلدمنڈی، ساہیوال۔۱۸×۲۳ سائز کے ۳۰۸ صفحات، کتابت، طباعت

اور جلدعده، قیمت مجلد: نو روپییه

یہ شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مظلہم العالی کی خودنوشت موانح حیات ہے، یوں تو خود نوشت سوانح بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن درختیقت قار کین کے لئے فاکدہ مند وہی سوانح ہوسکتی ہیں جو کسی الی شخصیت کے تجربات زندگی پر مشمل ہوں جس نے چشم بینا لے کر زمانے کے سرد وگرم چکھے ہوں اور عبرت پذیر دِل سے روزمرہ کے حوادث و انقلابات کا مطالعہ کیا ہو۔ شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مظلہم بلاشبہ ایسے ہی حضرات میں سے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کی تین چوتھائی صدی درس و تدریس میں گزاری ہے اور صرف درسگاہ میں بیٹھ کرنہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر بچھ سکھنے یا سکھانے کی کوشش کی ہے، انہوں میں بیٹھ کرنہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر بچھ سکھنے یا سکھانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ایکی شخصیات کی صحبت اٹھائی ہے جن کی زندگی کے واقعات سنانے والے بھی اب خال فال رہ گئے ہیں، اس لحاظ سے ان کی خودنوشت سوانح بڑی قدر و قیمت کی حامل ہے۔

اس کتاب میں انہوں نے اپنے بچپن سے لے کر بڑھا پے تک کے تجرباتِ
زندگی نہایت ولچیپ پیرایہ میں بیان فرمائے ہیں، اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ
انہوں نے تحصیلِ علم میں کس قدر مشقتیں برداشت کیں اور ان کے والدِ ماجد (علیہ
الرحمۃ) نے ان کی تربیت میں کس قدر غیر معمولی اہتمام فرمایا۔ آج کی اولاد ہوتی تو
اس' اہتمام تربیت' کے نتیج میں شاید باغی ہوجاتی، لیکن یہ شخ الحدیث ہیں جو والدِ
ماجد کی ہر مار کا تذکرہ بڑے فخر کے ساتھ فرماتے ہیں اور اس سے ایسے ایسے سبق
نکالتے ہیں کہ جن کی طرف عام آدی کا ذہن متوجہ ہی نہیں ہوتا۔

ماضی میں ہندوستان بالحضوص دیوبند اور سہار نپور نے الیی شخصیتیں پیدا کی ہیں جنہوں نے اپنی سادگی، تواضع، للہیت اور بلند اسلامی اخلاق کا ایبا نمونہ بن کر وکھایا تھا جو آج کی دُنیا میں نا قابلِ تصوّر معلوم ہوتا ہے، بیشخصیتیں پروپیگنڈے اور

تشہیر سے نہ صرف بے نیاز تھیں بلکہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں، اس لئے ان کی زندگی کے حالات جس طرح مشہور ہونے چاہئے تھے اس طرح مشہور نہ ہو سکے، یہاں تک کہ اب خود دیو بند اور سہار نپور سے وابسۃ حضرات انہیں بھولتے جارہے ہیں، شخ الحدیث مظلیم نے ایسے بزرگوں کا قرن پایا ہے اور ان کے بے شار ایمان افروز واقعات اس کتاب میں ذکر فرمادیئے ہیں، اس لحاظ سے یہ کتاب تعلیم و تبلیغ کی بیسیوں کتابوں پر بھاری ہے۔

دین کا ایک اہم ترین شعبہ "معاشرت" ہے، اور اس میں دین اخلاق کا خلاصہ بیہ ہے کداپنی ذات ہے دُوسروں کو تکلیف سے بچانے کا اہتمام کیا جائے، اور وُوسروں کی راحت رسانی کواپنی خواہشات پر مقدم رکھا جائے۔ آج کی وُنیا نے محبت و اُلفت اور إکرام وتعظیم کے الفاظ تو بہت رَٹ رکھے ہیں کیکن ان نازک حقائق کو تکلّفات ورُسوم اور ظاہر بریتی کا ایسا جامہ پہنا رکھا ہے کہ اِکرام ومحبت کا دَم گھٹ کررہ جاتا ہے، اس کا متیجہ یہ ہے کہ محبت بعض اوقات جانبین کے لئے بلائے بے درمال ٹابت ہوتی ہے۔ اور محبت و تعظیم کی حقیقت دراصل انہی بزرگوں نے سمجھی ہے جنہوں نے اسے الفاظ وظواہر کے بجائے اپنے اکابر کی عملی زندگی سے سکیھا ہے۔حضرت شیخ الحدیث مظلہم کی اس آپ بیتی میں سادگی، بے تکلفی اور آ داپ معاشرت کے ایسے بے شارسبق ملتے ہیں، خاص طور سے تیسرا حصہ اس قتم کے واقعات سے مالا مال ہے۔ جاری ناچیز رائے میں بیا کتاب ہرمسلمان اور خصوصاً اٹل علم کے لئے انتہائی مفید ہے، انداز بیان اتنا شگفتہ، بے تکلف، سادہ اور رواں ہے کہ کتاب ہاتھ میں آ جانے کے بعد چھوڑنے کو وِل نہیں جاہتا، زبان و بیان کی حلاوت کے اعتبار سے پیہ کتاب حضرت شخ الحدیث مظلهم کی دُوسری تمام کتابوں سےممتاز اور فائق ہے۔ (صفر ۱۹۳۳ه)

## أحكام حج

مؤلفه: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلهم ناشر: دارالاشاعت، مولوی مسافرخانه، بندر رود کراچی نمبرا، کارد سائز کے ۱۳۴۲ صفحات، کاغذ سفید، کتابت وطباعت عده، مکسی، قیت: ۱/۷۰

جے کے اُحکام پر بہت ہی چھوٹی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ مختے مگر جامع رسالہ مفتی اُعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے دس روز میں تحریر فرمایا تھا۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اختصار کے ساتھ ضروری مسائل جمع کردیے گئے ہیں اور ہر حاجی اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا چاہے تو بآسانی رکھ سکتا ہے۔ شروع کے ہیں صفحات میں جج سے متعلق اصطلاحات کو بھی حروف جبی کے اعتبار سے مرتب کرکے ان کی عام فہم تشریح درج کردی گئی ہے تا کہ کتاب کو سمجھنا آسان ہوجائے۔ انداز بیان عام فہم اور ول نشین ہے، پہلے یہ کتاب جبی سائز میں پائیر آرمز کمینی کی طرف سے شائع ہوئی تھی، اب متعدد تر میمات اور اضافوں کے بعد کمینی کی طرف سے شائع ہوئی تھی، اب متعدد تر میمات اور اضافوں کے بعد دارالا شاعت سے شائع ہوئی ہے۔ تر میمات و اضافہ جات میں جناب مولانا عاشق دارالا شاعت سے شائع ہوئی ہے۔ تر میمات و اضافہ جات میں جناب مولانا عاشق دارالا شاعت سے شائع ہوئی ہے۔ تر میمات و اضافہ جات میں جناب مولانا عاشق دارالا شاعت سے شائع ہوئی ہے۔ تر میمات و اضافہ جات میں جناب مولانا عاشق دارالا بیاد شہری صاحب نے حضرت مفتی صاحب مظلم کی مدوفر مائی ہے۔

(شوال <u>۱۳۹۲</u>ه)

# أحكام القران للجصاصُّ (عربي)

تالیف: امام ابوبکر جصاص رازی رحمة الله علیه ناشر: سبیل اکیڈی، اُردو بازار لاہور، صفحات جلد اُوّل: ۵۳۲، جلد ثانی: ۵۰۸، جلد ثالث: ۴۸۸، خوشما ٹائپ، فوثوآ فسٹ کی حسین طباعت، معیاری سفید کاغذ، مثالی جلد، قیت: درج نہیں۔ امام ابوبکر جصاص رحمة الله علیه کی بیہ کتاب علمی حلقوں میں کسی تعارف کی مختاج نہیں، بیروہ کتاب ہے جوتفیر، حدیث اور فقہ کے مباحث میں صدیوں سے متند

ترین مآخذ میں شار ہوتی ہے اور جس کے بغیر ہر علمی لائبر ریں یقیناً نامکمل ہے۔

امام ابوبکر بصاص رازی (متوفی سسی ها) علائے حفیہ میں ایت ہجرِ علی اور دِقت ِنظر کے اعتبار سے ممتاز ترین فقہاء و محدثین میں سے ہیں۔ علم حدیث میں امام حاکم جیسے محدث کے اُستاذ ہیں، اور فقہ میں حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ وہ مجتهدین فی المذاہب میں سے ہیں، اورکوئی شک نہیں کہ ان کی کتاب ''اُ دکام القرآن' علم کی جس گہرائی اور گیرائی کی آئینہ دار ہے، وہ حضرت مولانا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی تائید کرتی ہے۔

چونکہ ہر دور کے اہلِ علم نے تحقیق ونظر کے اس خزانے کو ہمیشہ سینے سے لگا رکھا ہے، اس لئے عالم اسلام میں اس کتاب کے بہت سے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں،
لیکن زیرِ نظر ایڈیشن بلاشبہ اپنی صوری اور معنوی خوبیوں کے لحاظ سے وُ وسرے تمام ایڈیشنوں سے ممتاز اور ان پر فائق ہے۔ اُوّل تو جتنے سابقہ ایڈیشن راقم الحروف کی نظر سے گزرے ہیں، ان میں اکڑ تقیح کا کوئی خاص اجتمام نہیں کیا گیا، وُ وسرے جن ایڈیشنوں میں غلطیاں نسبٹا کم ہیں ان کا معیار طباعت احیانہیں ہے، اس لئے میکہنا بے جانہیں ہوگا کہ علم و حکمت کے اس نادر خزانے کے ساتھ اس کے سابق ناشروں نے اضاف نہیں کیا، کہیں غلطیاں زیادہ، کہیں کاغذ خراب، کہیں جلد بندی ناقص۔
نے انصاف نہیں کیا، کہیں غلطیاں زیادہ، کہیں کاغذ خراب، کہیں جلد بندی ناقص۔

الله تعالی نے ہمارے ملک میں ''سہیل اکیڈی' کے مالکان کو طباعت و اشاعت کا ایبا خصوصی سلیقہ بخشا ہے کہ اس نے پاکستان جیسے ملک کو، جوعلمی کتب کی اشاعت کے معاملے میں ہمیشہ ندامت سے سرنگوں ہی رہا ہے، عرب وُنیا کے سامنے سربلند کردیا ہے، طباعت سے لے کر جلد بندی تک ''سہیل اکیڈی' کی مطبوعات کا معیار ہر اعتبار سے ایبا ہے کہ اس کو وُنیا کی اچھی شائع شدہ کتابوں کی صف میں بلا تاکل کھڑا کیا جاسکتا ہے۔ ''سہیل اکیڈی' اس سے قبل ''تفییر ابن کیژ' '' رسائلِ بات عابدین' ''' السعایہ' اور''العواصم من القواصم' وغیرہ ای آن بان

ے شائع کرچکی ہے، اور اب'' احکام القرآن للجصاص '' اس کا تازہ ترین کارنامہ ہے۔ اگر چہ بیدایک سابق نیخ ہی کا فوٹو ہے، لیکن بیقصور بلاشبداصل ہے کہیں زیادہ خوبصورت اور دِل آویز ہے، تھیجے کے معاملے میں بھی ناشر نے خاص توجہ کے ساتھ بری محنت اور دِل آویز ہے، تھیا ہے۔ اُمید ہے کہ ان کی بیگراں قدر کاوش دُنیا بحر کے علمی حلقوں سے خراج تحسین حاصل کرے گی، اللہ تعالی انہیں اس محنت پر بجرائے خیرعطا فرما کیں اور انہیں اس قتم کے مزید کارناموں کی توفیق بخشیں، آمین۔ جزائے خیرعطا فرما کیں اور انہیں اس قتم کے مزید کارناموں کی توفیق بخشیں، آمین۔

# أحكام ميتت

تالیف: حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی مظلیم العالی۔ ناشر: ادارۃ المعارف کراچی ۱۳ سائز کے ۲۸۸ صفحات، معیاری کتابت و طباعت، و المعارف کراچی ۱۳ درج نہیں۔

اسلام نے جہاں زندگی گزار نے کے لئے ہر شعبۂ زندگی میں بہترین اَحکام عطا فرمائے ہیں، وہیں موت اور مابعد الموت کے لئے بھی تجمیز و تکفین اور تدفین سے لئے کرتقسیم وراثت تک ایسے پاکیزہ طریقوں کی تنقین فرمائی ہے جن کی نظیر دُنیا کے کسی مذہب و ملت میں نہیں ملے گی۔ ان معاملات میں شریعت نے چھوٹی چھوٹی جھوٹی جزئیات کے بارے میں نہایت مفصل ہدایات عطا فرمائی ہیں، لیکن افسوں یہ ہے کہ عام ناواقنیت کی وجہ سے ان اَحکام پر عمل کرنے میں شدید کوتا ہی برتی جاتی ہے۔

ہمارے شخ و مربی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی مظلم العالی کو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں افادہ خلق کی جو توفیق خاص مرحمت فرمائی ہے، وہ مختاج بیان نہیں، حضرت ِ موصوف مظلم اپنی تحریر وتقریر دونوں میں معاشرے کی اُن دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں جن کے بارے میں غفلت اور بے پروائی عام ہوتی جارہی

ہے۔ چنانچے میّت کی تجہیز و تکفین کے مواقع پر جو کوتا ہیاں اور غلطیاں عام ہو پھی ہیں اُن کے پیشِ نظر حضرت والا نے کئ سال قبل ایک رسالہ'' اُحکامِ میّت'' کے نام سے تالیف فرمایا تھا، جس میں متعلقہ مسائل کی وضاحت کی گئی تھی۔

یہ رسالہ اُس وقت شائع ہوکر مقبولِ عام ہوا، یہاں تک کہ اس کے نسخ ختم ہوگئے، جب اُس کی طبعِ جدید کا وقت آیا تو حضرت مظلیم نے اس میں ضرورت کے مناسب مزید ترمیم واضافہ فرمایا، اور متعدد علمائے اہلِ فتو کی ہے اس پر نظرِ ثانی کے مناسب مزید ترمیم کی واضافہ فرمایا، اور متعدد علمائے اہلِ فتو کی ہے اس پر نظرِ ثانی کے مناسب مزید ترمیم کی وہ ایک نئی کتاب بن گئی جو اُب'' اُحکامِ میت'' کے نام سے شائع ہوئی ہے۔

اس كتاب مين مرض، علاج اورعيادت كے أحكام سے لے كر تجميز وتكفين،
تقسيم ميراث اور إيصال ثواب اور فاتح خوانی تک جتنے مراحل پيش آسكتے ہيں، أن
سب سے متعلق شريعت كے أحكام انتهائی شرح و بسط كے ساتھ عام فہم انداز ميں جمع
كرديئے گئے ہيں، كتاب كے درج ذيل موضوعات سے اس كی جامعیت اور افادیت
كا اندازہ لگایا جاسكتا ہے:-

مرض، علاج اور عیادت سے متعلق احادیث اور دُعا کیں، نزع کی حالت میں میت کے ساتھ معاملہ، جہیز و تلفین کے سامان کی کممل فہرست، عسل اور کفن کے مسائل، مرد، عورت اور بیج کا کفن، مینوں کو کفنانے کا طریقہ، جنازہ اُٹھانے اور لے جانے کے اُحکام، نمازِ جنازہ کے مسائل، دفن کا طریقہ اور اس کے مسائل، قبر بنانے اور اس پر کتبہ وغیرہ لگانے کے اُحکام، میت اور پیماندگان کے ساتھ حسنِ سلوک، اور اس پر کتبہ وغیرہ لگانے کے اُحکام، میت اور پیماندگان کے ساتھ حسنِ سلوک، خوارت و آواب، ایصالِ تُواب کا مسنون طریقہ اور اس کے مسائل، شہید کی قسمیں اور ان کے مفصل اُحکام، اِسقاطِ حمل اور مردہ بیج کی پیدائش ہے متعلق مسائل، حادثات میں مرنے والوں کی تجہیز و تکفین کے طریقے، عورت کے لئے عدت مسائل، حادثات میں مرنے والوں کی تجہیز و تکفین کے طریقہ مسائل کی تفصیل، نکاح

#### ۲۳

بوہ گان، میت کے ترکے میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، ترکے کی تقسیم کا طریقہ، وصیت کے اُحکام، نماز اور روزے کے فدیہ کے اُحکام، تقسیم وراثت سے متعلق کوتا ہیاں اور ان کا اِنسداد، بندوں کے غیر مالی حقوق کی اوا لیگی، موت اور مابعد الموت سے متعلق مرقبہ بدعات اور غلط رسمیں، بدعت کی تعریف اور حقیقت، عورتوں کے قبرستان جانے کے اُحکام، ایصالی ثواب کے غلط طریقے، موت کے بعد مؤمن کے حالات، برزی زندگی اور اس کے اُحوال۔

موضوعات کی اس نہایت اجمالی فہرست ہی سے بیاندازہ کیا جاسکتا ہے کہ موت اور مابعد الموت سے متعلق جتنے مسائل کا تصور کیا جاسکتا ہے اُن سب کے بارے میں شرعی اُدکام و ہدایات کی تفصیل اس کتاب میں درج ہے، اور اس لحاظ سے خصرف اُردو، بلکہ شاید عربی اور فاری میں بھی یہ کتاب اپنی نظیر آپ ہے، اس موضوع پر اتنی تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ کوئی دُوسری کتاب عربی اور فاری میں بھی راقم الحروف کی نگاہ ہے نہیں گزری۔

مسائل کے متند ہونے کے لئے اتنا عرض کردینا کافی ہوگا کہ ہر مسکے کا فقہی حوالہ ساتھ ہی موجود ہے، اور حضرتِ موصوف مظلم نے چار ممتاز اہل علم وفتو کی سے اس کتاب پر نظرِ ثانی کرائی ہے، جن میں حضرت مولانا سحبان محمود صاحب مظلم، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب مظلم ومولانا عبدالرؤف صاحب معین مفتی وارالعلوم کراچی، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلم مہتم وارالعلوم کراچی واضل ہیں۔ خاص طور پر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی مظلم نے اس کتاب کی تالیف میں حضرت مظلم کی خصوصی معاونت فرمائی ہے، جس کا تذکرہ حضرت مظلم نے ان الفاظ میں فرمایا ہے:۔

عزیز موصوف نے کتاب کے تمام مسائل پر از ابتدا تا انہا نہایت محققانہ نظر کی ہے اور ہر عنوان کے تحت ہر مسئلہ فقہی کی

تحقیق و تصدیق کی ہے، خصوصاً مسائل و اُحکام متعلق شہید،
عدّت، دراخت و ترکہ، وصیت، رسوماتِ بدعت کو نہایت
وضاحت وتشریحات کے ساتھ دورِ حاضر کی ضروریات کے پیشِ
نظر تحریر کیا، اور دیگر ابواب میں بھی جگہ جگہ نہایت اہم اور مخصوص
مسائل کا اضافہ کیا ہے اور فقہ کی متند و معتبر کتابوں سے تمام
مسائل کتاب کی تطبیق کی ہے، جزاھم اللہ جزاءً موفورًا۔
فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ اکثر عنوانات کے تحت متند احادیث کا بڑا

ہی سیاں سیاں سے ما طام طام طاہ عرر موہ بات سے طلع سیر الحادیث ہوا ہوا ذخیرہ بھی کتاب میں موجود ہے، مسائل کی ترتیب اور اندازِ بیان اتنا عام فہم اور دِل نشین ہے کہ سمجھنے میں کوئی دفت پیش نہیں آتی، جہاں تشریح کی ضرورت پیش آئی ہے وہاں حضرت مولانا مفتی محمد رفع صاحب عثانی مظلہم نے مفید حواشی تحریر فرماد سے ہیں۔

اس سے زائد کتاب کے بارے میں کچھ عرض کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، مختصر میہ ہے کہ میہ کتاب ہر مسلمان گھرانے کی ضرورت ہے اور کوئی مسلم خاندان اس سے محروم نہ رہنا چاہئے۔ (ذی القعدہ ۲۰۲۱ھ)

# احمر مرسل (صلى الله عليه وسلم)

مرتبہ: زیر اہتمام گورنمنٹ بوائز سینڈری اہمکول نمبرا ناظم آباد کراچی، چھوٹے سائز کے ۲۴۸ صفحات، کتابت و طباعت گوارا، قیمت درج نہیں۔
اسکولوں میں سالا نہ میگزین بہت سے شائع ہوتے رہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ اسکول ناظم آباد نمبرا کے اساتذہ و طلباء نے یہ بڑی اچھی جدت کی ہے کہ سیرت طیبہ پر طلباء سے اس طرح مضامین لکھوائے ہیں کہ وہ سیرت کی ایک مستقل کتاب بن گئ طباء سے اس طرح مضامین لکھوائے ہیں کہ وہ سیرت کی ایک مستقل کتاب بن گئ ہے، اُمید ہے کہ دُوسرے اسکولوں کے لوگ بھی اس کی تقلید کریں گے۔

1986.

10

# آخری سورتوں کی تفسیر

مرتبه: مولانا محمد متین ہاشمی صاحب ایم اے۔ ناشر: حاجی احسان اللی صاحب تاجر چرم، نعمت پورسید پورمشرتی پاکتان، چھوٹے سائز کے ۱۹۲ صفحات، رَف کاغذ برعمدہ کتابت وطباعت، ہدید دوروپیہ بچاس بیسہ

یہ سورہ صلی ہے سورہ ناس تک کی تفییر ہے، مقصد یہ ہے کہ نماز میں عموماً جو سورتیں بڑھی جاتی ہیں، عوام کم از کم ان کی تفییر ہے آگاہ ہوجا کیں تا کہ نماز میں زیادہ خشوع وخضوع پیدا ہو سکے۔ تمام سورتوں کی تفییر نہایت دکش انداز میں کی گئی ہے، انداز بیان بہت مؤثر اور ول نشین ہے، اور دقیق علمی مباحث میں اُلجھنے کے بجائے اس میں قرآنِ کریم کے مفہوم اور اس کے روایتی پسِ منظر کو عام فہم انداز میں بیان کردیا گیا ہے۔

عام مسلمانوں کے لئے یہ کتاب اس قدر مفید ہے کہ ہماری رائے میں کوئی مسلمان گرانداس سے خالی نہ ہونا چاہئے، خطباء اور واعظین بھی اس سے استفادہ کر کتے ہیں۔

(رجب الرجب ۱۳۸۹ھ)

#### اختلاف الفقهاء جلدأوّل (عربي)

تالیف: امام ابوجعفر طحاویٌّ، تعلیق و تحقیق: ؤ اکثر صغیر حسن معصومی به ناشر: ادارة تحقیقات اسلامی، اسلام آباد به ۲۲ <u>۲۰ × ۲۰ س</u>صفحات، سفید دبیز کاغذ پر، عربی ٹائپ کی معیاری طباعت، قیمت: بیس روپیه

امام ابوجعفر طحاوی (متوفی اسی هر ثین احناف میں جس بلند مقام کے حامل ہیں وہ کسی اہلے مقام کے حامل ہیں وہ کسی اہلے علم سے خفی نہیں، حدیث اور فقد پر آپ کی کئی معرکة الآراء کتابیں معروف اور متداول ہیں، آپ نے ایک کتاب ''اختلاف الفقہاء'' کے نام سے بھی تحریر فرمائی تھی جس کا تذکرہ ابن الندیمؓ نے ''الفہر ست' میں اس طرح کیا ہے: ''و ل مه من

الکتب: کتباب الاحتلاف بین الفقهاء، و هو کتاب کبیر لم یتمه، و الذی خوج منه نحو ثمانین کتاب، جس نظام ہوتا ہے کہ یہ کتاب ناممل ہونے کے باوجود اسی ابواب پر مشمل تھی، لیکن افسوں ہے کہ وہ نایاب ہوگی اور طبع نہ ہوسکی، البت اس کتاب کا ایک حصہ جو بتیں ابواب پر مشمل تھا، دارالکتب المصر یہ کے کتب خانہ میں موجود ہے، یہ نسخہ کسی مخطوطہ کی تصویر ہے، جو آٹھویں صدی ہجری کے قریب قریب کسی موجود ہے، یہ نسخہ کسی مخطوطہ کی تصویر ہے، جو آٹھویں صدی ہجری کے قریب قریب الله الله الله تعالی ڈاکٹر صغیر حسن محصومی صاحب کو جزائے خیر عطا ابھی تک طبع نہیں ہوا تھا، اللہ تعالی ڈاکٹر صغیر حسن محصومی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بڑی عرق ریزی کے بعد اس نبخ کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ شاکع فرمایا ہے۔

اس کتاب میں امام طحاویؒ نے فقہی مسائل کے بارے میں مختلف ائمہ مجتمدین کے اقوال اور احناف کے دلائل مختصراً جمع کئے ہیں، یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجوداس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ بیا اختلاف فقہاء کے موضوع پر قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے، اور اس زمانے کی کسی ہوئی ہے جس کی ہیشتر کتابیں اب نایاب ہوچکی ہیں۔ اس کتاب میں امام ابوحنیف، امام شافعی اور امام مالک کے علاوہ سفیان ثوری، امام اوزاعی، ابن شرمہ، امام زفر، ابنِ ابی لیل، لیٹ بن سعد اور حسن بن جی جمم اللہ کے فقہی اقوال بھی بڑی تعداد میں جمع ہوگئے ہیں، جبکہ ان میں سے اکثر حضرات اللہ کے فقہی آراء کا معلوم کرنا بقول علامہ کوثری سخت دُشوار ہے۔

ابھی اس کتاب کی صرف ایک جلد شائع ہوئی ہے، جو کتاب الصرف، کتاب العثاق، کتاب الصید والذبائح، کتاب الأیمان والکفارات، کتاب الحدود اور کتاب القصناء والشہادات پر مشتمل ہے۔

بعض مقامات پر امام طحاویؓ نے صرف اقوال اور نداہب نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے، لیکن اکثر مواقع پر آیات ِ قر آنی یا روایاتِ حدیث سے دلائل بھی لکھے ہیں، اور

روایات پر جرح و تنقید بھی کی ہے۔

کتاب کے شروع میں ڈاکٹر معصوی صاحب نے عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں ایک مقدمہ کا اضافہ کیا ہے، جس میں فقہاء کے اختلاف کی حقیقت، اس کے اسباب اور دین میں اس کی حیثیت کو واضح کیا ہے، اور امام طحاویؒ کے حالات اور ان کی تصانیف پر مفید معلومات جمع کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے دُوسرا کام بیر کیا ہے کہ ہر باب کے ساتھ اپنی تعلیقات کا اضافہ کر کے کتاب میں جو اقوال بیان کئے ہیں ان کے مزید حوالے دے دیئے ہیں اور بے حوالہ روایات حدیث کی تخری نقل کردی ہے، جس کی وجہ ہے کتاب کی افادیت بہت بڑھ گئی ہے، کتاب کے آخر میں مفصل اشاریہ بھی ہے، اور مختصر یہ کہ عہدِ حاضر کے تحقیقی ذوق کی تسکین کا پورا میں مفصل اشاریہ بھی ہے، اور مختصر یہ کہ عہدِ حاضر کے تحقیقی ذوق کی تسکین کا پورا میں مفصل اشاریہ بھی ہے، اور مختصر یہ کہ عہدِ حاضر کے تحقیقی ذوق کی تسکین کا پورا میں مفصل اشاریہ بھی ہے، اور مختصر یہ کہ عہدِ حاضر کے تحقیقی ذوق کی تسکین کا پورا میان موجود ہے۔

#### آ داث الدعا

مؤلفه: جناب مولانا محمد اجمل صاحب ناشر: مكتبه اشاعت اسلام جامع مجد رحمانية قلعه گوجر سنگه عبدالكريم رود ، لا جور ۲۲ × ۱۸ سائز كـ۸۵ اصفحات ، كتابت وطباعت عده ، كاغذ سفيد ، قيت درج نهيس -

وُعا کے فضائل و مسائل پر اب تک بہت سی جھوٹی بڑی کتابیں منظرِ عام پر آ چکی ہیں، یہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جسے فاضل مؤلف نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے مرتب کیا ہے۔ صفحہ: ۳۲ تک وُعا کی اہمیت وفضیلت اور اس کی ضرورت و فوائد کا بیان ہے، اس ذیل میں امام رازیؓ کی تفییر کبیر سے ان شکوک و شبہات کا بھی اطمینان بخش ازالہ کیا گیا ہے جو دُعا اور اس کی مقبولیت کے بارے میں عام طور سے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، پھر صفحہ:۳۲ سے آخر تک آداب دُعا کا بیان ہے اور اس سلسلہ میں وُعا کے ۲۹ آ داب ہیں جونہایت تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں، اور ہر جگہان کتابوں کی اصل عبارتیں بھی لکھ دی گئی ہیں جن سے بیآ داب مأخوذ ہیں، پیسارے مآخذ متند اور قابلِ اعتاد ہیں اور ان کی وجہ ہے دُعا کے بارے میں ا کابرِ اُمت کے ارشادات کا ایک بڑا ذخیرہ اس کتاب میں جمع ہوگیا ہے، اس طرح پیہ کتاب اہل علم اور عام مسلمانوں دونوں کے لئے مفید ہے۔ (محرم سموساه)

# ادارہُ تبلیغ دین کے رسالے

یہ مولانا عبدالوہاب صاحب کے لکھے ہوئے سولہ سولہ صفحات پر مشمل دو رسالے ہیں، ایک کا عنوان ہے"اسلام اور دولت" جس میں اکتماب زر ہے متعلق اسلامی ہدایات بیان کی گئی ہیں، اور دوسرا'' جنگ اور اسلام' ہے جس میں اسلام کے أحكام جہاد كا تذكره ہے۔ اداره تبليغ دين اندهي كھوئي ملتان سے طلب كئے جاسكتے ہيں، قبت درج نہیں، غالبًا مفت تقسیم کے لئے ہیں۔ (صفرالمظفر ٢٨٦١ه)

# ارشاد الباري الى صحيح البخاري

مؤلفه: حفرت مولانا مفتى رشيد احمد صاحب لدهيانوي۔ ناشر: اشرف المدارس ناظم آباد کراچی - ۳۰×۲۲ کے ۳۹۲ صفحات، کتابت و طباعت متوسط، قیمت مجلد: دس روپیپه

یہ حضرت مؤلف دامت برکاتہم کے درب بخاری کی تقاریر کا مجموعہ ہے، مؤلف موصوف نے کئی سال مسلسل مختلف دینی مدارس ادر بالآخر دارالعلوم کراچی میں صیح بخاری کا درس دیا ہے۔خود راقم الحروف نے بھی صیح بخاری آپ ہی سے پڑھی ہے، اس درس کے دوران کچھ یا دواشتیں خود حضرت مؤلف مظلہم نے بھی مرتب فرمائی

تھیں اور بعض طلباء نے آپ کی تمام تقاریر کو صبط بھی کیا تھا، ان تمام مجموعوں کو سامنے رکھ کر فاضل مؤلف نے یہ کتاب مرتب فرمائی ہے اور تمام حوالوں کی ازسرِنو شخقیق فر ما کراہے نہایت متنداور محقق بنادیا ہے۔

زیر نظر کتاب میں شروع کے بچاس صفحات علم حدیث پر ایک نہایت مفید مقدمہ کی حیثیت رکھتے ہیں، خاص طور سے جمیتِ حدیث پر جو بحث اس میں آگئی ہے وہ اینے اُصولی تجزیبہ مشحکم دلائل اور ٹھوس معلومات کے لحاظ سے اپنے موضوع پر ایک منفرد چیز ہے۔

كتاب كا باقى حصه كتاب الايمان اور كتاب العلم تك كى تشريح وتوضيح اور اس ہے متعلق فقہ، حدیث، تصوّف اور کلام کے نہایت گراں قدر مباحث یر مشتمل ہے، فاضل مؤلف کے اسلوب میں وسعت سے زیادہ عمل پایا جاتا ہے، اس لئے کتاب میں بعض طویل الذیل مباحث کونہایت ول نشین اختصار کے ساتھ سمودیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ ان تقاریر میں اکابر علمائے ویو بند کی ایک جھلک دیکھی جاسکتی ہے، بحثیت مجموعی علاء اور طلباء دونوں کے لئے ریہ کتاب نہایت مفید ہے اور بعض ایسے نکات و مباحث پر مشتل ہے جوضیح بخاری کی عام شروح اور امالی میں نہیں ملتے۔ ﴿ ذِي الحجه ١٩٨٩هـ )

#### ارشاد العابد

مؤلفه: حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدهیانوی - ناشر: کتب خانه امدادیہ، حامع میجد فیڈرل کیپٹل ایریا کراچی نمبر19<del>۔ ۲۰× ۲۰</del> کے ۲۰ صفحات، عمدہ كتابت وطباعت، قيمت ايك روييه

حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب مظلیم کو الله تعالی نے علوم ریاضی میں غیرمعمولی مہارت اور بھیرت عطا فرمائی ہے، یہ رسالہ اس بھیرت کا آئینہ دار ہے۔ اس میں موصوف نے وُنیا کے ہر مقام کے اوقات ِنماز معلوم کرنے کے فنی طریقے درج فرمائے ہیں، جن سے ناوا قفیت عام ہے۔ اس کے علاوہ سمت قبلہ دریافت کرنے کے بھی آسان طریقے نقتوں کے ساتھ کتاب کی زینت ہیں، نیز پاک و ہند کے ہر بڑے شہر کی سمت قبلہ، طول البلد اور عرض البلد کے درجات معین کئے گئے ہیں، ہجری ادرعیسوی سالوں اور تاریخوں کی تطبیق اور ہرتاریخ کا دن نکالنے کے قواعد اور دُنیا بھر کے تمام مشہور شہروں کی سمت قبلہ کے نقشے اس کتاب میں موجود ہیں۔

ضرورت ہے کہ اس کتاب کو دینی مدارس میں داخلِ نصاب کیا جائے، کیونکہ اُستاذ کے بغیر اس سے استفادہ ممکن نہیں ہے۔ (جمادی الثانیہ ن<del>قس</del>اھ)

# ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء

تالیف: امام الهند حضرت شاه ولی الله صاحب محدث دہلوی قدس سرهٔ ناشر: سهیل اکیڈمی، محمد علی امین مارکیٹ، چوک اُردو بازار، لاہور۔ بڑا سائز (۲۸۳ ملک) ۲۸۴ صفحات، فوٹو آفسٹ کی مثالی طباعت، قیمت درج نہیں (غالبًا سوروپے)۔

''ازالۃ الحفاء'' حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ کی اُن شہرہ آفاق کتابوں میں سے ہے جومختاج تعارف نہیں ہوتیں اور جو اپنے موضوع پر ایسے مستقل ماخذ کی حیثیت اختیار کرجاتی ہیں کہ کوئی بھی مصنف جو اس موضوع پر لکھنا چاہے اُن سے مستعنی ہو ہی نہیں سکتا، اس کتاب کے مقد ئے میں حضرت شاہ صاحب نے بالکل بجا تحریر فرمایا ہے کہ حضراتِ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کی خلافت نے بالکل بجا تحریر فرمایا ہے کہ حضراتِ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کی خلافت دین کے ان بنیادی اُصولوں میں سے ہے جن کو محکم طور پر تھامے بغیر شریعت کے کسی ویٹ کے اُن بنیادی اُصولوں میں سے ہے جن کو محکم طور پر تھامے بغیر شریعت کے کسی اُن کو شاف کے اُن اُن کو محل میں ڈھالنے کا عظیم کارنامہ اُن کو مان کے کہ قرآن وسنت نے انسانیت کو جو اعلیٰ و اُن کو مانے ، اُن کو عمل کے پیکر محسوس میں ڈھالنے کا عظیم کارنامہ حضراتِ خلفائے راشدین نے انجام دیا۔ ان حضرات کا مقام محض مثالی حکمرانوں کا حضراتِ خلفائے راشدین نے انجام دیا۔ ان حضرات کا مقام محض مثالی حکمرانوں کا

مقام نہیں ہے، بلکہ ان کی خلافت اسلام کا وہ عملی نمونہ ہے جے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قابل تقلید بلکہ واجب الا تباع قرار دیا، اور اپنی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کی اقتداء کا بھی حکم دیا، چنانچہ حضرت علامہ سیّد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ان کی حیثیت محض شارح قانون کی نہیں ہے، بلکہ اُن میں یک گونہ شارعیت کی بھی شان پائی جاتی ہے، جو منجانب اللہ اُن کو عطا ہوئی تھی۔

البذا حضرات خلفائے راشد این کی خلافت راشدہ کا اِثبات محض ایک تاریخی واقع کی تحقیق نہیں بلکہ دین کے ایک اہم عقیدے کا اثبات ہے جس پر ہر دور کے اہلِ علم نے خامہ فرسائی کی ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے اس کتاب میں اس کو بطورِ خاص موضوع بنا کر جس شرح و بسط کے ساتھ سیر حاصل بحث کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، چنا نچہ اس کتاب میں حضرات خلفائے راشدین کی خلافت کو آپنی مثال آپ ہے، چنا نچہ اس کتاب میں حضرات خلفائے راشدین کی خلافت کو آپنی مثال آپ ہے، چنا نچہ اس کتاب میں خابت کر کے دین میں اس کے صحیح مقام کو اس طرح واضح فرمادیا گیا ہے کہ کسی بھی منصف مزاج انسان کو اس مسکلے میں کوئی شبہ باتی نہیں رہتا، چونکہ یہ مسئلہ اہلِ تشیع کی طرف سے بحث و مناظرہ کا موضوع بھی بنا رہا ہے، اس لئے حضرت شاہ صاحب نے اس بارے میں مکنہ شکوک و شبہات کو بھی رانشین انداز میں حل فرمادیا ہے۔

کتاب کا اصل موضوع اگر چہ خلفائے راشدین کے مقام کی تشریک و توضیح ہے، لیکن اس ضمن میں حضرت شاہ صاحب ؒ نے اسلام کے نظام حکومت، اسلام فلافت کی مختلف اقسام اور اس کے بنیادی اُصولوں پر بھی سیر حاصل بحثیں کی ہیں اور حضراتِ خلفائے راشدین ؓ کے مآثر میں اور بھی بہت سی علمی بحثیں ضمناً آگئی ہیں۔ متعلق اس طرح یہ کتاب عقائد و تاریخ اور اسلام کے نظام حکومت سے متعلق معلومات کا بیش بہا گنجینہ ہے، اصل کتاب فاری میں ہے، اس کے اُردو میں ترجیے معلومات کا بیش بہا گنجینہ ہے، اصل کتاب فاری میں ہے، اس کے اُردو میں ترجیے

#### ٣٢

بھی ہوئے ہیں، لیکن اصل فاری نسخہ مدت سے نایاب تھا، اللہ تعالیٰ نے سہیل اکیڈی کے مالکان کو اس معاملے میں اپنی توفیقِ خاص سے نوازا ہے کہ وہ علم و دین کے نہفتہ خزانوں کو طباعت و تجلید کے ایسے مثالی پیکر میں ڈھال کر منظرِ عام پر لارہے ہیں جسے دکھ کر رُوح تازہ ہوجاتی ہے، اس کتاب کی اشاعت میں بھی انہوں نے اپنی روایت خوش مذاقی کا شوت دیا ہے، اس کتاب کی اشاعت میں بھی انہوں نے اپنی روایت خوش مذاقی کا شوت دیا ہے، امید ہے کہ اہلِ علم حضرات اس کتاب کی خاطر خواہ پنریائی کریں گے۔

(جمادی الاولی کے اس کے اس کی اس کا اس کتاب کی اللہ علم حضرات اس کتاب کی خاطر خواہ پنریائی کریں گے۔

#### أساسيات إسلام

مؤلفه: مولانا محد حنيف ندوى - ناشر: ادارة ثقافت اسلاميه لا بور - سفيد كاغذ یر ۲۳ × ۱۸ سائز کے ۳۸ صفحات، کتابت وطباعت روثن، قیمت ساڑھے دس رویے مولانا محمد حنیف ندوی صاحب علمی حلقوں میں اپنی تحریروں کی وجہ ہے خاصے معروف ہیں، اور امام غزالیؓ اور ابنِ تیمیّہ پر ان کی متعدّد کتامیں شائع اور مقبول ہو پچکی ہیں۔ بیان کی تازہ ترین کتاب ہے جس کا تعارف ٹائٹل پر ان الفاظ میں کرایا گیا ہے: ''اسلام کی روشنی میں فرد اور معاشرہ کے فکری اور تہذیبی مسائل کا تجزیہ اور حل'' اس سے واضح ہے کہ اس کتاب کے عنوان میں اُساسیات سے مصنف کی مراد اسلام کی فکری بنیادی بھی ہیں اور عملی و تہذیبی بنیادیں بھی، چنانچہ اس کتاب میں دونوں ہی قسموں سے بحث کی گئی ہے، لیکن چونکہ مصنف کا مزاج اپنی اصل کے اعتبار سے فکر و فلفہ سے زیادہ مانوس معلوم ہوتا ہے، اس لئے اُنہوں نے اسلام کی فکری بنیادوں پر جو بحثیں کی ہیں وہ عموماً جاندار، وقیع اور قابلِ تعریف ہیں،اس کے برخلاف اسلام کے عملی اور تہذیبی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اینے خاص موضوع کے دائرے سے باہر قدم رکھا ہے، لہذا ٹھوکریں کھائی ہیں، ان مسائل میں ان کا ذہن معاملات کی قرار واقعی تحقیق کے بجائے ان چلتے ہوئے نعروں سے متأثر ہے جو تجدّد

#### ٣٣

کے کمتب فکر نے چھوڑ رکھے ہیں، اُنہوں نے بھی دُوسرے اہلِ تجدّد کی طرح ''اجتہاد''،
''خور و تدبر''،''مسائل کی اصل رُوح'' اور اس طرح کی ان مبہم اصطلاحات سے کام
لیا ہے جن کا مفہوم آج تک خود وہ بھی معین نہیں کر سکے ۔تصویر، موسیقی، نجی ملکیت اور
اس جیسے مسائل میں ان کا موقف اسی مرعوب اور سپرانداز ذہنیت کا ترجمان ہے جو کسی
عالمگیر پردیگنڈے کے سامنے جم کر بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

سائنس اور تیکنالوجی الله تعالی کا ایک بہت بڑا انعام ہے جوعصر حاضر کو عطا ہوا ہے، اور اگر اسے سوچ سمجھ کر استعمال کیا جائے تو بلاشبہ اس میں خدمتِ انسانیت کی بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں،لیکن ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ ہے جس کے نزد یک سائنس اور ٹیکنالوجی کوئی علم و ہنر نہیں جسے سمجھنے، سکھنے اور صحیح طریقوں ہے استعال كرنے ميں اپني توانا كياں صرف كى جائيں، بلكه ايك ايبا ديو إستبداد ہے جس كے آگے دین و دانش کو ذم مارنے کی گنجائش نہیں، چنانچہ ایسے حضرات کے سامنے ''سائنس اور ٹیکنالوجی'' یا اس کی کسی ایجاد کا نام آتے ہی ایسامحسوں ہوتا ہے جیسے ان کے ہاتھ یاؤں پھول گئے ہیں،غور وفکر کے سارے حوصلوں نے جواب دے دیا ہے اور اب سوائے اندھے اتباع کے کوئی راستہ باقی نہیں رہا، افسوں ہے کہ زیر تبھرہ كتاب كے فاضل مؤلف اى طبقے سے متأثر معلوم ہوتے ہیں، فرماتے ہیں كه:-سائنس اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتاریوں سے اُبھر کر جو نتائج معاشرے میں پھلتے ہیں ان کو کسی بے جان فقہی بحث اور غیرمؤٹر عدم جواز کے فتوی سے روک دیناممکن نہیں، آخر آپ کس کس ایجاد کی مخالفت کریں گے؟ اور سائنس وٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے سلاب بے پناہ کے سامنے کہاں بند باندھیں گے؟ (ص:۱۲۹)

فاضل مصنف کی اس عبارت سے تأثر کچھ اس طرح کا قائم ہوتا ہے جیسے

ڈنیا بھر کے دارالا فتاء سائنس اور ٹیکنالوجی کے تمام مراکز کے خلاف بیاتم کھا کر بیٹھے ہیں کہ ادھر کسی صنعت گاہ سے کوئی نئی ایجاد نکل کر آئے گی اور اُدھر اس کی حرمت پر ایک فتویٰ صادر کر دیا جائے گا، لیکن کاش! فاضل مصنف بیاجی بیان فرمادیتے کے صنعتی انقلاب کے بعد سے تنی ایجادات منظرِ عام پر آئی ہیں؟ اور ان میں سے کتنی ایجادات پر حرمت یا کراہت کا فتویٰ لگا ہے؟ اگر ان دونوں فہرستوں میں ہزار اور ایک کی نسبت بھی نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو انصاف فرمایے کہ ان کا بیہ جملہ کہ'' آپ کس کس ایجاد کی مخالفت کریں گے؟'' محض پر و پیکنڈے کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟

سوال ہے ہے کہ 'سائنس اور ٹیکنالوبی' کے بڑھتے ہوئے سیاب بے پناہ کے سامنے بند باندھے کی کوشش اسلام کا کون سا نمائندہ کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی شخص اس سیلاب بے پناہ میں سے چند قطرے نکال کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس زہر کو نکال دو تو یہ 'سیلاب' انسانیت کے لئے تباہ کن نہیں بلکہ حیات افروز ثابت ہوسکتا ہے تو اس پر یہ پھبتی عقل و دانش کی کس دلیل سے چست ہو گئی ہے؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر اُن گنت سائنفک ایجادات کے لامناہی ڈھیر میں سے صرف چندگی چنی چن پر یا اُن گنت سائنفک ایجادات کے لامناہی ڈھیر میں سے صرف چندگی چنی چن پر اُن گنت سائنفک ایجادات کے لامناہی ڈھیر میں اور دانش کے خلاف ہیں تو تجدد کا پورا افعا کہ یہ چنے کوئی کلمہ کفر بول دیا گیا ہو۔ سائنس اور شیکنالوبی کی الوان اس طرح لرز اُنھتا ہے جیسے کوئی کلمہ کفر بول دیا گیا ہو۔ سائنس اور شیکنالوبی کی افادیت اور ضرورت اپنی جگہ کیکن عصرِ حاضر کی اس نادان دوشتی کا علاج آخر کیا ہے جو سائنس کی ہر مبلک سے مہلک ایجاد کو بھی چوم چاہ کر ٹقول کرنا ضروری سجھتی ہے، اور سائنس کی ہر مبلک سے مہلک ایجاد کو بھی چوم چاہ کر ٹقول کرنا ضروری بھی ہے، اور جس کے زددیک سے کہنا بھی جرم ہے کہ ایٹھ ہم مبلک اور ہائیڈر دوجن بم تباہ کن ہے۔ بی تصویر اور موسیقی کے جواز پر گھٹگو کرتے ہوئے فاضل مصنف کا طرز فکر سے کہ جو بُرائی یا طرز عمل عالمگیرطور پر پھیل جائے اس کے بارے میں سے بحث ہی

نہیں کرنی چاہئے کہ وہ شرعی یاعقلی نقطہ نظر سے جائز ہے یا ناجائز، اس کے بجائے

اے واضح طور پر جائز قرار دے کر اس کی بُرائیاں کم کرنے کی کوشش کرنی جائے،

فرماتے ہیں:-

تصویر اور نغمہ کی بحث میں بھی اس نقط انظر کو ملحوظ رکھنا چاہے کہ انداز اب یہ بہیں اختیار کرنا چاہئے کہ ان کے حق میں یا مخالفت میں جو دلائل محدثین اور فقہاء وصوفیاء کے درمیان اُستخوانِ نزاع (فقہاء و محدثین کے دلائل پر' اُستخوانِ نزاع' کی بھیتی ایک ایسا شرمناک جرم ہے جس پر فاضل مصنف کو ہزار بار اللہ کی پناہ ما تگی چاہئے ، است خفو اللہ العظیم ) ہے رہے ہیں، فیصلہ یہ کیا جائے کہ ان میں قوی ترکون ہے؟ کیونکہ فکر کے اس نہج سے پچھ ہونے والانہیں ....الخ۔

کیکن اسلامی و نیا میں اس نقطہ نظر کی تبلیغ سے پہلے فاضل مصنف کو بیضرور سوچ لینا چاہئے تھا کہ زمانہ کے ہراچھے برے چلن کے سامنے ہتھیار ڈال دینا و نیا کا یہی وہ طرزِعمل ہے جس نے مغرب میں زنا بلکہ ہم جنس پرتی تک کو جواز کا لائسنس عطا کیا ہے۔ کیا ہے۔

اس مخضر تبھرے میں مصنف کے تمام افکار پر تنقید ممکن نہیں،لیکن خلاصہ یہی ہے کہ ان مسائل میں مصنف کا اندازِ فکر جگہ جگہ سطحیت لئے ہوئے ہے۔

فاضل مصنف کا انداز تحریملمی، مگر خاصا شگفته، دِلچسپ ہے، کیکن تشبیهات و استعارات کی جرمار اور فاری ترکیبول کی کثرت نے بعض جگه عبارتوں کو بوجھل بھی ہنادیا ہے۔

(زی القعدہ ۱۳۹۳ھ)

#### اساس عربي

مؤلفہ: محد نعیم الرحمٰن، ایم اے۔ ناشر: نور محد کارخانہ تجارت کتب، آرام باغ کراچی۔ ۲۱×۲۰ کے ۳۲۲ صفحات، کتابت وطباعت عمدہ، قیمت: چھروپ عربی صرف ونحو پر یہ کتاب تھیج کے عربی گرامر پر مبنی ہے، اس میں صرف و نحو کے ضروری مسائل کو آسان انداز میں جمع کردیا گیا ہے، ہر درس کے ساتھ جو مشقیں لگادی گئی ہیں ان کی وجہ سے کتاب کی افادیت میں اضافہ ہوگیا ہے، لیکن کتاب کی ترتیب کچھالیی عجیب ہے کہ مبتدی طلبہ کے لئے اس ترتیب کے ساتھ عربی گرامر کو مربوط ومنظم انداز سے سجھنا مشکل ہوگا، ہاں! صرف ونحو کی ابتدائی کتب سی نے مربوط طریقے سے پڑھ لی ہوں تو اجراء کے لئے یہ کتاب بہت اچھی ہے۔
فرم بوط طریقے سے پڑھ لی ہوں تو اجراء کے لئے یہ کتاب بہت اچھی ہے۔

## آسان اسلامی آئین

مؤلفہ:ظہیر احمد تاتع صاحب۔ ناشر: غزالی پبلشرز، ۲۵ غزالی روڈ بلاک۲ سوسائٹ کراچی نمبر۲۹۔۲۳ × ۱۸ سائز کے ۱۰۰ صفحات، کتابت، طباعت اور کاغذ معیاری، قیت درج نہیں۔

اس کتاب میں اسلامی تعلیمات کی روشی میں ایک اسلامی مملکت کا دستور تجویز کیا گیا ہے۔ فاضل مؤلف کے نیک جذبے اورشوقی اِصلاح میں کلام نہیں، اور انہوں نے اس کتاب کی ترتیب میں خاصی محنت بھی اُٹھائی معلوم ہوتی ہے، لیکن علمی افتہار سے اس کتا ہے میں بہت می با تیں محلِ نظر یا کم از کم غلط فہمیاں پیدا کرنے والی بعض ہیں، مثلاً صفحہ: ۲۵ پر'' کثر ت تِعیر''،صفحہ: ۲۸ پر'' عدم تربیت''،صفحہ: ۲۵ پر'' قرآن کو کا نئات سے علیحدہ رکھنا'' کے زیر عنوان جو با تیں کہی گئی ہیں وہ دلائل سے ثابت نہیں کی جاسکتیں، بلکہ ایک مخصوص حلقہ فکر کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کا جزو ہیں، جنہیں مصنف نے سادہ لوجی سے لکھ دیا ہے، فاضل مؤلف نے یہ کتا بچہ اس نقط ہیں، جنہیں مصنف نے سادہ لوجی سے لکھ دیا ہے، فاضل مؤلف نے یہ کتا بچہ اس نقط میں معاون تو ہوسکتا ہے مگر اس کو جوں کا توں کی مملکت کا دستور بنایا جاسکے، لیکن بیاس کام میں معاون تو ہوسکتا ہے مگر اس کو جوں کا توں کسی مملکت کا دستور بنایا نہ شرعی اعتبار سے میں معاون تو ہوسکتا ہے مگر اس کو جوں کا توں کسی مملکت کا دستور بنایا نہ شرعی اعتبار سے میں معاون تو ہوسکتا ہے مگر اس کو جوں کا توں کسی مملکت کا دستور بنایا نہ شرعی اعتبار سے میں معاون تو ہوسکتا ہے مگر اس کو جوں کا توں کسی مملکت کا دستور بنایا نہ شرعی اعتبار سے کہ وہ وہ سے کہ وہ کا میں کے کہ وہ وہ کا میں کے کام کا ہے کہ وہ

اس میں سے رطب و یابس کوممتاز کر کے اچھی باتوں سے فائدہ اُٹھا کیتے ہیں۔ (رجب المرجب ۲۹۳اھ)

#### آسان حج وعمره

از الحاج نصرت علی صاحب صدیقی۔ ناشر: مکتبه تھانوی، مولوی مسافرخانه بندر رود کراچی۔ ۹۲ صفحات کے اس کتا بچ میں بھی حج وعمرہ اور نماز کا طریقه اور ان کے مختلف ارکان کی دُعا کیں درج کی گئی ہیں۔ جیبی سائز کی وجہ سے اسے ہر وقت ساتھ رکھا جاسکتا ہے۔ قیمت: ۵۰/۔

(صفر المظفر فوسیاھ)

### أسباب زوال أمت

مؤلف: امیر فنگیب ارسلان مرحوم - ناشر: نور محمد کارخانهٔ تجارت کتب، آرام باغ کراچی - ۲۰<del>۰۱ ک</del> ۱۳۴۰ صفحات، رَف کاغذ پر عمده کتابت و طباعت، قیمت غیرمجلد: دوروپے

اس کتاب میں عربی زبان کے مشہور ادیب انشاء پرداز امیر تکیب ارسلان یے مسلمانوں کے قعرِ مذلت میں گرنے کے اسباب بری تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی ماضی قریب کی بہت سی مثالوں کے ساتھ اپنے دعووں کو ثابت کیا ہے، ان کی تحریر میں ایک در دمند اور پُر جوش دِل دھڑ کتا ہوا نظر آتا ہے۔ امیر تکیب ارسلان کی اصل تحریر تو عربی میں ہے، نامعلوم مترجم نے ان کی عبارت کی تا ثیر کو اُردو میں منتقل کرنے کی کوشش میں کوتا ہی نہیں کی، بحیثیت مجموعی سے

## اسلام اور إشتراكيت

کتابچہ بڑا فکرانگیز ہے، اورمسلمانوں کواس کا مطالعہ ضرور کرنا جاہئے۔

مؤلفہ: مولانا محمد بہاء الحق قاسمی (نائب صدر مرکزی جمعیت علمائے اسلام، لاہور ڈویژن)۔ ناشر: پیرزادہ عطاء الحق قاسمی، بلاک اے، ماڈل ٹاؤن لاہور۔

مؤلف کے خلوص نیت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اس بحث کو کتابی شکل میں لاتے وقت اُن صاحب کا نام ظاہر نہیں کیا، جن سے یہ بحث ہوئی تھی، اندانے بیان بھی نہایت سنجیدہ، مثین اور پُر خلوص ہے۔ مؤلف نے یہ کتاب موجودہ حالات میں مفت تقسیم کرنے کے لئے شائع کی ہے، لیکن محدود اشاعت کی وجہ سے صرف اٹل علم حضرات اے طلب فرما کیں۔ (ذی الحجہ ۱۳۸۹ھ)

#### اسلام اورسود 🕠

مؤلفہ: ڈاکٹر انورا قبال قریشی۔ ناشر: ہانیہ پبلشنگ ہاؤس۳/۲۹۵، سرور روڈ لا ہور چھاؤنی۔ <del>۲۰×۳۰</del> کے ۳۱۲ صفحات، کتابت، طباعت، کاغذ عمدہ، قیمت مجلد مع گرد پوش: دس روپییہ

ڈاکٹر انور اقبال قریثی صاحب ہمارے ملک کے معروف ماہرینِ معاشیات میں سے ہیں، اور سود کے مسکلہ پر ان کی بیہ کتاب کئی بارچھپ کرخراج تحسین حاصل کرچی ہے، یہ کتاب کا تیمرا ترمیم شدہ ایڈیشن ہے، موصوف نے اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ سود میں کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں؟ اس ضمن میں انہوں نے سود کے بارے میں آ دم اسمتھ سے لے کر کینز تک تمام معروف ماہر بن معاشیات کے نظریات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرکے ان پر تقید کی ہے، اور کینز کے اس نظریہ کو آگے بڑھایا ہے کہ سود کی شرح گھٹ کر صفر تک ہو گئی ہے۔ دوسرے اور تیمیرے باب میں سود کے بارے میں اسلامی تعلیمات سے بحث کرکے اُن لوگوں کی تردید کی گئی ہو جو عہد حاضر کے تجارُتی سود کو طلال کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اس سلط میں ان کے بیالفاظ کتے حقیقت پیندانہ اور کتنے ایمان افروز ہیں: سلط میں ان کے بیالفاظ کتے حقیقت پیندانہ اور کتنے ایمان افروز ہیں: سلط میں ان کے بیالفاظ کتے حقیقت پندانہ اور کتنے ایمان افروز ہیں: صفحت کہ اسلام ایک عقلی مذہب ہے، اسلامی نظریوں اور جدید طریقوں کے درمیان ہم آ ہنگی پیدا کرنے کی سعی کرتا رہتا ہے کہ اسلام ایک غیرمتند تا ویلات کو تسلیم کرنے کے لئے ہرگز تیار خبیں سنہیں سیارا خیال ہے کہ اگر قر آ نی اُصولوں اور جدید ساکنف نظریوں میں تضاد اور تفاوت ہے تو کوئی وجنہیں کہ ہم ساکنفک نظریوں میں تضاد اور تفاوت ہے تو کوئی وجنہیں کہ ہم

سائنفک نظریوں میں تضاد اور تفاوت ہے تو کوئی وجہ مہیں کہ ہم مضطرب ہوجائیں، ممکن ہے کہ آج ہم جسے سائنس کہتے ہیں اسے کل داستانِ پاریند تصور کرنے لگیس یا ممکن ہے کہ قرآنی اُحکام کی حکمت و اہمیت کو ہم آج نہ سمجھ سکیس لیکن کل میہ ہم پر روز روشن کی طرح واضح ہوجائیں، حالیہ تجربات اس کی تائید

کرتے ہیں۔

اس کے بعد فاضل مؤلف نے سود کے ان تباہ کن اثرات پر روشی ڈالی ہے جو آسٹریا، رومانیہ، ہنگری اور دوسرے ممالک میں رونما ہوئے، اور آخری باب میں (جو خاص طور پر اس ایڈیشن میں بڑھایا گیا ہے) یہ ثابت کیا ہے کہ موجودہ بینکول کا

نظام بغیرسود کے چل سکتا ہے۔

''سود'' کے موضوع پر بید کتاب اس لحاظ سے قابلِ قدر ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی تصنیف ہے جو ایک طرف اسلامی تعلیمات پر متحکم یقین رکھتا ہے، اور دوسری طرف موجودہ وُنیا کے معاشی مسائل سے پوری طرح باخبر ہے، ڈاکٹر انور اقبال قریش نہ صرف حکومت پاکستان اور حکومت سعودی عرب کے معاشی مشیر اور ایڈیشنل سیکریٹری وزارتِ مالیات رہ چکے ہیں بلکہ وہ پہلے ایشیائی ہیں جو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (واشنگٹن) میں معاشی مشیر مقرر ہوئے تھے، اس لحاظ سے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ لکھا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے اس تلخ حقیقت کا بھی اظہار کیا ہے کہ:-

گزشته دس سال حکومت پاکتان کے معاشی مثیر کی حیثیت سے گزارے اور ہرسطے پر کوشش کی کہ اس حکومت میں (جس میں کم انزکم اسلام کا دَم تو بھرا جاتا ہے) سود کوممنوع قرار دیا جائے، لیکن مجھے اس مقصد میں ناکامی ہوئی۔
لیکن مجھے اس مقصد میں ناکامی ہوئی۔
(س:۱۳)

بلاشبہ میہ کتاب نہایت مفید علمی مواد پر مشمل ہے اور مؤلف کی معاشی بھیرت کی آئینہ دار، اس نے اُن لوگوں پر اِتمامِ حجت کردیا ہے جو موجودہ دور میں حرمتِ سود کے علم کونا قابل عمل سجھتے ہیں۔

کتاب کی قیمت البته شخامت کے مقابلہ میں 'زائد ہے، تاہم ہماری رائے میں میں کتاب ہر پڑھے لکھے آدمی تک پہنچنی جائے۔
میں یہ کتاب ہر پڑھے لکھے آدمی تک پہنچنی جائے۔

## اسلام اورعصرِ حاضر

تالیف: مولانا مسیح الحق صاحب مدیر ماہنامہ الحق۔ ناشر: موتمر المصنفین، دارالعلوم حقانیه، اکوڑہ خنگ ضلع بیٹاور۔۳۲ × ۳۲ سائز کے ۲۱۵ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ، ریگزین کی دِل آویز جلد، سنہری ڈائی کے ساتھ، قیمت: 12 روپ ہمارے محترم دوست مولا ناسمیع الحق صاحب ان اہلِ قلم میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اس ملک میں دین کے مقدے کی وکالت کا ذوق اور اس کی توفیق مرحت فرمائی ہے، انہوں نے ایک ایسے علاقہ سے ماہنامہ''الحق'' کا چشمہ شیریں جاری کیا ہے جہاں نشر و اشاعت کے دسائل کمیاب ہیں، ان کا سیال قلم تقریباً بارہ سال سے ''الحق'' کے اداریوں کے ذریع ملک و ملت کے مسائل پر د فی نقطہ نظر کی مؤثر وضاحت کر رہا ہے، زیرِ تبرہ کتاب ان کے ایسے ہی اداریوں کا مرتب مجموعہ ہے۔

عصرِ حاضر میں اسلام اور مسلمانوں کو جن گوناگوں مسائل کا سامنا ہے، ان مضامین میں زیادہ تر انہی مسائل پر گفتگو کی گئی ہے، کتاب مندرجہ ذیل سترہ ابواب پر مشتمل ہے:-

بیبویں صدی کی مادّہ پرست تہذیب اور عالم اسلام پراس کے اثرات، عالم اسلام مغربیت کی زَد میں، عورتوں کے حقوق بے پردگی اور آزادی کا مسکلہ، خاندانی منصوبہ بندی، عالم اسلام میں تحدّد (مادْرن ازم) کی تحریک اور فتنهٔ استشر اق، اسلام اور سائنس، فتنهٔ تادیانیت، فتنهٔ انکار حدیث، فتنهٔ رفض و انکار صحابہؓ، بہائیت، اسلامی معاشیات، قرآنِ حکیم اور سیرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم، اسلامی دستور و قانون، فرد اور معاشرے کی اصلاح، عروح و زوال، پاکستان کا سیاسی و آئینی بحران، حاملین علوم نبوّت، تعلیم و تربیت، نظام و نصاب تعلیم۔

مندرجہ بالاسترہ ابواب میں سے ہر باب کے تحت فاضل مؤلف کے متعدّد مضامین شامل ہیں جن میں سے بعض مختصر بھی ہیں اور سیر حاصل ومبسوط بھی، مثلاً عورتوں کے حقوق، اسلام اور سائنس اور تحریک تجدّد، وغیرہ بڑے جاندار مباحث آگئے ہیں۔ عہدِ حاضر میں اسلام کی تطبیق سے متعلق فاضل مؤلف کی فکر معتدل اور سلامت

روی پر بنی ہے، انداز بیان شگفته، پُر جوش اور سلیس ہے، اور اس کے ایک ایک فقرہ ہے مؤلف کا بیاعتاد ٹیکتا ہے کہ اسلام اور صرف اسلام ہی عہدِ حاضر میں انسانیت کے مسائل کا واحل حل ہے، اور اس سے صرف نظر کر کے دُنیا ہمیشہ إفراط و تفریط کے اندھیروں میں بھٹکتی رہے گی، اور اسلوب نگارش میں اس اعتاد کو قاری کے قلب و د ماغ تک منتقل کرنے کی پوری صلاحیت ہے۔

کی منتقل کرنے کی پوری صلاحیت ہے۔

(شوال المکرّم ۱۳۹۲ھ)

### اسلام اورعصر حاضر

مؤلف: ابوسلم صحافی۔ ناشر: ادبستان، چوک ککشی میکلوڈ روڈ لاہور۔ ۱۸×۲۲ کے ۲۳۰صفحات کاغذ سفید دبیز، کتابت وطباعت عمدہ وروش، قیت: ساڑھے بارہ روپے

اس کتاب میں مصنف نے مذاہبِ عالم پر اسلام کی برتری واضح کرتے ہوئے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی وضاحت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ تاریخ اسلام میں ان تعلیمات پر کیونکر عمل کیا گیا؟ سب سے پہلے مصنف نے بدھ مت، کنفوشزم، تاؤمت، ہندومت، اسرائیلیت اور عیسائیت وغیرہ پر مخضر گر جاندار تجمرہ کیا ہے، اور بتایا ہے کہ اسلام ان مذاہب کی بنیادی خامیوں سے کس طرح پاک ہے۔ اس کے بعد کتاب کے حاسل مان مذاہب کی بنیادی خامیوں سے کس طرح پاک ہے۔ اس کے بعد کتاب کے مختلف حصوں میں اسلام کی تعلیمات کو مخضر جملوں میں نمبروار بیان کیا ہے اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور وسرے بزرگانِ دین کے ایسے واقعات (بلاحوالہ) نقل کئے ہیں جن میں ان تعلیمات کے عمرات کا بیان ہے۔

البته آیات کے ترجے اور احادیث کی نقل میں خاطر خواہ صحت کا اہتمام نہیں ہورگا، مثلاً صفحہ: ۱۲ پر ایک موضوع روایت: "علماء اُمّتی کا نہیاء بنی اسوائیل" کو حضور صلی الله حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد قرار دیا گیا ہے، اور ٹائٹل کے بغلی صفح پر حضور صلی الله علیہ سلم کی ایک دُعا کا ترجمہ غیرمخاط ہے۔

لیکن بحثیت مجموی بی کتاب لائق مطالعہ ہے، اور جن لوگوں کو مفصل دینی کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، ان کے لئے خاصی مفید ہے۔(رمضان المبارک اصلاح)

#### اسلام اورعورت

مرتبه: انجمن فلاح المسلمين ـ شائع كرده: كتب خانه انوار الاسلام، كاغذى بازار كراچى نمبرا ـ ضخامت: ۲۲ صفحات، سائز تنهم كتابت و طباعت متوسط، بلامعاوضة تقيم كے لئے ـ بارمواضة تقديم كے لئے ـ بارمواضة تقدیم كے لئے ـ بارمواضة تارمواضة تارمواضة تارمواضة تارمواضة تارمواضة تارمواضة تارمواضة تارمواضة تا

یہ عورت اور اسلام سے متعلق چند مضامین کا مرتب مجموعہ ہے، اسلام کے علاوہ دُوسری اقوام نے عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اسلام نے آکر عورت کو کیا مقام عطا کیا؟ بیوی کے ذمہ شوہر کے اور شوہر کے ذمہ بیوی کے کیا حقوق و فرائض بیں؟ پردہ کیوں ضروری ہے؟ اور قرآن و سنت نے اس سلسلہ میں کیا اُحکام دیۓ بیں؟ اسلامی تاریخ میں عورتوں نے کیسے کیسے کارنا ہے انجام دیۓ؟ ان تمام موضوعات پراس مختصر کتا بچ میں مفید معلومات جمع کردی ہیں، جن سے ہر معمولی لکھا پڑھا آدی بھی مختصر وقت میں مستفید ہوسکتا ہے۔

انجمن فلاح المسلمین اس قتم کے مختصر کتا بچے مفت تقسیم کرکے ایک اہم دینی خدمت انجام دین حدمت انجام دے رہی ہے، اخراجات ان کتا بچوں میں شائع ہونے والے اشتہارات سے پورے کئے جاتے ہیں، مسلمان تجار اگر اس تبلیغی کوشش میں دیجیں لیس تو کتا بچوں کا معیار کتابت و طباعت اور بہتر ہوسکتا ہے، اور بیسلسلہ زیادہ مفید ثابت ہوسکتا ہے۔ (ربح الاقل کے ۱۳۲۸ھ)

### اسلام اورعيسائيت

مصنفه: حكيم زبير احمد صاحب صديق، بي اى، ايم الي، مولوى فاضل م ش أح كرده: ادارهٔ فروغ اسلام، متصل فيض عالم دواخانه، رام سوامي جيون اسريث کرا چی ۔ سائز: <del>۲۰×۲۰</del> ضخامت: ۱۴ صفحات، مفت<sup>تقتی</sup>م کے لئے۔

اس مختفر کتا ہے میں مکالمات کے طرز پر عیسائیت کے بنیادی عقا کہ تٹلیث، ابنیت میں علیہ السلام اور کفارہ پر مختفر مگر جامع گفتگو کی گئی ہے۔ اس کتا ہے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک مختفر نشست میں اس کے ذرایعہ عیسائیت سے متعلق اچھی خاصی معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں، خاص طور سے بیرسالہ ان کم تعلیم یافتہ افراد کے لئے بہت مفید ہے جنہیں مختلف حیلوں حوالوں سے عیسائی مشنریاں اپنا نشانہ بناتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان حلقوں میں اس کی نشر و اشاعت کی جائے، البتہ صفحہ: ۸۸ پر اور اس کے بعد جو گفتگو مسئلہ کفارہ پر کی گئی ہے، نظرِ ثانی کی مختاج ہے۔

(جمادی الثانیہ کے منظرِ ثانی کی مختاج ہے۔

(جمادی الثانیہ کے منظرِ ثانی کی مختاج ہے۔

# اسلام اور مغرب کے تہذیبی مسائل

مؤلفہ: سیّد قطب شہید مرحوم۔ ترجمہ: ساجدالرحمٰن صدیقی۔ ناشر: ادارہ معارف اسلامی، ۱۰ سی ۱۹۲ فیڈرل بی اربیا کراچی نمبر ۱۳۸۔ ۲۳ × ۲۳ سائز کے ۲۰۸ صفحات، کتابت متوسط، طباعت عدہ آفسٹ کی، کاغذ دبیز اور سفید، قیمت: دس روپیہ یہ اخوان المسلمین کے مشہور رہنما سیّد قطب شہید مرحوم کی کتاب "الاسلام و مشکلات المحضادة" کا اُردو ترجمہ ہے، اور اس کا موضوع وہ مسائل ہیں جو اسلام اور مغربی تہذیب کے تصادم سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کتاب میں مصف نے مغرب کی ان بنیادی گراہیوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے جنہوں نے وُنیا کو بدامنی، بے چینی، بداخلاقی، بے حیائی اور ہوسائی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ کتاب مندرجہ ذیل نو اُبواب پر منقسم ہے: انسانیت کی تباہی، انسان نامعلوم، گراہی اور منظراب، انسان کی فطرت اور اس کی صلاحیت، عورت اور صنفی روابط، اجمائی اور معاشی نظام، انسان کی فطرت اور اس کی صلاحیت، عورت اور صنفی روابط، اجمائی اور معاشی نظام، انسان وُشمن تہذیب، فطرت کا انتقام، راونجات کیا ہے؟ فاضل مؤلف معاشی نظام، انسان و تمن تہذیب، فطرت کا انتقام، راونجات کیا ہے؟ فاضل مؤلف نے مغرب کے انداز فکر وعمل پر تنقید کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کے نتیج میں مغربی نے مغرب کے انداز فکر وعمل پر تنقید کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کے نتیج میں مغربی نے مغرب کے انداز فکر وعمل پر تنقید کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کے نتیج میں مغربی

دُنیا انسانیت، شرافت اور امن وسکون سے کتنی دُور ہٹ گئ ہے؟ اس سلسلے میں انہوں نے مغربی معاشرے کے چشم دید تجربات کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر ان مسائل میں اسلام کی بتائی ہوئی راہ اعتدال کی تشریح کی ہے۔ کتاب خاصی معلومات آفریں ہے، اور اس کے اسلوب بیان سے مصنف کا یہ یقین جھلکتا ہے کہ انسانیت کی موجودہ مشکلات کا علاج اگر کہیں ہے تو صرف اسلام میں ہے۔

اصل کتاب عربی میں تھی، ساجدالرطن صدیقی صاحب نے اس کا جوتر جمہ کیا ہے وہ بڑی حد تک سلیس، رواں اُور آزاد ہے۔ (جمادی الثانیہ عصریاہ)

# أسوة رسول اكرم صلى الله عليه سلم

تالیف: عارف باللہ حضرت ڈاکٹر مجم عبدالحی صاحب عارفی مظلم العالی۔
ناشر: ایکے ایم سعید اینڈ کمپنی، ادب منزل پاکتان چوک کراچی۔ ۲۳×۳۱ سائز کے
۱۵۲ صفحات، آفسٹ کی دِل آویز کتابت وطباعت، خوبصورت جلد، قیمت: ہمیں روپ
یہ نا قابلِ انکار حقیقت مختاج بیان نہیں کہ مسلمانوں کی صلاح و فلاح صرف
اور صرف اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہے، چنانچہ جب اور جہال
کہیں مسلمانوں کی اصلاح و فلاح کا ذکر ہوتا ہے، بات اتباع سنت ہی پرختم ہوتی
ہے، چنانچہ اس مقصد کے لئے ہر دور کے اہلِ علم نے اپنے اپنے نانے کی ضروریات
کے مطابق الیمی کتابیں تالیف کی ہیں جن کی مدد سے انسان اتباع سنت کی پاکیزہ
زندگی سے آشنا ہوکر اس بڑمل پیرا ہوسکے۔

ہمارے زمانے میں بقیۃ السلف عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی مظلم العالی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا پیغام نئی نسل تک آسان کر کے بہنچانے کی خاص توفیق اور اس کا خاص سلیقہ مرحمت فرمایا ہے، چنانچہ حضرت موصوف مظلم کی مجالس کی شرکت اور آپ کی تالیفات کے مطالعہ سے دین پرعمل کی

نه صرف اُمنگ پیدا ہوتی ہے، بلکہ دین کا راستہ بالکل آسان نظر آنے لگتا ہے۔
حضرتِ موصوف مظلیم نے ابتاع سنت کی زندگی کو آسان اور واضح انداز
میں مرتب طور سے بیان کرنے کے لئے احادیثِ نبویہ (علیٰ صاحبھا السلام) جمع
کرنی شروع کی تھیں جو اس گرال قدر کتاب کی صورت اختیار کر گئیں۔ اس کتاب میں
حضرتِ موصوف مظلیم نے زندگی کے ہر ہر شعبے سے متعلق سنتِ نبویہ کی ہدایات کو ایس
نفیس ترتیب کے ساتھ جمع فرمادیا ہے کہ زندگی کا شاید کوئی گوشہ نظر انداز نہیں ہوا،
عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، غرض دین و دُنیا کے ہر شعبے سے متعلق سنت کی
ہدایات بڑے دِکش عنوانات کے ساتھ جمع ہوگئی ہیں، صرف عنوانات کی فہرست پر بی
نظر ڈال کی جائے تو اس سے حضرتِ موصوف مظلیم کی کاوش و محنت، حسنِ ذوق اور
جزری کا اندازہ ہوجائے گا۔

### أسوهٔ رسولً

مؤلفہ: مولانا فضل الرحمٰن صاحب دھرم کوٹی۔ ناشر: مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ، ۲۲-اے شاہ عالم مارکیٹ لاہور۔ ۲<del>۳۰ <sup>۲۰</sup> سائز کے ۲۳۸ صفحات، کتابت، طباعت،</del> کاغذ، جلد خوبصورت، قیمت: ساڑھے سات ردیے اس کتاب میں ایس احادیث کا ترجمہ اور ان کی تشریح مرتب کی گئی ہے جن میں کھانے پینے اور لباس و پوشاک ہے متعلق طریق سنت کی وضاحت ہے، مؤلف نے شروع میں لکھا ہے کہ انہوں نے صرف صحاحِ ستہ، مؤطا امام مالک اور شائل تر مذی سے روایتیں کی جیں اور کہیں کہیں مولانا شبی نعمانی کی ''سیرۃ النبی' سے بھی اقتباس کیا ہے، مؤلف نے لکھا ہے کہ ہر حدیث کے ساتھ کتاب کا حوالہ اس لئے نہیں دیا گیا کہ مقصد تقیدِ روایات نہیں بلکہ وعظ و پند تھا، لیکن اس کے باوجود اگر حوالے ذکر کردیئے جاتے تو بلاشبہ مفید بھی ہوتے، باغشے اعتاد بھی اور موجب ہولت بھی۔

کتاب کا انداز بیان ناصحانه اور دردمندانه ہے جس سے دِل میں الله اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی عظمت و محبت میں اضافه ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں جبکہ کھانے پینے اور لباس و پوشاک کے انداز کو دین سے عملاً خارج کردیا گیا ہے، اس کتاب کا مطالعہ انشاء الله سودمند ہوگا۔

## اسلام كا نظام حيات

از حافظ قاری فیوض الرحمٰن ایم اے۔ ناشر: پاکستان بک سینٹر، اُردو بازار لاہور۔ ۲۰ × ۳۰ سائز کے ۴۰۰ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ، کاغذ سفید، قیمت: ۵/۷۵

یہ کتاب پیثاور کے انٹر میڈیٹ ایجوکیشن بورڈ کے اسلامیات کے سلیبس کے مطابق کھی گئی ہے، ہر موضوع پر قرآن و حدیث کے برموقع اقتباسات اور ان کی مختصر تشریح موجود ہے۔

بیثاور بورڈ کے تحت انٹر کی تیاری کرنے والوں کے لئے یہ کتاب نہایت مفید ہے اور اس سے متعلقہ طلباء و طالبات کی ضروریات بطریقِ اُحسن پوری ہوجاتی ہیں۔
( شوال المكرّم عصلا) ھ

### اسلام كانظام عفت وعصمت

مؤلفہ: مولانا محمد ظفیر الدین صاحب پورہ نوڈیہادی۔ ناشر: دارالاشاعت مقابل مولوی مسافرخانہ، بندر روڈ کراچی نمبرا۔ ۲۳ × ۳۲ سائز کے ۲۷۲ صفحات، کتابت وطباعت اور کاغذ متوسط، قیمت: پندرہ رویے پچھیٹرییے

عفت وعصمت اسلام کے ان بنیادی مقاصد میں سے ہے جن کے لئے اس نے بہت سے اخلاقی اور قانونی اَ حکام وضع کئے ہیں۔ فاضل مؤلف نے اس کتاب میں ای قتم کے اُحکام اور ان کی حکمتوں کو بڑے جامع انداز اور دِل نشین پیرایہ میں بیان فرمایا ہے، اور موضوع کے ہر گوشے پر نظر ڈالنے سے مباحث کی نوعیت کا اندازہ ہوسکے گا۔

اسلام کی اصلام ہے پہلے عورتوں کی حیثیت اور ان کی عفت وعصمت کی بربادی، اسلام کی اصلام جدو جہدعورتوں کے حق میں، عورتوں کی عصمت وعفت کا تحفظ اسلام میں، اسلامی تعلیم سے روگردانی کا انجام، تحفظ عفت وعصمت، عفت وعصمت، عفت وعصمت کی اجتناب اور اس کے نقصانات، مقاصدِ نکاح و عفت وعصمت، عفت وعصمت کی ایمیت اسلام میں، عصمت و عفت اور تعد و از واج، شادی کرنے والوں کے اختیارات و فرائض، شادی سے پہلے عورت کو دیکھا، بلوغ کے بعد شادی کا حکم اور دیگر ہدایات، جائز لطف اندوزی کی آزادی، شوہر کے فرائض و اختیارات، بیوی کے فرائض و اختیارات، بیوی کے فرائض و اختیارات، عفت وعصمت کی حفاظت، عفت وعصمت کی حفاظت، عفت وعصمت کے لواز مات، توانین استیذ ان، طلاق اور عفت وعصمت کی حفاظت، عفت وعصمت کے لواز مات، توانین استیذ ان، وشمنانِ عفت وعصمت اسلام کی نظر میں، تو م لوط کا عمل۔

فاضل مؤلف نے مندرجہ بالا تمام عنوانات پر بڑی جامعیت اور سلامت ِفکر سے بحث کی ہے، اور ہر عنوان کے تحت قرآن و حدیث کے ارشادات، تاریخ اسلام کے واقعات، حکماء اور فلاسفہ کی آراء ذکر کی ہیں، اور نئی مغربی تہذیب پر بھر پور تنقید کا التزام کیا ہے، ہماری نظر میں یہ کتاب انتہائی مفید ہے اور ہرمسلمان نو جوان کو اس کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

### اسلام كانظام مساجد

مؤلفہ: مولانا ظفیر الدین صاحب بورہ نوڈیہادی۔ ناشر: دارالاشاعت مقابل مولوی مسافرخانہ، بندر روڈ کراچی ؓ۔ ۳۲ × ۲۳ سائز کے۲۳۲صفحات، کتابت، طباعت اور کاغذعمدہ، قیمت: بارہ رویے کچھیٹر یہیے

یہ کتاب ایک اچھوتے موضوع پر مفید معلومات کی حامل ہے۔ پہلے باب میں مسجد کا تعارف کراتے ہوئے کعبۂ مشرفہ اور مسجد نبوی کی تاریخ اور وضع و ہیئت کے بارے میں ضروری تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور مسجدِ حرام، مسجدِ نبوی اور مسجدِ اقصلٰ کے تفاوت درجات پر عالمانہ بحث کی گئی ہے۔ دوسرے باب میں 'فقدرتی نظام اجتاع'' کے زیر عنوان مساجد کی مرکزیت کو واضح کیا گیا ہے اور نماز باجماعت کے بارے میں قرآن و حدیث کے ارشادات، اہتمام جماعت کے سلسلہ میں اسلاف اُمت کا طرزِعمل، اس کے فضائل اور انفرادی و معاشرتی فوائد کو نہایت بسط و تفصیل سے واضح کیا گیا ہے۔ تيسرا باب ''دعوت اجماع'' ہے، اور وہ اذان كى ضرورت، اس كى تاريخ، اس كے آداب اورمؤون کی حیثیت وغیره بر جامع مضامین بر مشمل ہے۔ چوتھا باب "فدرتی نظام وحدت' ہے اور اس میں جماعت کی ظاہری بیئت،صفوں کی دُرستی، امام مسجد کی صفات اہلیت، انتخاب امام کے اُصول اور امام کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ یانچویں باب کاعنوان ہے'' دربار الہی اسلام کی نظر میں'' اور اس میں مسجد کے فضائل اور معاشرے یراس کے اثرات سے بحث کی گئی ہے۔ چھٹے باب میں تقمیر مسجد کی فضیلت، اس کے آ داب اور طر زِنعمیر سے متعلق تمام ضروری فقهی اور تاریخی معلومات جمع کردی گئی ہیں۔ ساتواں باب ''مواضع مسجد'' کے زیرِ عنوان مسجد کے لئے زمین کے حصول سے متعلق اَحکام و مسائل کا بیان ہے۔ اس کے بعد کے تین ابواب مبحد کے آواب پر مشمل ہیں۔ مسجد میں کس طرح داخل ہونا چاہئے؟ وہاں کون سے کام جائز اور کون سے کام جائز اس کو پاک صاف رکھنے کے لئے کن باتوں کا اہتمام ضروری ہے؟ بیتمام باتیں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ آخری باب وقف اور تولیت ضروری ہے؟ بیتمام باتیں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ آخری باب وقف اور تولیت سے متعلق ہے، یعنی مبحد کا متولی کیسا ہونا چاہئے؟ اس کے کیا اختیارات ہیں؟ مبحد متعلق وہ فقہی مسائل واحکام بیان کئے گئے ہیں جو پچھلےعنوانات کے تحت نہیں آ سکے۔

فاضل مؤلف کا انداز بیان عالمانه گر عام فہم ہے، اُنہوں نے کوئی ضروری بات حوالہ کے بغیر نہیں کہی، اور حوالے بھی حدیث، فقہ اور تاریخ و سیرت کی معتبر کتابوں کے بین، ساتھ ہی تقریباً ہر موضوع کے مناسب تاریخ اسلام کے واقعات جابجا بیان کئے گئے ہیں، اس طرح مجموعی حیثیت سے یہ کتاب مفید بھی ہے اور ولیسپ بھی، اور ہماری رائے میں اُسے ہر مسلمان گھرانے تک پہنچنا چاہئے۔

(رئيخ الأوّل ١٣٩٠هـ)

# اسلام کی عالمگیر تعلیمات

۱۹۴ صفح کے اس کتا ہے میں مختف اسلای تعلیمات پر مفتی محمد عمر صاحب نعیمی اور خواجہ حسن نظامی وغیرہ کے پچھ مضامین جمع دکئے گئے ہیں۔ مضامین اصلاحی ہیں اور ان میں اسلام کی متفق علیہ تعلیمات پیش کی گئی ہیں۔ البتہ شروع میں ایک نعت دی گئی ہے جس کے معنوی لحاظ ہے بعض اور شاعری کے نقطہ نظر سے تمام اشعار خت قابل اعتراض ہیں، یہ کتا بچہ انجمن مجانِ اسلام سبز مسجد، صرافہ بازار کرا چی نمبر ہے ناکع کیا ہے، انجمن کے کار پرداز حضرات کو ہمارا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ وہ ای قسم کے خاص اسلامی اور متفق علیہ مضامین شائع کرتے رہیں اور اختلافی بحثوں میں نہ خالص اسلامی اور متفق علیہ مضامین شائع کرتے رہیں اور اختلافی بحثوں میں نہ

اُلْجِمِيں، اس وقت دین کا اہم ترین نقاضا یبی ہے۔ اسلام کی نشأ ق ثانیہ

مرتبہ: جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ شائع کردہ: دارالاشاعۃ الاسلامیہ۔ متوسط سائز کے ۵۲ صفحات، کتابت وطباعت متوسط، کاغذ رَف، قیمت: ایک روپیہ یہ کتابی دومضامین پرمشمل ہے، پہلے مضمون کا عنوان ہے ''اسلام کی نشأق ثانیہ اور کرنے کا اصل کام' مضمون ٹار جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مدیر ماہنامہ میثاق لاہور ہیں، اس میں موصوف نے عالم اسلام پرمغرب کے فکری استیلاء کا بردی مینام سلامت فکر کے ساتھ مختر مگر جامع جائزہ لیا ہے اور اس کے بعد موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے لئے راو ممل تجویز کی ہے، جس کام کی طرف موصوف نے توجہ دلائی ہے مسلمانوں کے لئے راو ممل تجویز کی ہے، جس کام کی طرف موصوف نے توجہ دلائی ہے ساتھ انجام دیا جائزہ لیا شہر عہد حاضر کی بہت می بیار یوں کا مداوا ہوسکتا ہے۔ ساتھ انجام دیا جائزہ بلاشہ عہد حاضر کی بہت می بیار یوں کا مداوا ہوسکتا ہے۔ دوسر اصفح سلیم چشتی صاحب کا سے، جس میں دوسر اصف سلیم چشتی صاحب کا سے، جس میں میں

دوسرا مضمون جناب پروفیسر یوسف سلیم چشی صاحب کا ہے، جس میں مغربی افکار کی مخصر تاریخ بیان کی گئی ہے، اور مغرب میں فلفہ کے جو مکا تب فکر اس مغربی افکار کی مختصر تاریخ بین اورعوام و اہلِ وقت رائح بین ان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ دونوں مضامین فکر انگیز بین اورعوام و اہلِ علم دونوں کے لئے www.KitaboSunnat.eoin

### اسلام میں سنت و حدیث کا مقام

تالیف عربی: شخ مصطفیٰ الحسنی السباعی ترجمه أردد: ڈاکٹر مولانا احمد حسن الونکی ترجمه أردد: ڈاکٹر مولانا احمد حسن تونکی ترمیم و تعلیق: مولانا محمد ادر لیس میر شمی باشر: شعبهٔ تصنیف و تالیف مدرسه عربیه اسلامیه نیوٹا وَن کرا چی نمبر۵ میر ۲۰ × ۲۹ کے ۵۳۹ صفحات، کاغذ سفید، کتابت و طباعت متوسط، قیمت: دس روپے

به كتاب ينيخ مصطفي الحسني السباعي رحمه الله كي مشهور تصنيف "السنة و مكانتها

فی التشویع الاسلامی" کا اُردو ترجمہ ہے۔ عالم اسلام کے ہر خطے میں جن لوگوں نے مغربی تعلیم عاصل کرنے کے بعد اسلام کو صرف مستشرقین کی عینک سے دیکھا، انہوں نے سنت و حدیث کو اپنی اِباحیت پیندی اور مغرب زدگ کی راہ میں سب سے بڑی رُکاوٹ سمجھا ہے، اور اسلامی شریعت کے اس متحکم ستون کو نا قابلِ اعتبار گھہرانے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں اور شکوک وشبہات کے جواب میں علائے حق نے بہت سی کتابیں کمھی ہیں، جن میں شخ سباعی مرحوم کی ہے کتاب متاز مقام کی حامل ہے۔

کتار ب کے مقدمہ میں فاضل مصنف نے مستشرقین اور ان کے مقلدوں کا مفصل تعارف کراتے ہوئے بتایا ہے کہ علوم دین کے بارے میں ان کا مبلغ علم کیا ہے؟ وہ کس تکنیک کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ اور اسلام اور علائے اسلام کے بارے میں ان کے جذبات کس قدر متعصبانہ ہیں؟ اس ذیل میں مختلف معروف مستشرقین سے مصنف نے اپنی ملا قاتوں کا حال بھی بیان کیا ہے، اس کے بعد کے چندعنوانات ورج ذیل ہیں: -

پہلا باب: - سنت کے معنی اور اصطلاحی تعریف، عہدِ نبوی میں سنت کی تدوین، عہدِ نبوی میں سنت کی تدوین، عہدِ شخین میں روایت حدیث، وضع حدیث کی ابتداء کب اور کیے ہوئی؟ تحریک وضع حدیث کی نیخ کئی کے لئے علاء کی کوششیں، نقار حدیث کی مختلف طریقے، ائمہ حدیث کی کوششوں کے تمرات، ستائیس علوم حدثیث کا تعارف۔

دوسرا باب: - مختلف زمانوں میں سنت کے متعلق جو شکوک پیدا کئے گئے، شیعہ اور خوارج کا رویہ سنت کے ساتھ، متقد مین میں مکرینِ سنت، امام شافعیؒ کا منگرینِ سنت سے مناظرہ، یہ منگرینِ حدیث کون تھے؟ عہدِ حاضر کے منگرینِ حدیث کا رویہ، ان کے شبہات کا جواب، خبرِ واحد کی ججت، معتزلہ اور مشکلمین کا رویہ سنت کے ساتھ، مؤلف ِ''فجر الاسلام'' احمد امین کے شبہات کا جواب۔

اس انتہائی ناتمام خاکہ ہے کتاب کے مباحث کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، کوئی شک نہیں کہ فاضل مصنف نے اپنی وسعت علم، وقت نظر اور متانت بیان کے ذریعہ اس کتاب میں انکار حدیث کے نظریہ کے لئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور ایک انصاف پہند مسلمان کی تشفی قلب کا پورا سامان مہیا کردیا ہے۔

کتاب کا ترجمہ سلیس اور روال ہے، اور فاضل مترجم نے کہیں کہیں تشریحی و شخصی اور دوال ہے، اور فاضل مترجم نے کہیں کہیں تشریحی و شخصی بڑھا کے دواثی بڑھا ہے، البتہ توسین میں اپنی طرف سے جو الفاظ بعض مقامات پر بڑھائے گئے ہیں، وہ نہ ہوتے تو اچھا تھا، یا مثلاً صفحہ: ۳۰۰ برمتن ہی میں بیشعرنظر سے گزرا:

گر ہمیں مکتب است ہمیں مُلَّا کار طفلاں خراب خواہد شد

ظاہر ہے کہ بیشعر مترجم نے اپنی طرف ہی سے بڑھایا ہوگا، اس فتم کے اضافوں سے ترجمے کا وقار اور اعتاد متاثر ہوتا ہے، یوں شعر بھی صحیح نہیں لکھا گیا، جس کی وجہ سے پہلامصرعہ وزن ہی سے خارج ہوگیا ہے۔

بہرکیف! کتاب علمائے دین اور جدیدتعلیم یافتہ دونوں قتم کے حضرات کے لئے بے حد مفید ہے، ضخامت کے لحاظ سے اس کی قیمت موجودہ تجارتی ماحول میں مناسب ہی نہیں، صحیح معنی میں رعایتی ہے، ہم اس پیشکش پر مترجم اور ناشر دونوں کو مبارک باو پیش کرتے ہیں اور اپنے قارئین سے اس کے مطالعہ کی پُر زور سفارش کرتے ہیں۔ ابھی صرف جلد آول شائع ہوئی ہے اور اُمید ہے کہ انشاء اللہ جلد دوم بھی جلد ہی منظرِ عام پر آجائے گی۔

(رجب الرجب سامیل اُ

اسلام میں سنت و حدیث کا مقام (جلد دوم) تالیف: شیخ مصطفیٰ حسن سباعیؒ۔ ترجمہ: مولا نا احمد حسن ٹوکئی۔ ترمیم وتعلق: حفرت مولانا محمد ادریس صاحب میرهی دامت برکاتهم به ناشر: شعبهٔ تصنیف و تالیف مدرسه عربیه جامع مسجد نیوناوک کراچی نمبر۵ به ۲۳ مسائز که ۳۳۲ صفحات، کاغذ سفید، کتابت وطباعت متوسط، قیمت درج نهیس به

اس کتاب کی پہلی جلد پر تبھرہ ''البلاغ'' میں پہلے آچکا ہے، فتنہ انکار حدیث کی تردید میں جتنا لٹریچر اب تک ہماری نظر سے گزرا ہے، اُس میں شاید یہ کتاب سب سے زیادہ مفصل، مدل اور اطمینان بخش ہے۔ پہلی جلد سنت و حدیث سے متعلق اُصولی مباحث پر مشتل تھی، اب اس جلد میں اُن جزوی اعتراضات وشبہات کا جائزہ لیا گیا ہے جو مستشرقین یا ان کے معنوی شاگردوں نے مختلف احادیث یا ان کے راویوں پر عائد کے ہیں، چنانچہ شروع کے ۱۳۹ صفحات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علمی مقام اور اُن کی روایات پر وارد کئے گئے اعتراضات کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ ''فجر الاسلام'' کے مؤلف احمد امین مصری اور ڈاکٹر ابو رتیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی دفیر الاسلام'' کے مؤلف احمد امین مصری اور ڈاکٹر ابو رتیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کثر سے روایت کو بنیاد بنا کر ان کی احادیث کو مشکوک بنانے کی جو کوشش کی ہے اور ان اللہ عنہ کی کشر سے روایت کے تار و پود اس طرح بھیرے ہیں کہ بحث کے اختتام پر ہر دونوں کے اعتراضات کے تار و پود اس طرح بھیرے ہیں کہ بحث کے اختتام پر ہر انصاف پہند انسان اسپنے ول میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔

ساتویں فصل میں جو صفحہ:۱۵۱ سے شروع ہوتی ہے، مستشرقین کے تصویہ سنت پر تبھرہ کیا گیا ہے، اور منکرینِ حدیث کے امام اگلنس گولڈزیبر کے دلائل کے قلعی کھولی گئی ہے، اس ضمن میں مستشرقین کا ایک مشہور اعتراض بیہ بھی ہے کہ امام زبرگ نے اُموی حکومت کی خواہشات کے مطابق احادیث وضع کی تھیں، فاضل مؤلف ؓ نے نا قابلِ انکار دلائل اور شواہد ہے اس بے بنیاد دعوے کی مشحکم تر دید کی ہے۔

تیسرے اور چوتھے باب میں قرآن وسنت کے باہمی رابطہ کو زیرِ بحث لایا گیا ہے اور ایمی بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جس مقام پر کوئی حدیث قرآنِ کریم کی کسی آیت سے بظاہر متعارض معلوم ہوتی ہے وہاں اُصولی طرزِ عمل کیا ہونا چاہئے؟

پھر خاتمہ میں احادیث کے باب میں امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرنِ
عمل پر مفصل بحث کی گئی ہے، اور ان کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ وہ
قیاس کو حدیث پر فوقیت دیتے ہیں، اس کی مدل تردید کی گی ہے، اور سب سے آخر
میں امام مالک ، امام شافع فی ، امام احمد اور امکہ ستہ کے حالات اور حدیث کے بارے
میں ان کے موقف کی وضاحت کی گئی ہے۔

کتاب کا ترجمه برداسلیس، روال اور عام فهم ب، مدرسه عربید نیونا وَن کا شعبهٔ تصنیف و تالیف اس کتاب کی پیشکش برتمام علمی و دین حلقول کی طرف سے مبارک باد کامستحق ہے۔

(جادی الاولی ۱۳۹۲ھ)

#### اسلامي تعليمات

مؤلفه: مولانا قاضی عبدالحی چن پیر صاحب شائع کرده: جامعه اسلامیه بهاولپور کتابت و طباعت معیاری عکسی، تقطیع ۲۳ مفات: ۳۲۴، قیمت:

عرصہ ہے اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ اسلام کے بنیادی عقائد و اَحکام کو سمجھانے کے لئے ایک مخضر کتاب اکسی جائے، جس کی مدد ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات کاعلم حاصل کیا جا سکے۔ یہ کتاب اسی مقصد کے تحت کسی گئی ہے، اور اس بیس عقائد ہے لئے کرعبادات، معاملات، معاشرت، سیاست اور آ داب وحقوق تک کے تمام شعبوں سے متعلق وہ ضروری معلومات جمع کردی ہیں جن سے کسی بھی مسلمان کو بے خبر نہ ہونا چا ہے۔ فاضل مؤلف نے جس عمدہ تر تیب، اختصار اور جامعیت کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اس پر وہ مبارک باد کے مستحق ہیں، اس کتاب پر پیش ساتھ اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اس پر وہ مبارک باد کے مستحق ہیں، اس کتاب پر پیش فاظ حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے، اس میں وہ تحریر

فرماتے ہیں:-

رئیس الجامعہ جامعہ اسلامیہ نے اپنی سرپرتی میں مولانا چن پیر صاحب سے زیرِ نظر کتاب بنام''عقائد و مسائل'' مرتب کروائی جوصحت مضامین من ترتیب، سہولت بیان کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات کی جامع ہے۔
(ص:۱۰)

جس حد تک تبصرہ نگار نے کتاب کو دیکھا، اس میں بیان کردہ عقائد و مسائل متفق علیہ اور معتبر ومتند ہیں۔البتہ دوایک مقامات پر مرجوح اور غیر مفتیٰ بہا قوال بھی آگئے ہیں،مثلٰ:-

اگر کوئی ہے جوڑ (غیر کفو میں) شادی ولی کی رضامندی کے بغیر
منعقد ہوگئ تو ولی کوحق حاصل ہے کہ شرعی قاضی (عدالت) ہے
درخواست کر کے اس نکاح کو فننج کرالے۔ (ص۱۳۸، ۱۳۹)
فقہاء حنفیہ کی تصریح کے مطابق اس قول پر فنو کی نہیں ہے، فنو کی اس پر ہے
کہ ولی کی رضامندی کے بغیر لڑکی غیر کفو میں نکاح کرلے تو وہ سرے سے منعقد ہی
نہیں ہوتا، علامہ شامی لکھتے ہیں:۔

یہ الفاظ بہت مجمل ہیں، اور ان سے مغالطہ پیدا ہوسکتا ہے، یوں لکھنا پاہٹے کہ:-

وہ شخص جو ساڑھے باون تولہ جا ندی کی مقدار کا بالکل ما لک نہ

ہو، یا مالک ہوتو بیرقم اس کی اصلی ضروریاتِ خورد ونوش ور ہائش سے بچتی نہ ہو۔

کتاب کا انداز بیان مجموعی طور سے عام فہم ہی ہے، لیکن کچھ اور آسان ہوتا تو اچھا تھا، تا کہ عوام اس سے بوری طرح مستفید ہو سکتے۔ بہرصورت کتاب مجموعی حیثیت سے نہایت مفید اور قابلِ مبارک باد ہے، اور اس لائق ہے کہ اسے سینڈری اسکولوں میں اسلامیات کے تحت ہاخلِ نصاب کیا جائے۔ (محرم الحرام ۱۳۸۵ھ)

#### اسلامی تهذیب و تدن

تالیف: حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلهم مهتم دارالعلوم دیو بند-ناشر: ادارهٔ اسلامیات، ۱۹۰-انارکلی، لا جور ۲۳×۳۲ سائز کے ۳۲۰ صفحات، کتابت وطباعت عمدہ، جلد خوبصورت ڈائی دار، قیمت: ۲۷ روپے

اسلام کے اُحکام جہاں انسان کی سیرت وکردار سے متعلق ہیں، وہاں اس کے بہت ہے اُحکام انسان کی ظاہری وضع قطع اور طرز بود و باش سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ عہد حاضر کی گراہیوں میں سے ایک گراہی ہی ہے کہ اس دوسری قتم کے احکام کی نہ صرف یہ کہ کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی، بلکہ بعض اوقات اُن کا سرے سے انکار ہی کردیا جاتا ہے، یہ فقرہ آج کل زبان زو عام ہے کہ: ''اصل چیز دِل کی صفائی ہے، شکل وصورت بنانے سے کیا فائدہ؟'' حالاتکہ اسلام کے جو اُحکام ظاہر سے متعلق ہیں وہ بھی اسے ہی اہم ہیں جتنے باطن سے متعلق اُحکام، اور انسان کی وضع قطع اور طرز بود وباش کا اس کے ذہن وفکر اور عملی زندگی پر جو اثر پڑتا ہے، وہ ظاہر ہے۔

حضرت مولانا قاری محدطیب صاحب مظلهم مهتم دارالعلوم دیوبند نے اسلامی تعلیمات کے اس پہلو پر زیرِ نظر کتاب میں شرح و بسط کے ساتھ روشی ڈالی ہے، اور اس شعبے میں اسلامی اُحکام اور ان کی حکمتوں کو انتہائی ول نشین انداز میں واضح فرمایا

ہے، اور موضوع کے ہر گوشے پرعقل ونقل دونوں اعتبار سے الیی مبسوط بحثیں کی ہیں کہ ان سے اس معالم میں اسلام کا مزاج و نداق نکھر کر سامنے آجا تا ہے، اور ایک منصف مزاج صاحب حق کے لئے کوئی پہلوتشنہ نہیں رہتا۔

كتاب كا اصلى نام "التشبّه فى الاسلام" ہے، اور يه درحقيقت اس ارشادِ نبوى كى تشريح وتفيير ہے جس ميں آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كه: - مَنُ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُم.

جوشخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں ہے ہے۔ اور اس حدیثِ مبارکہ کی الیم مبسوط، مدل اور دِل نشین شرح شاید کسی بھی زبان میں نہیں ملے گی۔ یہ کتاب مدت ہوئی ہندوستان میں شائع ہوکر نایاب ہوگئ تھی، اب ادارۂ اسلامیات نے اسے بڑے اہتمام اور حسنِ ذوق کے ساتھ شائع کیا ہے اور اس کا عام فہم نام رکھ دیا ہے۔

الله تعالی مسلمانوں کو اس کتاب سے فائدہ اُٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین! (شعبان المعظم المثلایہ)

# اسلامی ریاست کا مالیاتی نظام

مؤلفہ: پروفیسر رفیع اللہ شہاب۔ ناشر: ادارہ تحقیقاتِ اسلامی، اسلام آباد۔ ۲۰ ×۲۲ سائز کے ۱۵۸ صفحات، کتاب، طباعت متوسط، قیمت: پندرہ روپ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے محاصل کیا ہوتے ہیں؟ اور ان محاصل سے وہ اپنے فرائض کس طرح ادا کرسکتی ہے؟ کتاب کے مندرجہ ذیل عنوانات سے اس کے مباحث کا اندازہ ہوسکے گا:۔

اسلام کے معاشی مقاصد، ٹیکس یا محصول کی تعریف، ٹیکس یا محصول کے مقاصد، قبلِ اسلام کے مالیاتی نظام، دورِ رسالت کا مالیاتی نظام، خلافت ِ راشدہ میں

عاصل، اُموی دور میں محاصل کی حیثیت، عباسی دور میں مالی اصلاحات، برِصغیر ہند و پاک میں مسئلہ ملکیت زمین، زکوۃ کا پاک میں مسئلہ ملکیت نرکوۃ کی مدے آمدنی، زکوۃ کا نصاب، زکوۃ کے علاوہ اسلامی نظام ملکیت زمین، زکوۃ کے علاوہ اسلامی نظام مالیات کے مثبت نتائج۔

یہ تمام موضوعات دِلچیپ بھی ہیں اور تحقیق طلب بھی، لیکن افسوں یہ ہے کہ
یہ موضوع جتنی محنت و کاوش اور تحقیق کا متقاضی تھا، وہ اس کتاب ہیں نظر نہیں آتی،
کتاب کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مؤلف نے متعلقہ موضوعات کا تحقیقی
مطالعہ کرنے کے بجائے سرسری مطالعہ کو کافی سمجھا ہے اور پہلے سے ایک ذہنی خاکہ
تیار کرکے اس کے مطابق دلائل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور جہاں اُس ذہنی
خاکے کے مطابق کوئی دلیل نظر پڑگئ ہے وہاں اس کے سیاق وسباق کو پوری طرح
سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی بلکہ اس کوفوراً درج کتاب کردیا ہے۔

ان مخضر صفحات میں پوری کتاب پر مفصل تبصرہ تو ممکن نہیں ، لیکن چند مثالول سے کتاب کے پایئے تحقیق کا اندازہ ہو سکے گا۔

ا:- حضرت عمر فی مفتوحہ زمینوں کو مجاہدین کے درمیان تقییم کرنے کے بجائے ان پر سابقہ مالکوں کا قبضہ برقر اررکھا تھا اور ان پر خراج عاکد کردیا تھا۔ بیہ واقعہ معروف ومشہور ہے اور اس بارے میں فقہاء کا اختلاف رہا ہے کہ آیا اُنہوں نے سابقہ مالکوں کی ملکیت بھی برقر اررکھی تھی؟ یا بیز زمینیں بیت الممال کی ملکیت قرار پاکر انہیں بطور کراید دی گئی تھیں؟ زیرِ تبمرہ کتاب کے مؤلف نے فقہاء کے بید دونوں نقطہ نظر اور ان کے دلائل بیان کرنے کے بجائے اُوّل تو پہلی رائے کو اس طرح ذکر کیا ہے جیسے ایک طے شدہ بات ہے، اور پھر اس سے یہ تیجہ نکال لیا ہے کہ صرف عراق ہی کی نہیں بلکہ دُنیا بھر کی جو زمین بھی خراجی ہوگی وہ ریاست کی ملکیت قرار پائے گ۔ کا نہیں بلکہ دُنیا بھر کی جو زمین بھی خراجی ہوگی وہ ریاست کی ملکیت قرار پائے گ۔ حالانکہ جس شخص نے بھی صدیث اور فقہ کی کتابوں میں عشر و خراج کے اُحکام تفصیل حالانکہ جس شخص نے بھی حدیث اور فقہ کی کتابوں میں عشر و خراج کے اُحکام تفصیل

کے ساتھ پڑھے ہوں وہ بھی اس نتیج تک نہیں پہنچ سکتا کہ ہر خراجی زمین ہمیشہ سرکاری ملکیت ہی ہوگی۔ مؤلف موصوف نے اپنی کتاب میں جابجا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلیم کی کتاب 'اسلام کا نظامِ اُراضی' کے حوالے دیئے ہیں، اگر حضرت عمر کند کورہ بالا نصلے سے متعلق وہ دُوسری کتبِ فقہ و حدیث کو چھوڑ کرصرف اس کتاب کا اچھی طرح سمجھ کر مطالعہ فرمالیت تو اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتے، اس کے برعکس انتہا کی ایج کہ انہوں نے اپنے اس نظر نے ( کہ ہر خراجی زمین سرکاری ملکیت ہوتی ہے) حضرت مفتی صاحب مظلم کی طرف بھی منسوب کردیا ہے، چنانچہ 'اسلام کا نظامِ حضرت مفتی صاحب مظلم کی طرف بھی منسوب کردیا ہے، چنانچہ 'اسلام کا نظامِ اُراضی' پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

ان کی (حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی) بیان کردہ تفصیلات کے بین ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی اراضی خراجی ہیں، لہذا ریاست کی ملکیت ہیں، لیکن بعض مقامات پر اُنہوں نے بحث ریاست کی ملکیت ہیں، لیکن بعض مقامات پر اُنہوں نے بحث کیاس طرح کی ہے کہ اس کے برعکس بھی متیجہ نکالا جاسکتا ہے۔
پھھاس طرح کی ہے کہ اس کے برعکس بھی متیجہ نکالا جاسکتا ہے۔
(ص:۱۵۱)

اس فقرے سے صاف واضح ہے کہ یا تو مؤلف موصوف نے بیہ پوری کتاب پڑھی نہیں ہے یا اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے ہیں، کیونکہ اگر وہ اسے سمجھ کر پڑھتے تو نہ صرف بید کہ حضرت مفتی صاحب مظلم کی طرف اس بات کی نسبت نہ فرماتے، بلکہ شاید خود ان کی غلط فہمی بھی دُور ہوجاتی، جمارا مشورہ بیہ ہے کہ مؤلف موصوف ''اسلام کا نظامِ اُراضی' صفحہ: ۳۰ سے صفحہ: ۴۸ تک کی بحث پورے غور وخوش کے ساتھ مطالعہ فرما کیں۔

۲:- "عشور" اسلامی فقد کی ایک اصطلاح ہے جس کے تفصیلی اُ دکام ہر فقہی کتاب الزکو قیمیں مذکور ہوتے ہیں۔ مؤلف موصوف نے اس کا ذکر کرتے ہوئے چند در چند غلطیاں کی ہیں۔ اُوّل تو "عشور" کا ترجمہ" کشم ڈیوٹی" سے کیا

ہے، حالانکہ''عشور'' اور کشم ڈیوٹی کے مرقبہ تواعد میں کافی فرق ہے، سمجھانے میں آسانی کے لحاظ سے اگر عنوان وغیرہ میں بیالفظ استعال کرلیا جائے تو کم از کم تفصیلی اُحکام بیان کرتے ہوئے تو اس فرق کو واضح کردینا چاہئے۔

دوسرے مسلمانوں سے وصول کئے جانے والے ''عشور'' اور غیر مسلموں سے لئے جانے والے ''عشور'' اور غیر مسلموں سے لئے جانے والے ''عشور'' میں کوئی فرق بیان نہیں کیا گیا، بلکہ صفحہ: ۱۲۸ پر جہال مؤلف موصوف نے موجودہ دور میں اسلامی ریاست کے محاصل کا تخیینہ لگایا ہے وہاں عشور کی ساری آمدنی کو زکو ہے الگ شار کیا ہے، حالانکہ مسلمانوں سے لئے جانے والے عشور دراصل زکو ہی ہوتے ہیں۔

تیرے ''عشور'' کے سلسلے میں مؤلف موصوف نے ایک غضب یہ ڈھایا ہے کہ امام ابوبوسٹ کی ایک ناتمام عبارت نقل کرکے اُس سے بالکل اُلٹا مفہوم نکال لیا ہے، لکھتے ہیں:-

ام ابو یوسف ؓ نے اس بارے میں بہ رائے دی ہے کہ اسلامی ریاست اس کی شرح میں اگر چاہے تو اضافہ کر سکتی ہے، فرماتے ہیں: "فیان عصر بین المخطاب وضع العشور فلا بئس باخی نہ ہا اذکرہ میں اگر چاہے تو اضافہ کر سکتے و فلا بئس باخی نہ ہا اذکرہ میں المخطاب وضع العشور فلا بئس باخی نہ ہا کہ میں المخطاب وضع کی وصول کرنے کا حکم حضرت علیہ ہم ، " سلم ڈیوٹی یا چوئی وصول کرنے کا حکم حضرت عمر بین الخطاب ؓ نے دیا تھا، لہذا اگر اس کی تحصیل میں لوگوں پر زیادتی نہ ہوتو اس کے وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں اور جو ان پر واجب ہاس سے زیادہ بھی لیا جاسکتا ہے۔ (ص: ۱۵) اس میں خط کشیدہ جملے کا ترجمہ بالکل غلط کیا گیا ہے، حجے ترجمہ بیہ ہے: "لہذا اگر اس کی تحصیل میں لوگوں پر زیادتی نہ ہواور جتنا ان پر واجب ہے اس سے زیادہ وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔" یوں تو عربی زبان کا وصول نہ کیا جائے تو اس کے وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔" یوں تو عربی زبان کا وصول نہ کیا جائے تو اس کے وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔" یوں تو عربی زبان کا وصول نہ کیا جائے تو اس کے وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔" یوں تو عربی زبان کا

صیح علم رکھنے والا ہر شخص اس کا وہی ترجمہ کرے گا جو ہم نے عرض کیا، لیکن امام ابو یوسف ؓ نے تو اس مسئلے میں کوئی ابہام چھوڑا ہی نہیں، چنانچہ وہ عشور کی بحث کا آغاز ہی ان الفاظ سے کررہے ہیں کہ:

أمّا العشور فرأيت أن تولّيها قوما من أهل الصّلاح والدّين وتأموهم أن لا يتعدوا على النّاس فيما يعاملونهم به فلا يظلم وهم ولا يأحذوا منهم أكثر مما يجب عليهم. (كتاب الخراج ص:٣٢افصل في العشور) ترجمه: - جهال تك عشور كا تعلق ب، سو ان ك بارے ميں ميرى دائے يہ ہے كه ان كى وصوليا بى پر آپ صالح اور ديندار لوگوں كو مقرر كريں اور انہيں اس بات كا حكم ديں كه وه اپن معاملات ميں لوگوں پرظم نه كريں اور جتنا ان پر واجب ہاس معاملات ميں لوگوں نه كريں۔

ایما معلوم ہوتا ہے کہ کتاب الخراج میں اچا نک "ویؤ خدذ باکشر مصا یہ جسب علیهم" کا لفظ مؤلف موصوف کونظر پڑا اور وہ اپنے ذہنی خاکے کے مطابق معلوم ہوا تو اس کے بعد اس جملے کی صحح ترکیب اور عبارت کے سیاق وسباق پر غور کرنے کی انہوں نے ضرورت نہیں سمجی، کتاب میں کئی مقامات پر اس ناتمام جملے کا غلط ترجمہ بار بار کھتے چلے گئے ہیں اور اس کی بنیاد پرصفی ایمار پرتو یہاں تک لکھ دیا گیا ہے کہ:-

عشور کے متعلق تو شریعت میں یہ گنجائش بھی موجود ہے کہ اس کی شرح میں اضافہ کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ امام ابویوسف کے اس فتوے سے معلوم ہوتا ہے: ویلو خلفہ باکشر مما یجب علیهم اور عشور کی مقرر رقم سے زیادہ بھی لیا جائے۔

m: - مؤلف موصوف لکھتے ہیں کہ:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑوں پر زکو ق نہیں لی جاتی تھی، لیکن عمر فاروق نے اپنے دور میں تجارت کے گھوڑوں پر زکو ق عائد کردی اور صحابہ میں سے کسی نے اختلاف نہ کیا، اس طرح زکو ق کی مدمیں ایک نئی آمدنی کا اضافہ ہوگیا۔ (ص:۴۹)

حالانکہ یہ بات بھی موضوع کا پورا مطالعہ نہ کرنے پر بنی ہے، اگر مؤلفِ موصوف حدیث کی کوئی متند کتاب اُس کی شرح کے ساتھ دیکھ لیتے تو انہیں یہ غلط فہمی نہ ہوتی کہ تجارت کے گھوڑوں پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں زکو ہ نہیں کی جاتی تھی، اور حضرت عمر شنے اس مدکا اضافہ کیا تھا۔

۳:- حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلهم کی کتاب "اسلام کا نظامِ اراضی" کے حوالے اس کتاب میں اکثر و بیشتر جیرتناک حد تک غلط انداز سے پیش کئے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب مظلهم کی طرف الیں الیں باتیں منسوب کی گئی ہیں جو نہ صرف ہی کہ اُن کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہوں گی، بلکہ ان کی کتاب کو اگر پوری طرح پڑھ لیا جائے تو خود اس میں ان باتوں کی تر دید موجود ہے، مثلاً لکھتے ہیں: مفتی صاحب نے پاکستان کی زمینوں کو شرعاً وہی حیثیت دی ہے مشکل تھے ہیں اور جن کو شرعاً وہی حیثیت دی ہے جس کی تفصیلات ہم نے اس باب میں بیان کی ہیں .... یعنی وہ اس کے اصلی ما لک نہیں۔ (ص:۵۵)

حالانکہ حضرت مفتی صاحب مظلہم کی کتاب میں نہ صرف بید کہ اس خودساختہ نتیج کا اشارہ تک نہیں، بلکہ اس کی صریح تر دید موجود ہے، حضرت مفتی صاحب کا منشاء تو بیہ ہے کہ پاکستان کی متر و کہ اراضی تقسیم کے بعد اصلاً حکومت پاکستان کی ملکیت تھیں جن پر اس کو کممل اختیار حاصل تھا، اور اس کے بعد حکومت نے بید زمینیں جن افراد کو

دے دیں وہ اُن کے مالک ہو گئے۔

2: - علامہ محمد خطری کی مشہور کتاب '' تاریخ التشریح الاسلامی'' کا ذکر کرتے ہوئے مؤلف موصوف لکھتے ہیں کہ اس کا: '' ترجمہ کرنے والے مولانا عبدالسلام ندوی جیسے مشہور عالم وین ہیں، اس ترجمے کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور حال ہی میں پاکستان کے کسی ادارے نے مؤلف کا نام بدل کریہ کتاب چوری چھے شائع کی ہے اس ہے۔'' حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے جس ادارے نے یہ کتاب شائع کی ہے اس نے مولانا عبدالسلام ندوی کا ترجمہ خود راقم الحروف نے کیا ہے جس کا مولانا ندوی کے ابتدائی تقریباً ساٹھ صفحات کا ترجمہ خود راقم الحروف نے کیا ہے جس کا مولانا ندوی کے ترجمے صاحب کے ترجمے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اگر مؤلف موصوف مولانا ندوی کے ترجمے ادر اس نئے ترجمے کا مقابلہ کرکے دیکھ لیتے تو خواہ مخواہ کی پریہ غیراخلاتی الزام عائد نفر ماتے۔

بہرکیف! یہ چند مختصر مثالیس تھیں ورنداس کتاب میں غلط فہیوں، مغالطوں، فلطِ مبحث اور مطالعہ کی نارسائی کی بہت سی مثالیس ملتی ہیں، اور یہ ''ادارہُ تحقیقاتِ اسلامی'' کے معیار تحقیق کے بارے میں کوئی اچھا تأثر نہیں دے سکتی۔

(جمادی الاخری <u>۱۳۹۰</u>ه)

### اسلامی عقیدے,

تالیف: حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلویؒ، تر جمانی مولانا سیّد انظر شاہ کشمیری۔ شائع کردہ: خضراء بک ڈپو، دیوبند، یوپی۔ ضخامت: ۳۰۴ صفحات، سائز الم ۲۰×۲۰ کاغذ عمدہ، کتاب وطباعت متوسط، قیمت غیرمجلد: تین روپے (زیرنظر نسخ مجلد مع گردیوش، قیمت درج نہیں)۔

اسلامی عقائد پرعلاء نے دومختلف نقطہ ہائے نظر سے کتابیں ککھی ہیں، ایک

گروہ نے عقائد کے فلسفیانہ پہلو سے گفتگو کر کے ان لوگوں کی تشفی کا سامان کیا جو ہر عقیدے کو عقل سے بچھنا چاہتے ہیں، اور دوسرے گروہ نے اُن حضرات کو پیشِ نظر رکھا جوعقل کا استعال کر کے اسلام کو بد دِل و جان قبول کر چکے اور اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کے نظام عقائد کی تفصیلات کیا ہیں؟ زیر نظر کتاب اسی دُوسرے مقصد کے تحت لکھی گئی ہے، اسی لئے اس کے بیشتر دلائل عقلی کم اور نقلی زیادہ ہیں، یہ حضرت شخ عبدالحق صاحب محدث دہلوگ کے فاری رسالہ ' بیکیل الایمان' کا اُردوتر جمہ ہے، اور اس میں اسلامی عقائد کو سادہ گر دِل نشین بیرایہ میں سمجھایا گیا ہے، اسی لئے حضرت مولانا انور شاہ صاحب شمیری رحمۃ اللہ علیہ اس رسالہ کو بہت پہند فرماتے تھے۔

مضامین کے متند ہونے کے لئے حضرت شخ عبدالحق صاحب محدث وہلوی رحمة الله علیه کا اسمِ گرامی ہی کافی ضانت ہے، البتہ تبھرہ نگار کو بعض جگہ کچھ اُلجھنیں بیش آئیں، مثلاً ص:۲۲،۲۱ پر لکھا ہے کہ:-

امام ابوطنیفہ اور بعض دُوسرے ائمہ نے کہا ہے کہ جنات کو ان کے اندال پر نہ تواب ہوگا اور نہ وہ بہشت میں واخل کئے جائیں گے، ان کے تمام اعمال کی جزاء بس یہی ہوگی کہ جہنم کی آگ سے اور عذاب سے آئے جائیں، اس کے باوجود خدا کا فضل وکرم ہے اگر وہ چاہے تو اس سعادت سے جنات کو بھی بہرہ ورکرسکتا ہے۔

یہ بات اس لئے سمجھ میں نہیں آئی کہ قر آنِ کریم نے سورہ رحمٰن میں جنت کی سرمدی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اس کے مخاطب صراحت کے ساتھ جنات بھی ہیں، اس لئے قر آنِ کریم کے نتق سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنات کو بھی ان نعمتوں میں حصہ دار بنایا جائے گا۔ امام ابوضیفہ گا جو ارشاد مذکورہ عبارت میں نقل کیا گیا ہے وہ ہمیں ''الفقہ الاکب'' اور ''الوصیة'' میں تو ملانہیں، اگر ہمارا اعتراض کم علمی پر ہمنی ہو اور

امام ابوصنیفہ ہے اس قول کی سند اور قرآن وسنت سے اس کی کوئی دلیل کسی اہلِ علم کو معلوم ہوتو براہ کرم وہ جمیں مطلع فرمائیں۔

اس رسالہ میں یوں تو تمام مسائل نہایت اختصار کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں، لیکن بعض خاص خاص مسائل پر بری مفصل تحقیقات بھی ملتی ہیں، مثلاً ایمانِ فرعون کے مسئلہ پر حضرت شخص نے بڑی سیر حاصل بحث کی ہے، اور شخ ابنِ عربی گا جو قول فصول انحام میں درج ہے کہ فرعون مؤمن تھا، اس کے مقابلے میں فتوحاتِ مکیہ ہے انہی کا بیقول نقل کیا ہے کہ:-

جہنم کے بہت سے درکات ہیں ....ان میں سے ایک ایسا طبقہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے ان متکبرین اور معاندین کے لئے مخصوص کیا ہے جو کفر و إعکبار میں سب سے بڑھ چڑھ کر تھے جیسا کہ خود یہی فرعون۔

حضرتِ شُخُ اس قول کونقل کر کے تحریر فرماتے ہیں:-

ابنِ عربی کے بعض ہواخواہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید کی اس آیت یعنی "حَتّٰی اِذَا اَدُر کَهُ الْغَرَق .... النے" میں شُخُ اللہ ایک النہ کا ذکر کیا نے آیت میں جو متعدّد اختالات ہیں، فصوص میں انہی کا ذکر کیا ہے، فرعون کے بارے میں ان کی ذاتی رائے وہی ہے جس کا اظہار فقو حاتِ مکیہ میں کیا تھا .... اور اگر آیہ تطبیق ممکن نہ ہوتو بے تامل شخ کی رائے کو چھوڑ دینا چاہئے۔ (ص:۱۳۲، ۱۳۵)

پھراس جیسے مسائل میں کیسا صاف اور بے غبار اُصول تحریر فرماتے ہیں:۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ عقائد، کفر و ایمان کے مسائل میں سوادِ اعظم کو نہ چھوڑیں، اگر چہ مشائخ کی اتباع مناسب ہے، مشائخ کے ساتھ حسن ظن رکھنا جاہئے اور تا بہ امکان ان کے تفردات کو

اہمائی مسائل سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے۔ (ص: ۱۵۰)
اس کے قلاوہ صفحہ: ۳۳۳۴ سے صفحہ: ۲۶۴۴ تک''مسکار خلافت'' پر بھی حضرت فرقت نے نہایت مفصل اور تشفی بخش بحث کی ہے،''مشا جراست صحابہ'' پر بھی حضرت فیج نے اعتدال کی پُرسکون راہ یہ بتائی ہے کہ تاریخ میں صحابہ کرام کے بارے میں جوخلجان انگیز باتیں ملتی ہیں، ان کے بارے میں مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہئے کہ:۔ ایک نیم واقعات اور ان کی شہرت غیریقین ہے، اور ان کی صحابیت ریتمام واقعات اور ان کی شہرتوں سے کس طرح ختم کیا ایک بیتی امر ہے، الہٰذا اس کو غیر بیتی شہرتوں سے کس طرح ختم کیا جاسکتا ہے۔

حضرت شیخ کے اس رسالے کا ترجمہ حبجة الله فی الارض حضرت مولانا انظر شاہ صاحب انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ گرامی مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری (اُستاذِ تفییر دارالعلوم دیوبند) نے کیا ہے، ترجمہ نہایت سلیس اور روال ہے، بلکہ آج کی اصطلاح کے مطابق کہنا چاہئے کہ'' آزاد ترجمہ'' ہے، پھر فاضل مترجم نے جابجا اپنے تشریحی اور تحقیقی حواثی ہے کتاب کی قدر و قیمت میں بڑا اضافہ کردیا ہے، ان حواثی میں مجملات کی تشریح بھی ہے، اور جن علماء کا ذکر متن میں آیا ہے ان کا تعادف بھی، اس کے علاوہ جن مقامات پر حضرت شُخ کی رائے علماء کی اکثریت کے خلاف ہے (مثلاً: ''اعراف' استمداد بالقبور اور لعنت بیزید وغیرہ کے مسائل) وہاں خلاف ہے (مثلاً: ''اعراف' سے تقاضوں کو کموظ رکھتے ہوئے مختر مگر مدل تقید یں بھی کی انہوں نے ادب واحترام کے تقاضوں کو کموظ رکھتے ہوئے مختر مگر مدل تقید یں بھی کی بیں۔ اس کے علاوہ بعض مسائل (مثلاً: جبر وقدر اور حیات خضر) پر اپنی طرف سے بیں۔ اس کے علاوہ بعض مسائل (مثلاً: جبر وقدر اور حیات خضر) پر اپنی طرف سے

البتہ جنت و دوزخ کے فنا و بقاء کے بارے میں حضرت شُخُ نے احادیث کے جس تعارض کا ذکر فرمایا ہے، اس کی جوتشر کے فاضل مترجم نے صفحہ:۲۱ کے حاشیہ پر کی ہے وہ نظرِ ثانی کے لائق ہے۔

بعض مفید تحقیقات کا اضافہ بھی کیا ہے، جزاہ اللہ خیرًا۔

مولانا انظر شاہ صاحب کا اُسلوبِ نگارش صرف شگفتہ ہی نہیں، کسی قدر شوخی بھی لئے ہوئے ہے۔ بھی لئے ہوئے ہے جس سے قاری دِلچیں محسوں کرتا ہے، البتہ جب علامہ سیوطیؓ کے تعارف میں یہ جملہ نظر سے گزرا کہ وہ:-

بڑے لکھاڑ اور وسیع النظر عالم ہیں۔ (ص:۳۰)

تو بے ساختہ بیم صرعہ زبان پر آگیا کہ ۔

شوخی سهی کلام میں، کیکن نه اس قدر!

بحثیت مجموی میرکتاب عوام اور اہل علم دونوں کے لئے قابل مطالعہ اور مفید ہے۔ شروع میں مولانا ظفیر الدین صاحب کے قلم سے علم کلام کی تاریخ پر ایک مفید مقدمہ بھی شامل ہے۔ پاکتان میں اس کتاب کو حاصل کرنے کے لئے منیجر ماہنامہ بینات جامع مبحد نیوٹاؤن کرا جی نمبرہ سے رجوع کیا جائے۔ (جمادی الثانیہ ۱۳۸۸ھ)

# إشاربيتفسيرِ ماجدي

مرتبہ: حافظ نذر احمد صاحب پرنیل شیلی کالج لا ہور۔ ناشر: مسلم اکادی ۲۹/۱۸ محریکر، علامہ اقبال رہ ڈ لا ہور۔ بڑے سائز کے ۱۹۲۳ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ مکسی۔
''تفییر ماجدی'' مولانا عبد المماجد دریابادی صاحب مظلم کی معروف تفییر ہے، جس کی ایک جلد پر تجرہ بھی'' البلاغ'' میں آچکا ہے، زیر تجرہ کتاب اسی تفییر کا اشاریہ ہے جے حافظ نذر احمد صاحب نے خاصی مخت آسے مرتب کیا ہے، اس اشاریہ کی مدد سے تفییر ماجدی میں متفرق مضامین کا نکالنا آسان ہوجاتا ہے، تفییر کے ساتھ ساتھ الفاظِ قرآنی کا بھی خاصا مفید اشاریہ ہے، اور اس کی مدد سے اکثر آیتوں کو بھی قرآن کریم میں آسانی سے تلاش کیا جاسکتا ہے۔

اشاریه کی ترتیب میں بعض فروگزاشتیں بھی نظر سے گزریں، مثلاً صفحہ:۳ کا ممالہ سطر: ۲ پر "اشارة من علم" لکھا ہوا ہے، اور اس کے لئے "احقاف:۲۴" کا حوالہ

دیا گیا ہے، حالانکہ قرآنی لفظ "اٹارة" نہیں "آشارة" ہے، یہ کتابت کی غلطی معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ "اُوسارة" پڑھنے کی صورت میں یہ لفظ یہال نہیں، بلکہ اس صفحہ پر کالم: ک میں "اَوْیْم" سے پہلے آنا چاہئے۔

اسی طرح صفحہ:۳ کالم :۳ وہ میں الف مقصورہ کا عنوان لکھا گیا ہے اور اس کے تحت اَئمة، اَبدًا کے الفاظ ہیں، حالانکہ اَبدًا وغیرہ کے شروع میں ہمزہ ہے، الف مقصورہ ہے جائے ''ہمزہ'' کا عنوان ہونا چاہئے۔

ای صفحے کے کالم: کیس لفظ "اتمووا" لکھا ہے، اوراس کے لئے" طلاق: ۲" کا حوالہ مذکور ہے، یہ بھی وُرست نہیں، صحیح لفظ "انتہمووا" ہے اور اس کا مقام یہاں نہیں بلکہ کالم: ۳ میں اُئمہ سے پہلے ہے۔

نیز'' ابجد در ابجد'' کی ترتیب ساری کتاب میں مختل ہے، مثلاً صفی اس کالم : ۷ میں ''اثیم'' پہلے ہے اور ''افاقاً'' بعد میں ، صفی :۵ کالم :۳ میں ''استھز اء'' پہلے ہے اور ''استعادٰۃ'' بعد میں ، حالا کمہ برتکس ہونا جا ہے۔

بہر صورت! موجودہ صورت میں بھی یہ کتاب اُن لوگوں کے لئے کافی مفید ہے جن کے پاس تفسیرِ ماجدی موجود ہے، اور اگر فاضل مؤلف اس پر پچھ محنت اور فرمالیں تو یہ بہت زیادہ نفع بخش اِشاریہ بن سکتا ہے۔

(زی الحجہ ۱۹۹۲ھ)

# اشرف التفاسير (۴ جلدي)

ترتیب: صوفی محمد اقبال قریشی صاحب، ابوحذیفه محمد اسحاق ملتانی۔ ناشر: ادارهٔ تالیفاتِ اشرفیه، بیرون بوہر گیٹ، ملتان۔

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم،

وعلى اله واصحابه اجمعين

قرآنِ كريم كے بارے ميں بجاطور پريدكها كيا ہے كه: "لا تسنقصصي

عجائبه " یعنی اس کے الفاظ و اسالیب میں پنہاں اسرار و حِکُم کے اتھاہ خزانے بھی ختم نہیں ہوسکتے۔ یہ کلامِ الٰہی کا اعجاز ہے کہ جب ایک معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی اسے سادگی سے پڑھتا ہے تو اس کا وہ سادہ مفہوم سمجھنے میں دُشواری پیش نہیں آتی جو اسے عمومی ہدایت کے لئے کافی ہو۔ لیکن جب کوئی عالم اس کلام سے اُجکام اور حکمتوں کا استنباط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہی کلام بڑے دقیق وعمیق نکات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ان نکات کی گرائی اور وسعت ہر شخص کے علم و بصیرت کی نبیت سے کرتا ہے، اور ان نکات کی گرائی اور وسعت ہر شخص کے علم و بصیرت کی نبیت سے برھی ہی چلی جاتی ہے۔ اس لئے قرآنِ کریم نے جابجا اس کلام میں تدبر کا حکم دیا ہے، برس کے نتیج میں بیااوقات ایک عالم پر وہ نکات واضح ہوتے ہیں جن کی طرف سے بہلے کسی نے توجہ نہیں گی۔

تھیم الاُمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس آخری دور میں مآخذِ دین کی تشریح و تبلیغ کی غیر معمولی تو فیق عطا فر مائی تھی، ایوں تو دین کے تمام ہی علوم میں حضرت کو کامل دستگاہ حاصل تھی، لیکن وہ خود فر ماتے سے کہ آئییں تفییر اور تصوّف سے خاص مناسبت ہے۔

چنانچہ اللہ تعالی نے انہیں تد برقر آن کا خصوصی ذوق عطا فرمایا تھا، ان کی تفیر ' بیان القرآن' اہلِ علم کے لئے ایک گراں قدر سرمایہ ہے، اور اس کی قدر اس (یہال یہ واضح رہے کہ نت نئے نکات کی دریافت، وعظ و تذکر، معارف و تھائق، اسرار تکوین اور تشریع کی حکمتوں سے متعلق ہوتی ہے۔ اس میدائی میں نئے آنے والے ایسے تھائق دریافت کر سے ہیں جن کی طرف متقد مین کی نظر نہیں گئی، اور اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ ن دریافت کر سے ہیں جن کی طرف متقد مین کی نظر نہیں گئی، اور اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس او فیصل بوری است کے اجماع کے برخلاف قرآن کریم کی کوئی ایسی نی تفیر کرسکتا تعین میں بھی ایک شخص پوری است کے اجماع کے برخلاف قرآن کریم کی کوئی ایسی نی تفیر کرسکتا ہے جو مُسلّمہ عقائد و اَحکام کی مطلب یہ ہوگا کہ قرآن جن عقائد و اَحکام کی تبلیغ کے لئے آیا تھا وہ اب تک مہم اور نا قابلِ فہم ہے، اور اس سے دین کا نا قابلِ اعتبار ہونا لازم تا ہے۔ و العیاد باللہ )

وقت معلوم ہوتی ہے جب مشکل مواقع پر انسان پچپلی تفاسیر کو کھنگالنے کے بعد اس کی طرف رُجوع کرے۔

لیکن حضرت کے تد بر قرآن کا شاہکار در حقیقت وہ تفییری نکات ہیں جو آپ نے اپنے مواعظ و ملفوظات میں کسی اور سلسلۂ کلام کے شمن میں بیان فرما ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی وعظ یا کسی مجلس میں کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے قرآنِ کریم کی کوئی آیت آپ کے قلب پر وارد ہوتی ہے، اور آپ اس کی تفییر کرتے ہوئے اس ہے بجیب وغریب مسائل مستنبط فرماتے ہیں، قرآنِ کریم کے نظم و اُسلوب کی بے مثال تو جیہات بیان فرماتے ہیں، فوائد قیود کی دِل نشین تشریح فرماتے ہیں، مختلف بیا مثال تو جیہات بیان فرماتے ہیں، فوائد قیود کی دِل نشین تشریح فرماتے ہیں، مختلف اور بیشتر مواقع پر انسان ان تفییری کا جو فرق ہے، اس کی حکمتیں ظاہر فرماتے ہیں، واقعہ یہ یہ مواقع پر انسان ان تفییری نکات کو پڑھ کر بے ساختہ پھڑک اُٹھتا ہے اور واقعہ یہ یہ مواقع کے یہ یہ نکات من جانب اللہ حضرت کے قلب پر وارد فرمائے گئے ہیں۔ مواعظ و ملفوظات میں بھر سے جس نے اہتمام سے ان مواعظ و ملفوظات کا مطالعہ کہا ہو۔

عرصۂ دراز سے احقر کی خواہش تھی کہ مواعظ و ملفوظات میں منتشر ان تفییری نکات کو یکجا مرتب کر کے سورتوں کی ترتیب سے ان کا مجموعہ شائع کیا جائے، لیکن مواعظ و ملفوظات کے سمندر سے (جوتقریباً ۴۵۵، ۴۵ خیم جلدوں پر محیط ہیں) ان جواہر کی تلاش و انتخاب، اور ان کی ترتیب و تدوین بڑا محنت طلب کام تھا، جس کے لئے مدّت درکارتھی۔ اپنی شدید مصروفیات کی وجہ سے احقر کو براہ راست یہ کام شروع کرنے کی تو ہمت نہ ہوئی، لیکن احقر نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ احقر روز انہ حضرت کے مواعظ میں سے جس تھوڑے سے جھے کا معمولاً روز انہ مطالعہ کیا کرتا تھا، اس میں ایسے مواعظ میں فات پر نشان لگالیتا تھا، خیال بیتھا کہ اس طرح آ ہستہ آہستہ تمام مواعظ میں

سے ایسے مقامات منتخب ہوجائیں گے، پھر انہیں نقل کرا کر سورتوں کی ترتیب پر مرتب کرلیا جائے گا، اور پھر یہ مجموعہ شائغ کیا جاسکتا ہے۔ احقر کے ذہن میں یہ تجویز بھی تھی کہ بعد میں اس مجموعہ کا عربی میں بھی ترجمہ کیا جائے۔

اس طرح بڑی ست رفتاری ہے سہی، لیکن بفضلہ تعالی احقر کے پاس حضرت کے تقریباً ایک سوتمیں مواعظ (تیرہ جلدوں) میں منتخب تفییری نکات پر نشانات لگ گئے اور اپنے بعض رفقاء کی مدد سے احقر نے انہیں نقل کرانا بھی شروع کردیا۔

اسی دوران برادرِ مرم جناب مولانا محمد اسحاق صاحب مظلم، ناظم ادارهٔ تالیفات اشرفیه ملتان، نے احقر کو بتایا که انہوں نے بھی اسی قتم کا کام شروع کیا ہوا ہے، احقر کو اس بات سے خوثی ہوئی، اور احقر نے اپنا کیا ہوا کام ان کے حوالے کردیا، اس طرح المحمد لله تقریباً ساڑھے تین سومواعظ سے ان تقیری نکات کا انتخاب تیار ہوگیا۔ مولانا موصوف نے بڑی عرق ریزی سے ان تمام نکات کو قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب پر مرتب فرمایا۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ احقر کا کام صرف مواعظ کی حد تک محدود تھا، مولانا نے ملفوظات سے بھی ان نکات کا انتخاب کیا ہے، مواعظ کی حد تک محدود تھا، مولانا نے ملفوظات سے بھی ان نکات کا انتخاب کیا ہے، احقر نے ان کے کئے ہوئے کام کا نمونہ دیکھا ہے، اگر چہ پورا کام نہیں دیکھ سکا،لیکن انہوں نے اپنا کام بعض دُوسرے علاء کو بھی دکھالیا ہے، اس لئے اُمید ہے کہ انثاء الله وہ مناسب ہوگا۔

اب حضرت حکیم الاُمتؓ کے تفییری جواہر کا بیعظیم مجموعہ آپ کے سامنے آرہا ہے، بیرنہ جانے کتنے اہل ذوق آرہا ہے، بیرنہ جانے کتنے علاء اور کتنے اہل ذوق کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ اللہ تعالی مولانا صوفی محمد اقبال قریش صاحب اور محمد اسحاق صاحب کو دُنیا و آخرت میں بہترین جزاء عطا فرمائیں کمہ وہ اس عظیم کام کومنظرِ عام پر لانے کا ذریعہ ہے۔

یہال میہ عرض کردینا بھی مناسب ہے کہ حضرت حکیم الاُمت کے مواعظ و

ملفوظات میں تفسیری نکات کے ساتھ احادیث کی تشریح کے سلسلے میں بھی بڑے فیمتی نکات میں بھی بڑے فیمتی نکات میں بھی نشان لگائے ہوئے نکات میں احقر نے اپنے کام کے دوران ایسے نکات پر بھی نشان لگائے ہوئے ہیں، اللہ تعالی مولانا موصوف کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ تفسیری نکات کے بعد ان حدیثی نکات پر مشتمل بھی ایک مجموعہ مرتب اور شائع فرمائیں، آمین۔

ان گزارشات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا ہوں کہ اس مجموعے کو مبارک ومسعود فرما کیں، اے اُمت کے لئے مبارک ومسعود فرما کیں، اے اُمت کے لئے نافع بنا کیں، اور بیان تمام حضرات کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں، جنہوں نے اس کی تیاری میں حصہ لیا، و ما تو فیقی الا باللہ۔ (خوال ۱۳۳۰ھ)

## اشرف التوضيح تقرير مشكوة المصابيح (جلداوّل)

از افادات: شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب دامت برکاتهم صدر و مهتم جامعه اسلامیه امدادیه فیصل آباد۔ ترتیب و مراجعت: مولانا محمد مجاہد۔ ناشر: مکتبه اسلامیه امدادیه، گلشنِ امداد فیصل آباد۔ ۲۰<u>۰۳ میل ترب</u> سائز کے ۵۸۴ صفحات، کتابت و طباعت اور کاغذ متوسط، جلد نہایت خوشنما اور دیدہ زیب، قیمت درج نہیں۔

حضرت مولانا نذیر احمد صاحب برظلهم العالی ہمارے ملک کے اُن مایہ ناز اہلی علم میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے علم وضل کے اعلیٰ مقام کے ساتھ قلب کا سوز وگداز اور خدمت وین کا جذبہ وسلیقہ عطا فرمایا ہے۔ اُن کا قائم کیا ہوا مدرسہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ ماشاء اللہ نہایت تیزی سے ترقی کی منازل طے کررہا ہے اور اس نے چند ہی سالوں میں ملک کے متاز دینی مدارس کی صف میں اپنا مقام پیدا کرلیا ہے۔ مولانا کا درسِ حدیث ملک کے مقبول ترین وُروس میں سے ہے، آپ نے مشکوٰ ق المصانے کے درس میں جو تقاریر ارشاد فرمائیں، وہ زیر نظر کتاب میں مرتب ہیں،

شروع میں علم حدیث کے تعارف، جیت حدیث اور تدوینِ حدیث کے موضوع پرعدہ مقدمہ ہے، اس کے بعد اس جلد میں آغازِ کتاب سے آمین بالجبر کے مسئلے تک مشکوۃ کی بہترین تقریر آگئ ہے، جوایک شرح کی حیثیت رکھتی ہے۔

احقر کو جستہ جستہ اس کتاب کے مطالعے کا موقع ملا، ماشاء اللہ تقریر محققانہ، جامع اور طلبہ کے لئے نہایت مفید ہے، مولانا کے دونوں فاضل صاحبز ادوں نے اسے براے سلیقہ سے مرتب کیا ہے اور حواثی میں تقریر کے اہم حوالوں کی تخ تن فرما کر کتاب کی افادیت میں اضافہ کردیا ہے۔

یہ کتاب مشکوۃ کے طلبہ اور اسا تذہ کے لئے تو نہایت مفید ہے ہی، ان لوگوں کے لئے بھی فائدہ مند ہے جو اُردو میں حدیث کے مباحث کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اُمید ہے کہ انشاء اللہ علماء وطلبہ اور عام تعلیم یافتہ مسلمان اس کتاب کی کماحقہ پذیرائی کریں گے۔

# إصلاح المسلمين

افادات: حکیم الأمت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ً ترتیب: پروفیسر مسعود احسن صاحب علوی مرحوم - زیرِ گلرانی: حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی مظلیم - ناشر: ادارهٔ اسلامیات، ۱۹۰ - انارکلی، لاہور ۔

حکیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی تصانیف اور مواعظ و ملفوظات دین کے ہرشعبے سے متعلق جن جواہر پاروں پر مشتمل ہیں ان کی افادیت اور تأثیر کسی تعریف و تحسین کی محتاج نہیں، اس کا اندازہ ہر اس شخص کو ہوسکتا ہے جس نے ذوق سلیم کے ساتھ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو۔

خاص طور پر حضرت حکیم الأمت کے مواعظ وملفوظات میں علم وحکمت کے وہ موتی جا بجا بھرے ہوئے ہیں جن سے دین کی صحیح فہم بھی پیدا ہوتی ہے اور إصلاح

اعمال و اخلاق کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے۔ اس کتاب کے مرتب جناب مسعود احسن صاحب مرحوم نے حضرت ی کے انہی مواعظ و ملفوظات سے اُن جھوٹے جھولے ا قتباسات کا انتخاب کیا ہے جن میں خاص طور پر عہدِ حاضر کی فکری اور عملی گراہیوں کی نشاندہی کرکے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کی اصلاح کی تدابیر بتائی گئی ہیں۔ فاضل مرتب مرحوم نے سینکڑوں اقتباسات کا بیر ذخیرہ جالیس عنوانات کے تحت جمع فرمایا تھا،لیکن ابھی ترتیب ہی تدوین مکمل نہ ہوسکی تھی کہ ان کی وفات ہوگئی، اب عارف بالله حضرت مولانا ڈاکٹر عبرالحی صاحب مظلیم صدر دارالعلوم کراچی نے ایے بعض متوسلین کے ذریعے اس کی ترتیب و تدوین کو بڑی عرق ریزی ہے مکمل فرمایا ہے، اور یہ کتاب اس ذخیرے کی پہلی قسط ہے جو''معاشرت''،''معیشت'' اور "ساست" ك نام سے تين برے ابواب يرمشمل ہے، آج كل ان تينول شعبوں سے دین کی عملداری ختم ہوتی جارہی ہے، اس لئے یہ حصہ بطور خاص تقاضائے وقت کے عین مطابق ہے۔ ان مخضر مخضر اقتباسات میں اسلامی تعلیمات اینے سیح مزاج و نداق اور اپنی حقیقی رُوح کے ساتھ اس طرح جلوہ گر ہیں کہ ان کے مطالعے ہے انشاء اللہ دین کوسمجھنے اور اس برعمل کرنے کی راہ آ سان ہوگی، اور نہ حانے کتنی فکری غلطیوں کی اصلاح ہوگی۔

ہم ہرمسلمان سے اس کتاب کے مطالعے کی پُرزورسفارش کرتے ہیں۔ (رجب المرجب سمبیاھ)

### الاعتدال في مراتب الرجال

مؤلفه: شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مظلیم بانشر: مکتبه زکریا، شنرادی بلڈنگ، متصل جامع مبحد، عالمگیر مارکیٹ لاہور۔ ۲۰<mark>۳۳ سائز کے ۳</mark>۰۸۳ صفحات، کاغذ سفید، کتابت وطباعت متوسط، قیت مجلد: ۳/۵۰ یہ دراصل حضرت شخ الحدیث صاحب مظلیم کا ایک مکتوب ہے جو انہوں افت اینے ایک شاگرد کے سات سوالات کے جواب میں تحریر فرمایا تھا، یہ خط اُس وقت لکھا گیا تھا جب غیر منسم ہندوستان میں مسلم لیگ اور کا گریس کے سیاسی معرک سرگرم شے، اور حضرت تھانو گی اور حضرت مدنی " کے درمیان بھی اس مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، بعض مسلمان پریشان سے کہ اکابر کے اس اختلاف میں کیا را و عمل اختیار کریں؟ حضرت شخ الحدیث صاحب مظلیم نے اس مکتوب میں اس اختلاف کی شری حیثیت بھی واضح فرمائی ہے اور ایسے مواقع پرعوام کو کیا کرنا چاہئے؟ اس کی تشریح بھی فرمادی ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں کی عام سیاسی و معاشی زبوں اس کی تشریح بھی فرمادی ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں کی عام سیاسی و معاشی زبوں حالی اور علماء کے اختلاف کے مسئلہ پر بھی اس میں سیر حاصل تجر ہے آگئے ہیں۔ ان حالی اور علماء کے اختلاف کے مسئلہ پر بھی اس میں سیر حاصل تجر ہے آگئے ہیں۔ ان مسئل پر حضرت شخ الحدیث صاحب مظلیم نے اپنے مخصوص انداز میں تفصیلی گفتگو کی مسئلہ ہے جس سے ایمان و یقین میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک وقت یہ ایسی مسئلہ پر تجمرہ ہے، لیکن اپنے ہمہ گر مباحث کی وجہ سے ایک مستقل تصنیف ہے جو ہر دور پر تجرہ ہے۔ لیک مستقل تصنیف ہے جو ہر دور میں کارآ مد ہے۔

## إعجاز القرآن

مؤلفہ: ﷺ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثانی ؓ ناشر: ادارہُ اسلامیات، ۱۹۰-انارکلی، لاہور۔ ۲۰×۳۰ سائز کے ۱۲۸ صفحات، کاغذ کتابت و طباعت عمدہ، قیمت درج نہیں۔

یے شخ الاسلام حضرت مولا ناشبیر احمد صاحب عثانی کا مشہور رسالہ ہے جس میں انہوں نے معجزہ، وحی اور اعجازِ قرآن کے مسئلہ پر انتہائی ایمان افروز، بصیرت افزا بحث کی ہے۔ اندازِ بیان نہایت وکش اور دِل نشین ہے، اور خود راقم الحروف ایسے گئ صاحبان سے واقف ہے جنہوں نے بیان کیا کہ اس کتاب نے ان کے متزازل عقائد میں پھٹگی پیدا کی۔ یہ رسالہ عرصۂ دراز سے نایاب تھا، ادارہ اسلامیات نے اسے بڑے سلیقہ کے ساتھ شائع کیا ہے اور اس کے ساتھ علامہ عثانی ؓ کے دومقالے''الروح فی القرآن' بھی شامل کردیئے ہیں۔ اُمید ہے کہ اس کتاب سے ابل علم اورعوام دونوں فائدہ اُٹھا کیں گے۔

(ریج الثانی ۱۳۹۱ھ)

### إعجاز الصرف

مؤلفہ: ابوامداد محمد عیسیٰ خان صاحب تو نسوی۔ ناشر: سیّد بشیر احمد کتاب مرکز (فاروق گنج) گوجرانوالد۔ ۲۳×۳۲ سائز کے ۹۱ صفحات، قیمت درج نہیں۔ پیعلم صرف پر ایک رسالہ ہے جس میں تمام اَبوابِ صرف کی گردانیں، تعلیلات اور مشکل صیغوں کی تشریح و تحقیق درج ہے، اُمید ہے کہ عربیت کے طلباء کے لئے یہ رسالہ مفید ہوگا۔ (شعان المعظم ۱۳۹۳ھ)

### الاعلان بالتوبيخ

تالیف: حافظ منس الدین سخاوی رحمة الله علید ترجمه و ترتیب: ڈاکٹر سیّد محمد یوسف صاحب صدر شعبهٔ عربی جامعه کراچی ۔ شائع کردہ: مرکزی اُردو بورڈ، سیم کی گلبرگ لا ہور۔ متوسط تقطیع کے ۳۱۵ صفحات، ٹائپ کی خوشما طباعت، قیت چھرویے

حافظ مثم الدین سخاوی نویں صدی ججری کے مشہور محدث ہیں، ان کی سے کتاب اُصولِ تاریخ کے موضوع پر ہے اور اس کا پورا نام ''تاریخ التاریخ'' یا ''الاعلان بالتوبیخ لمن ذمّ أهل التواریخ'' ہے، جس کا ترجمہ فاضل مترجم نے ''اعلان سرزنش به وُشمنانِ اہل تاریخ'' ہے کیا ہے۔

اس کتاب میں حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں علم تاریخ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور فوائد و فضائل کو جمع کرکے ان لوگوں کی تردید

#### $\Delta \Lambda$

فرمائی ہے جو اس علم کو بُرا کہتے ہیں، اس کے بعد تاریخ بیان کرنے کے کچھ اُصول اورمؤرِّ نے کے شرائط بیان کئے ہیں، اور آخر میں اس علم پر جو تصانف لکھی گئ ہیں ان کا طبقہ وار مفصل تعارف کرایا ہے۔ ان موضوعات پر گفتگو کے دوران مؤرِّ خین و محدثین کے بے شار واقعات نے کتاب کو بہ غایت دِلچیپ اورمفید بنادیا ہے۔ مملمانوں کے اُصولِ تاریخ (Historigraphy) پر یہ کتاب بنیادی مسلمانوں کے اُصولِ تاریخ کی طرح اس کتاب میں بھی وہ ربط و افضاط انہیت رکھتی ہے، ہرعلم کی ابتدائی کتب کی طرح اس کتاب میں بھی وہ ربط و افضاط

اہمیت رکھتی ہے، ہر علم کی ابتدائی کتب کی طرح اس کتاب میں بھی وہ ربط و افضاط نہیں ہے جو کسی علم کی عہدِ شاب کی تصانیف میں ہوا کرتا ہے، لیکن بحیثیت بمجموعی اس سے اُن لوگوں کو ہڑی روشنی ملتی ہے جو تاریخِ اسلام کو سمجھنا جا ہتے ہیں۔

کتاب کا ترجمہ سادہ، مطلب خیز، عام فہم اور سلیس ہے، حاشیہ پر فاضل مترجم نے روز نھال کی تعلیقات سے نقل کرکے کتاب میں آنے والے ناموں کی وفیات بھی درج کردی ہیں، جس سے کتاب کی افادیت بڑھ گئ ہے، آج جبکہ ہرکس و ناکس کو تاریخ اسلام پر رائے زنی کرنے کا شوق ہورہا ہے اس کتاب کو منظرِ عام پر لاکر ڈاکٹر سیّد محمد یوسف صاحب نے بڑا کام کیا ہے، جزاہ اللہ تعالی خیراً۔

لاکر ڈاکٹر سیّد محمد یوسف صاحب نے بڑا کام کیا ہے، جزاہ اللہ تعالی خیراً۔

(ریج الثانی وحمید)

# إقبآل اور قادياني

مؤلفہ: جناب نعیم آتی۔ ناشر : مسلم آکا دمی وزیر پورہ سیالکوٹ ۔ <u>۲۳×۳۲</u> سائز کے ۱۸۸ صفحات، کاغذ اعلیٰ سفید، کتابت و طباعت اور ٹائٹل انتہائی دیدہ زیب، قیمت ۱۲ روپے

قادیانی مذہب کے تعارف اور اس پر تبھرے کے لئے سینکڑوں کتابیں مختلف پہلوؤں سے شائع ہوچکی ہیں، یہ کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، ماضی میں جن مسلمان مصنفین اور مفکرین نے قادیانیت کے موضوع پر کام کیا ہے ان میں شاعرِ مشرق علامہ اقبال مرحوم کی شخصیت کافی نمایاں ہے، انہوں نے اپنے مختلف مضامین، مکا تیب اور نظموں میں اس مجمی مذہب پر براے بھر پور تبھرے کئے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ اس مذہب کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کی تخریوں اور بیانات کو بہت سے لوگوں نے اکٹھا کیا ہے، لیکن ان مجموعوں میں موصوف کی وہ خدمت نمایاں نہیں ہوسکی جو انہوں نے قادیانیت کی تردید میں انجام دی۔ جناب نعیم آسی شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کتاب میں قادیانیت پر علامہ اقبال کی تمام تحریریں نہایت تحقیق وجنجو اور سلیقے سے کیجا کردی ہیں۔

جناب تعیم آئی نے صرف معروف مجموعوں سے یہ تحریر یں نقل کرنے پراکتفا نہیں کیا بلکہ علامہ اقبال مرحوم کی اپنے قلم کی تحریر یں حاصل کر کے انہیں نقل کیا ہے اور ان کے عکس بھی دیئے ہیں، اس تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علامہ کی تحریر یں جمع کرنے والے بعض افراد نے ان کے خطوط میں خطرناک قطع و برید سے کام لیا ہے، مثلاً جناب نعیم آئی نے ان کی بینکی تحریر شائع کی ہے:۔

ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص بعد اسلام اگر یہ دعویٰ کرے کہ مجھ میں ہر دو اجزاء نبوت کے موجود ہیں، یعنی یہ کہ مجھے الہام وغیرہ ہوجاتا ہے اور میری جماعت میں داخل نہ ہونے والا کافر ہے، تو وہ شخص کاذب ہے اور واجب القتل مسلمہ کذاب کو ای بنا پر قل کیا گیا، حالا نکہ طبری لکھتا ہے: وہ رسالت مآب میں دختور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مصدق تھا، اور اس کی اذان میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مصدق تھی۔

جناب نیراحمد و آرصاحب نے ''انوارِ اقبال'' میں بیدخط نقل کیا ہے، کیکن اس کا خط کشیدہ حصہ حذف کردیا ہے، غالبًا اس امر کا محرک قتلِ مرتد کے خلاف اس

پرد پیگنڈے سے مرعوبیت ہے جس کا شور قادیانیوں اور منکرینِ حدیث نے مجا رکھا ہے۔ جناب نعیم آتی نے خود علامہ کی تحریر کاعکس شائع کیا ہے، جس میں خط کشیدہ جملے موجود ہیں اور صاف پڑھے جاتے ہیں (صفحہ: ۸۱)، اس سے بیہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ منکرینِ حدیث کی طرف سے جو پروپیگنڈا صبح و شام کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال (خدانخواستہ) ان کے ہم نوا تھے، وہ کتنا بے بنیاد اور غلط ہے۔

جناب نعیم آتی نے کتاب کے شروع میں قادیانیت کے تعارف کے لئے ایک معلومات آفریں مقدمہ لکھا ہے اور علامہ اقبال کی تحریروں پر مفید حواثی تحریر کئے ہیں۔ کتاب کی ترتیب، تبویب اور تحقیق میں فاصل مؤلف کا علمی و ادبی سلقہ جھلکتا ہے، انہوں نے یہ کتاب نہایت بروقت شائع کی، اور حالیہ تحریک ختم نبوت کو اس سے تقویت ملی۔ پاکتان آمبلی کے حالیہ فیصلے سے علامہ اقبال کی رُوح انشاء اللہ آسودہ ہوئی ہوگی۔

بہر کیف! اس پیشکش پر مؤلف اور نانٹر دونوں مبارک باد کے مستحق ہیں، کتاب کا معیار طباعت اگر چہ نہایت بلند ہے لیکن پھر بھی قیمت زیادہ محسوں ہوتی ہے۔ (شوال المکرّم ۱۳۹۴ھ)

### ا کابرعلماء دیوبندُ

مرتبہ: حافظ محمد اکبر شاہ صاحب بخار می۔ ناشر: ادارہ اسلامیات، ۱۹۰-انارکلی، لاہور۔ ۲۳×۳۲ سائز کے ۳۲۸ صفحات، کتابت، طباعت اور کاغذ متوسط، جلد نفیس اور پائیدار، قیمت: ۳۰ روپے

ہمارے محترم دوست جناب حافظ محمدا کبرشاہ صاحب بخاری کو اللہ تعالیٰ نے تمام علمائے دیو بند سے والہانہ عقیدت ومحبت کا تعلق عطا فرمایا ہے، ان کو ان حضرات کے سوانح اور حالات زندگی جمع کرنے کا خاص ذوق ہے، اور اس موضوع پر ان کے

مضابین ملک کے تقریباً ہررسالے اور جریدے میں شائع ہوتے رہتے ہیں، ''البلاغ''
کے قارئین کے لئے بھی ان کا نام یقیناً مانوس ہوگا۔ زیرِ نظر کتاب میں انہوں نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرۂ سے لے کرعبدِ حاضر کے حضرات تک ۲۸ علاء کا تذکرہ اختصار گر جامعیت اور خوش اسلوبی کے ساتھ جمع فرمایا ہے، جس کے مطابعے سے ان بزرگول کے حالات کا ایک اجمالی خاکہ بھی سامنے آجاتا ہے اور اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے چشمہ فیض سے علم وعمل کے اور اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دارالعلوم و توبند کے چشمہ فیض سے علم وعمل کے کر جہد وعمل تک ان کے کارناموں کے نقوش کیسے زندہ جاوید ہیں۔

حافظ صاحب موصوف نے بیہ کتاب مرتب کر کے بڑی مفید خدمت انجام دی ہے اور اُمید ہے کہ علمی واد بی حلقوں میں اس کی قدردانی کی جائے گی۔

فاضل مؤلف کی جس بات سے تبھرہ نگار کو شدید اختلاف ہے، وہ بید کہ ''اکابر علاء دیو بند'' نامی کتاب میں مجھ جیسے مفلسِ علم اور تہی دست عمل شخص کا ذکر، خواہ ضمنا ہی ہو، ان بزرگوں کی کھلی ناقدری ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ آئندہ ایڈیشن میں اس عگین غلطی کی اصلاح فرماتے ہوئے بید حصہ حذف فرمادیں گے۔ ایڈیشن میں اس عگین غلطی کی اصلاح فرماتے ہوئے بید حصہ حذف فرمادیں گے۔

### إكفار الملحدين

مصنفہ: امام العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ علیہ۔ ترجمہ اُردو: مولانا محمد ادریس صاحب میر شھی۔ ناشر: ادارہ مجلس علمی، پوسٹ بکس نمبر ۲۸۸۳، نزد میری ویدر ٹاور کراچی نمبر ۲ میرک کے ۲۸ صفحات، کاغذ اور طباعت عمدہ، کتابت متوسط، قیمت مجلد: سات روپے

عصرِ حاضر نے جو عجیب وغریب گمراہیاں پیدا کی ہیں، ان میں سے ایک

یہ بھی ہے کہ جوشخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اُسے کا فر قرار نہ دو، خواہ وہ اسلام کے کتنے ہی قطعی عقائد کا انکار کرتا ہو، چنانچہ جب تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کے تنبعین کو کا فر قرار دیا، تو مخالف سمت سے شور مجادیا گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، انہیں کا فر کیونکر قرار دے دیا گیا؟ حضرت شاہ صاحب نؤر اللہ مرفدہ نے یہ کتاب اسی زمانے ہیں تصنیف فرمائی تھی۔

یہ ورست ہے کہ کسی شخص کو کافر قرار دینے کے لئے انتہائی حزم واحتیاط کی ضرورت ہے اور جب تک یقینی طور ہے کسی کا کفر ثابت نہ ہوجائے، اس وقت تک کسی پر کفر کا فتو کی نہیں دیا جاسکتا، لیکن اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد دین میں جس طرح چاہے تو ڑمروڑ کرتا رہے، اس کے اسلام پر کوئی حرف نہیں آئے گا، درحقیقت اسلام میں کفر وایمان کی واضح حدود مقرر ہیں، اور اگر کوئی شخص ان حدود ہے متجاوز ہوجائے تو پھر اس کومسلمان کہنے کا مطلب سے ہے کہ اسلام کوئی واضح، منضبط اور متعین دین نہیں بلکہ معاذ اللہ ایک موم کی ناک ہے جے جس طرح چاہے استعال کیا جاسکتا ہے۔

امام العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ایمان و کفر کی انہی حدود کو واضح کیا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ اپنام وفضل، ذہانت و حافظ، دفت ِنظر اور وسعت مطالعہ کے اعتبار سے علاقے متقد مین کی یادگار تھے، اور ان کے بعد علمی مقام کے لحاظ سے زمانے نے بلامبالغہ ان کی کوئی نظیر پیدائہیں کی، اور اس کتاب میں ان کے علم و بصیرت کی ایک جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے نہایت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ کون می حد ہے عبور کرنے کے بعد انسان دائر ہُ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کافر، ملحد اور زندیق کی اصطلاحات کا کیا مطلب ہے؟ جن اہلِ قبلہ کی تکفیر نہیں کی جاتی وہ کون لوگ ہیں؟

جو تأویل انسان کو کفر سے بچالیتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ پھر چونکہ اس کتاب کی تالیف کا اصل محرک قادیانی فتنہ تھا، اس لئے حضرت شاہ صاحب ؒ نے ایک مستقل باب میں قادیاندوں کے کافر ہونے کو نا قابل انکار ولائل سے ثابت فرمایا ہے، مسئلہ زیر بحث سے متعلق موصوف نے علمائے اُمت کے ارشادات کا ڈھیر لگادیا ہے، اور اس سلسلہ میں تمام ممکن شبہات کا از الدفر مایا ہے۔

اصل کتاب عربی زبان میں تھی، حضرت مولانا محمہ ادر ایس صاحب میر تھی (اُستاذِ حدیث مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن) نے اسے سلیس اور عام فہم اُردو میں منتقل کر کے بہت سے بڑا قابلِ قدر کام کیا ہے، ترجمہ واضح، شستہ اور روال ہے، فاضل مترجم نے بہت سے مقامات پر ذیلی حواثی اور عنوانات کا بھی اضافہ کیا ہے جس سے کتاب کی افادیت بڑھ گئی ہے، البتہ بعض عنوانات پر نظرِ ثانی کی ضرورت ہے، مثلاً صفحہ: ۱۲۰ پر عنوان ہے: "اجماع ضروریاتِ وین میں سے ہے، کیکن اس کے تحت کتاب کی جوعبارت ہے، "اجماع ضروریاتِ وین میں سے ہے، کیکن اس کے تحت کتاب کی جوعبارت ہے، اس سے یہ بات نہیں نکاتی۔

فاضل مترجم نے کتاب کے ترجم میں نہایت عرق ریزی سے کام لیا ہے،
ممکن الحصول حوالوں کی مراجعت کی ہے، اور کی مراحل سے گزرنے کے بعد حضرت
شاہ صاحبؒ کے شاگر دِ رشید حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری دامت برکاتہم
سے نظرِ ثانی کرائی ہے۔

موجودہ دور میں جبکہ کفر اور الحاد طرح طرح کے دیکش لبادے اوڑھ کر آرہا ہے، اس کتاب کا مطالعہ اُن ہے، اس کتاب کا مطالعہ اُن حضرات کی رہنمائی بھی کرے گا جو ہے جھتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لئے کافی ہے، اور شاید ان لوگوں کی تشفی بھی کر سکے جو علاء کی طرف سے کفر کے ہر فقوے پراحتجاج کرتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی ہے دین افراد کے بارے میں دیا گیا ہو۔ اس کتاب کا اصل عربی متن بھی مجلسِ علمی نے الگ شائع کیا ہے جو محمد میں کتاب کا اصل عربی متن بھی مجلسِ علمی نے الگ شائع کیا ہے جو محمد معلی علمی ہے۔ اس کتاب کا اصل عربی متن بھی مجلسِ علمی نے الگ شائع کیا ہے جو محمد معلی ا

#### ለሶ

کے ۱۸۰ صفحات پر مشتل ہے، اور سفید کاغذ پر خوبصورت عربی ٹائپ میں طبع کیا گیا ہے، ترقیم (Punctuation) کے اہتمام اور آخر میں اِشاریہ کے ملحق ہونے سے کتاب کی زینت وافادیت میں بہت اضافہ ہوگیا ہے، اس کی قیت پانچ روپیہ ہے۔ کتاب کی زینت وافادیت میں بہت اضافہ ہوگیا ہے، اس کی قیت پانچ روپیہ ہے۔ (صفر المظفر موسید ہو اُساریہ)

# امام ابنِ ماحبُّ أورعكم حديث

مؤلفه: مولانا محمد عبدالرشید نعمانی۔ ناشر: نور محمد اصح المطابع آرام باغ کراچی۔ ۲۱ × ۲۲ کے۳۲۰ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ، کاغذ متوسط، قیمت: ۱۲رویے

امام ابن ماجہ مشہور محدث ہیں جن کی کتاب صحاحِ ستہ میں سے ایک ہے۔
یہ کتاب بنیادی طور ان کی مفصل سوانح ہے جسے فاضل مؤلف نے انتہائی تحقیق، دیدہ
ریزی اور جال فشانی کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ کہنے کوتو یہ صرف امام ابنِ ماجہ گی سیرت
پر مشمل ہے، لیکن در حقیقت یہ تدوینِ حدیث کی نہایت متند اور مفصل تاریخ بھی ہے،
اور اس کے ذریعہ محدثین کرام کی ان عرق ریزیوں کا حال واضح ہوتا ہے جو انہوں نے
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو دُشمنوں کی دست بُر د سے بچانے
سرکارِ دو عالم مدی ہیں، اور اس کے مطالعہ سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے اپنے دین کو قیامت تک محفوظ رکھنے کے لئے کن غیر معمولی شخصیتوں کو چنا
تعالیٰ اور انہوں نے اس مقصد کے لئے جہد وعمل کی کیسی لافانی مثالیں قائم کی ہیں۔

تدوینِ حدیث کی تاریخ کھنے کے لئے مطالعہ کی جس وسعت کی ضرورت ہے، فاضل مؤلف اس سے پوری طرح مالامال ہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب میں اپنے اس وسیع مطالعہ کا نچوڑ بڑے دیکش انداز میں پیش کیا ہے، اور تحقیق وتفتیش کے معاملے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا۔

کتاب کے آخر میں بشرمحمہ صاحب نے مکمل اِشاریہ (مع وفیات) مرتب کرے کتاب کے فاکدے کو دو چند کردیا ہے، بلاشبہ یہ کتاب اُردوزبان کے لٹریچر میں ایک گراں قدر اضافہ اور علم حدیث کی ایک قابلِ قدر خدمت ہے۔ اور اس علم سے رائجی رکھنے والے ہر فرد کے مطالعہ میں آنی چاہئے۔

(شعبان المعظم ۱۳۸۹ھ)

### اماني الاحبار (عربي)

تالیف: حضرت مولانا محمد بوسف صاحب کا ندهلوی قدس سرهٔ به ناشر: ادارهٔ تالیفات اشرفیه، بیرون بو بر گیٹ ملتان به کتاب چار جلدوں پر مشتمل ہے، کاغذ اور کتابت وطباعت متوسط، جلدیں مضبوط اور خوشنما جن پرعمدہ کتابت اور خوبصورت کام ہے، ہر جلد اوسطاً ساڑھے تین سوصفحات پر مشتمل ہے، قیت درج نہیں۔

امام ابوجعفر طحاویؒ جلیل القدر محدثین میں سے ہیں، ان کی کتاب ''شرح معانی الآ ثار'' اس لحاظ سے نہایت عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں انہوں نے اصادیثِ اَحکام کو جمع کر کے ان کے بارے میں بڑی گراں قدر بحثیں سر وقلم کی ہیں، خاص طور سے حنفیہ کے دلائل کا یہ بہت جامع ذخیرہ ہے۔ اس میں احادیث کے ساتھ آ ثارِ صحابہ و تابعین بھی بردی کثرت سے آئے ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث برصحابہ و تابعین ؓ نے کس طرح عمل فرمایا۔

"شرح معانی الآثار" تمام دینی مدارس میں داخل درس ہے، اور دورہ کا مدیث کے سال میں صحاح ستہ کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب پر ایک مختصر سا حاشیہ چھیا ہوا ہے، لیکن اس کی کوئی الیی مفصل شرح دستیاب نہیں تھی جو اس کے مباحث و دلائل کی تشریح وتفصیل اس معیار پر کرسکے جس پر دُوسری حدیث کی کتابوں کی شرح متداول ہیں۔

الله تعالى نے حضرت مولانا محمد پوسف كاندهلوي صاحب قدس سرؤ (تبليغي

### ٨Y

جماعت کے دُوسرے امیر) کو غیر معمولی صلاحیتوں نے نوازا تھا، اُن کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزری، اور انہوں نے اپنی اُن تھک جدوجہد سے تبلیغی جماعت کا کام چاردا نگ عالم میں پھیلادیا۔ اس جدوجہد میں آپ کو جن متواتر اُسفار اور مصروفیات کا سامنا تھا، ان کے پیشِ نظر یہ تصوّر کرنا بہت مشکل لگتا ہے کہ ان مصروفیات کے عین درمیان وہ شرحِ حدیث کی تالیف جیساعلمی اور تحقیقی کام کرسکیں گے جس کے لئے کممل کیسوئی اور فراغت کی ضرورت ہوتی ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے کوئی کام لیتے ہیں تو اس کے اوقات میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اور بیاس برکت کا ثمرہ ہے کہ آپ نے طحاوی شریف جیسی غیر مخدوم کتاب کی شرح لکھنے کا بیڑا اُٹھایا، اور اس کا ایک معتد بہ حصہ جو تفصیلی مباحث پر مشتمل تھا، کمل بھی فرمالیا۔

یہ کتاب آپ کی زندگی ہی میں بڑی تقطیع پر دو ضخیم جلدوں میں لیتھو کی طباعت کے ساتھ شاکع ہوگئ تھی، لیکن نایاب ہوجانے کے بعد اب اسے ادارہ تالیفاتِ اشرفیہ نے چار جلدوں میں چھوٹے سائز پر شاکع کیا ہے، جس سے استفادہ ادر نقل وحمل زیادہ آسان ہے۔

یہ تالیف درحقیقت حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کا ندهلوی قدس سرہ کے کا رناموں میں ایک جیرت الگیز کارنامہ ہے، ایک کشر الاسفار اور متنوع الاشغال شخصیت کی طرف سے بیگرال قدرعلمی تالیف بلاشبہ ایک کرامت سے کم نہیں۔

کتاب کے شروع میں ایک مبسوط مقدمہ ہے جس میں امام طحاویؒ کے حالاتِ زندگی، ان کے علمی مقام، ان کی خدمات اور ان کے اسلوب پر بری سیر حاصل اور محققانہ بحثیں کی گئ ہیں، اس کے بعد کتاب کی شرح شروع ہوتی ہے، اور چارجلدوں میں ابواب الوتر تک کے مباحث کمل ہیں۔

ہر حدیث کے تحت اس کی مبسوط شرح، اس کی تخ ت<sup>ب</sup>ح و تحقیق، روایت کے

مختلف طرق کا بیان، فقہاء کرام کے نداہب و دلائل اور تمام متعلقہ فقہی اور حدیثی مباحث کا استقصاء کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس طرح اس کتاب نے ایک بہت بڑے خلا کو پُر کا ہے۔ افسوں ہے کہ فاضل مصنف ؓ اپنی زندگی میں اس کی شکیل نہیں فرماسکے، لیکن جتنا حصہ لکھا ہے اس نے بھی شروح حدیث کی ثروت میں بیش بہا اضافہ کیا ہے، اُمید ہے کہ اہل علم اس گراں قدر علمی پیشکش کی کما حقہ قدر کریں گے۔ اضافہ کیا ہے، اُمید ہے کہ اہل علم اس گراں قدر علمی پیشکش کی کما حقہ قدر کریں گے۔ (محرم الحرام و سیاھ)

## امام ابوحنیفہ اور اُن کے ناقدین

مؤلفہ: مولانا حبیب الرحمٰن خال شیروانی ؓ۔ ترتیب و تعلی : مولانا عبدالرشید نعمانی۔ ناشز: نورمحمد کارخانۂ تجارتِ کتب، آرام باغ کراچی۔ ۲۹ <u>۲۰ ۲۰</u> کے ۱۸۳ صفحات، کاغذ، کتابت، طباعت عمدہ، قبت مجلد: ۲ رویبے

خطیبِ بغدادیؓ نے اپنی ' تاریخِ بغداد' کی تیرہویں جلد میں امام ابوصنیفہ گا تذکرہ تقریباً سوصفات میں کیا ہے، اس تذکرے میں امامِ اعظمؓ کے فضائل و مناقب بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کئے ہیں اور امام صاحبؓ کے بعض مخالفین نے آپ پر جو اعتراضات کئے ہیں، انہیں بھی نقل کیا ہے، ان میں سے بعض اقوال بہت شخت ہیں اور قطعی کذب و افتراء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خطیبِ بغدادگؓ نے ان اقوال کونقل کرنے سے پہلے خود امامِ اعظمؓ کی جلالت ِ قدر کا اعتراف کر کے لکھا ہے کہ ان اقوال کو نقل کرنے سے پہلے خود امامِ اعظمؓ کی جلالت ِ قدر کا اعتراف کر کے لکھا ہے کہ ان اقوال کو نقل کرنے کا مقصد محض جمعِ اقوال ہے، تصدیق و تائید نہیں، لیکن بعض لوگ ان اقوال کونقل کرنے امام اعظمؓ کو مطعون و مجروح کرتے ہیں۔

مولانا طبیب الرحمٰن شیروانی ؓ نے اس کتاب میں پہلے امامِ اعظم ؓ کی سیرت اختصار کے ساتھ بیان فرمائی ہے، اس کے بعد آپ کے اُن فضائل ومناقب کا ذکر کیا ہے جو خطیب بغدادیؓ نے اپنی تاریخ میں جمع کئے ہیں، پھر امام صاحبؓ پر جو

اعتراضات کے گئے ہیں ان کا مدل، مفصل اور اطمینان بخش جواب دیا ہے۔

بحیثیت مجموعی سے کتاب عوام اور اہلِ علم دونوں کے لئے مفید اور بغایت

ولچیپ ہے، ناشر نے سے بڑا اچھا کیا ہے کہ اس کے آخر میں تاریخ خطیب بغدادی کا وہ حصہ فوٹو لے کر شامل کردیا ہے جس میں امام ابوصنیف، امام ابولیسف اور امام محد کا تذکرہ ہے، اس طرح سے کتاب اہلِ علم کے لئے زیادہ قابلِ اعتاد ہوگئی ہے۔

تذکرہ ہے، اس طرح سے کتاب اہلِ علم کے لئے زیادہ قابلِ اعتاد ہوگئی ہے۔

(رجب المرجب الوساس ھ

## امام احمد بن طلباله

مرتبہ: عبدالجلیل قریثی۔ ناشر: فیروز سنز لمیٹٹر، لاہور۔ پاکٹ سائز کے ۹۱ صفحات، کتابت وطباعت عمدہ عکسی، قیمت ایک روپیہ

ہدامام احمد بن حنبال کی مختصر اور جامع سوائح عمری ہے، پوری کتاب تبصرہ نگار خبیں پڑھ سکا، بحثیت مجموعی عوام کے لئے ایک مفید کتا بچہ ہے جس میں ایک جلیل القدر امام مجتبد کی سوائح حیات اور ان کے کارناموں کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔
القدر امام مجتبد کی سوائح حیات اور ان کے کارناموں کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔
(شوال المکرّم افسال ھ

# امام راشدشاه ولى اللَّهُ

مثلاً صفحہ:۲۱ برلکھا ہے:-

''فوز الكبير' كے مطالعہ سے بيد حقيقت بھى ظاہر ہوتى ہے كہ شاہ صاحب عام مفسرين كى طرح شانِ نزول اور اسبابِ نزول كو ضرورت سے زيادہ اہميت نہيں ديتے، بلكہ وہ قرآنى تعليمات كو ان كے وسيع ترمفهوم ميں ديكھنا چاہتے ہيں۔

یہ حضرت شاہ صاحبؓ کے مفہوم کی ایسی ناتمام تعبیر ہے جو ان کے اصل مقصد کو اُلٹ عتی ہے، قرآنی الفاظ کے عموم کا لحاظ تو حضرت شاہ صاحبؓ نہیں، تمام فقہاء کرتے ہیں، یہاں جو بات حضرت شاہ صاحبؓ کہنا چاہتے ہیں وہ بالکل دوسری ہے اور اس کی تفصیل کے لئے''الفوز الکبیر'' میں اس پوری بحث کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ ہوراس کی تفصیل کے لئے''الفوز الکبیر'' میں اس پوری بحث کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

## إنتخاب بخارى شريف

تالیف: علامه ابنِ ابی جمره اندگی گردو ترجمه وتشریکی فوائد: حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی ناشر: ادارهٔ اسلامیات ۱۹۰-انارکلی، لا بور - ۲۳×۳۲ سائز کے ۲۵۲ صفحات - کتابت و طباعت متوسط، جلد نفیس، قیمت مجلد دُائی دار: ۸۸روپے

علامہ محد بن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ ساتویں صدی جمری میں اندائش کے معروف علاء اور تبع سنت صوفیاء میں سے ہیں۔ انہوں نے صحیح بخاری کی ایک شرح "بھجۃ المنفوس" کے نام سے آسمی ہے جو بالکل اچھوتے اور زالے انداز میں آسمی گئی ہے، اس شرح میں علامہ موصوف نے احادیث سے تصوّف و إحسان کے مسائل کا بولے لیف پیرائے میں استنباط کیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ تصوّف شریعت سے الگ چیز نہیں، بلکہ دین کا اہم جزء ہے، اور اس کا اصل ماخذ قرآن وسنت شریعت سے الگ چیز نہیں، بلکہ دین کا اہم جزء ہے، اور اس کا اصل ماخذ قرآن وسنت

بی ہیں۔ علامہ ابنِ ابی جمرہ رحمہ اللہ کی اس کتاب میں احادیث کے جو اسرار و معارف، لطیف علمی نکات اور خاص طور پر سالکِ طریق کو جو ہدایات ملتی ہیں وہ اس قدر عظیم الشان اور گرال قدر ہیں کہ بعض اوقات ان پر رُوح وجد کرتی ہے، اور لطف یہ ہے کہ عام طور پر ان معارف و نکات میں تکلف اور آورد کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ بڑے بے ساخت اور بے تکلف انداز میں احادیث سے مستنبط کئے گئے ہیں۔

کیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں دین کے تمام شعبول، خاص طور پرتصوف وطریق کی تجدید کا کام لیا ہے، آپ کوعلامہ ابنِ ابی جمرہ گی یہ کتاب ان خصوصیات کی بناء پر بہت پیند تھی، چنانچہ آپ کی خواہش تھی کہ اس کا اُردو ترجمہ ہوجائے، آپ کی خواہش کی پخیل کی سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی قدس سرہ کے حصے میں لکھی تھی، چنانچہ آپ نے "دخرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی قدس سرہ کے حصے میں اور ترجمہ فرمایا اور ترجمہ فرمایا اور ترجمہ کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے بھی جابجا فوائد کا اضافہ فرمایا، جوعلمی اور تربیتی اعتبار سے بڑے گرال قدر مباحث پر مشتمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی قدس سرہ کوعلم وفضل کا جو مقام بخشا تھا، اس دور میں اُس کی نظیر ملنی صاحب عثانی قدس سرہ کوعلم وفضل کا جو مقام بخشا تھا، اس دور میں اُس کی نظیر ملنی مشکل ہے، اور یہ کتاب حضرت موصوف ؓ کے اس مقام کی آئینہ دار ہے۔

ہندوستان میں ایک مرتبہ چھپنے کے بعد اب پید کتاب نایاب ہو پھی تھی، اب ادارہ اسلامیات لاہور نے اس کی اشاعت کا خصوصی اہتمام کر کے علمی پیاس رکھنے والوں پر بڑا إحسان کیا ہے، اُمید ہے کہ انشاء اللہ اہلِ علم اور اہلِ طریق اس کی قدردانی کریں گے۔

(رجب الرجب انہ اُنے ک

# إنتخاب نزول قرآن

مدیر: حافظ بشیر احمد غازی آبادی۔ پیۃ: ہفت روزہ اِنتخاب لیافت آباد کراچی ۱۹، کتابت طباعت، کاغذ متوسط، تقطیع ۲۰<u>× ۲۰</u> صفحات، قیت درج نہیں۔اس خاص نمبر میں قرآن کریم کے مختلف گوشوں پر مضامین جمع کئے گئے ہیں، جوعوام کے لئے مفید ہو سکتے ہیں۔ (ذی الحجہ کے ۲۲ اھ)

# انجيل برناباس كامطالعه

مؤلفه: بشيرمحمود ايم اے ناشر: دارالعلوم اسلاميه بقه ضلع بزاره -۳۰ × ۳۰ سائز کے ۱۸ اصفحات، کتابت و طباعت متوسط، قیمت درج نہیں۔ برنابات حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک معروف حواری کا نام ہے، اور اُن کی انجیل کو ایک زمانے تک عیسائی وُنیا نے چھپایا ہے، کیکن اٹھارویں صدی میں اس کا اطالوی اور ہیانوی نسخہ دریافت ہوا، اس انجیل نے چونکہ تمام مرقبہ عیسائی عقائد کی . قلعی کھول دی ہے، اور تثلیث و کفارہ ہے لے کرمصلوبیت میٹے تک تمام پولوی عقائد کی گمراہی کوطشت از بام کردیا ہے، اور اس میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری کی بثارت آپ کے نام نامی کے ساتھ مذکور ہے، اس کئے عیسائی دُنیا اس اتجیل کومعتر مانے سے انکار کرتی ہے۔ فاضل مؤلف نے اس کتاب میں اوّل تو بوری انجیل برناباس کا انگریزی ہے اُردو میں ترجمہ کیا ہے اور پھراس کتاب کی اصلیت و قدامت پر مفصل بحث کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ انجیل عیسائی وُنیا کی وُوسری معتبر انجیلوں ہے کہیں زیادہ متند ہے۔ فاضل مؤلف نے اس موضوع پر اچھا مطالعہ کیا ہے اور اس سلسلے کی ضروری معلومات اور حوالہ جات اختصار کے ساتھ جمع کردیئے ہیں، ہماری رائے میں اس کتاب کی وسیع اشاعت ہونی چاہئے، کیونکہ بیہ مسلمانوں کے لئے ایمان افروز اورعیسائیوں کے لئے باعث بدایت ہوسکتی ہے۔ (رئيع الثاني ومسلاه)

## اندلس – تاریخ ادب

مؤلفه: وْاكْرْ سَيْد محمد يوسف، شعبه عربي جامعه كراچي - ناشر: مدينه پباشنگ

ہاؤی، بندر روڈ کراچی نمبرا۔عمدہ سفید کاغذ پر آفسٹ کی دِل آویز کتابت و طباعت کے ساتھ ۱۲ اصفحات، قیمت: ۲ رویے

اس کتاب کا اصل مقصد عربی ادب کے ایسے اقتباسات کا انتخاب پیش کرنا ہے جس سے اندلس کی تاریخ بھی ایک خاص ترتیب کے ساتھ سامنے آتی چلی جائے۔ سارے اقتباسات دیکش اور مرتب کی خوش ذوقی کے آئینہ دار ہیں۔ پہلے جھے میں ان اقتباسات کا اُردو ترجمہ ہے، ترجمہ سادہ، روال اور شگفتہ ہے، اور دُوسرے جھے میں ماخذ کے حوالوں کے ساتھ اصل عربی اقتباسات جمع کردیئے گئے ہیں۔ اس طرح یہ کتاب ان اُردو دال لوگوں کے کام کی بھی ہے جو اندلس کی تاریخ وادب سے واقفیت کتاب ان اُردو دال لوگوں کے کام کی بھی ہے جو اندلس کی تاریخ وادب سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عربی زبان کے طلباء کے لئے تو اس میں دِلچی کا وافر سامان موجود ہے، علم وادب کی کساد بازاری کے اس دور میں ایس کتاب کو شائع کر کے ناشر موجود ہے، علم وادب کی کساد بازاری کے اس دور میں ایس کتاب کو شائع کر کے ناشر موجود ہے، علم وادب کی کساد بازاری کے اس دور میں ایس کتاب کو شائع کر کے ناشر موجود ہے، علم وادب کی کساد بازاری کے اس دور میں ایس کتاب کو شائع کر کے ناشر موجود ہے، علم وادب کی کساد بازاری کے اس دور میں ایس کتاب کو شائع کر کے ناشر موجود ہے، علم وادب کی کساد بازاری کے اس دور میں ایس کتاب کو شائع کر کے ناشر میں تکس کا شوت دیا ہے اور شروع میں تکھا ہے کہ:۔

ایک باہمت تاجراس راز کو جانتا ہے کہ اچھے مال کی رسد بذاتِ خودطلب میں اضافہ کا باعث ہے۔ کاش! ہمارے تمام تجار اور ناشرین اس راز کو پیھنے کی کوشش کریں۔ کاش! ہمارے تمام تجار اور ناشرین اس راز کو پیھنے کی کوشش کریں۔

## انوار السنن

از افادات: مولانا قاضی عبیدالله صاحب نقشبندی \_ تالیف: مولانا قاضی شمس الدین علوی \_ ناشر: دارالعلوم عبیدیه، بلاک ۳ ڈیرہ غازی خان، مغربی پاکتان \_ تقطیع معلوی \_ ناشر: دارالعلوم عبیدیه، بلاک ۳ ڈیرہ غازی خان، مغربی پاکتان \_ تقطیع معلود ـ ۲۳۰، قیمت: ۵/۵

یہ احادیثِ نبویؑ کا ایک مجموعہ ہے جسے بلوغ المرام کے طرز پر ترتیب دیا گیا ہے، اور اس میں وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جو فقہ حنفی کا متدل ہیں، ہر حدیث کے آخر میں اس کا مأخذ لکھ دیا گیا ہے، جن احادیث پرمحد ثین ؓ نے سنداً کلام کیا ہے ان کے ضعف یاصحت کی بھی نشاندہی کردی گئی ہے، ہر حدیث کے سامنے اس کا واضح اُردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ بحثیت مجموعی یہ کوشش قابلِ تعریف ہے اور اسے دینی مدارس میں' ہدارہے اُوّلین'' کے ساتھ داخلِ نصاب کرنا مفید ہوگا۔

میں' ہدارہے اُوّلین'' کے ساتھ داخلِ نصاب کرنا مفید ہوگا۔

(شعبان المعظم ۱۸۵۸ھ)

# انسانی دُنیا پرمسلمانوں کے عروج وزوال کا اثر

مؤلفہ: مولانا سیّد ابوالحقٰ علی ندوی مظلم م ناشر: مجلسِ نشریاتِ اسلام، ناظم آباد نمبرا کراچی نمبر۱۸ می ۲۳×۳۲ سائز کے ۴۸۸ صفحات، کتابت و طباعت اور کاغذ عمدہ، قیمت: ۱۸ روپے

یہ حضرت مولانا ابوالحن علی ندوی مظلیم کی وہ معروف کتاب ہے جوعر بی،

اُردو، فاری، ترکی اور انگریزی میں طبع ہوکر بار بارشائع ہوچکی ہے اور اس نے عوام و

خواص سب سے خراج تحسین وصول کیا ہے۔ اس کتاب میں فاضل مؤلف نے سب

خواص سب سے خراج تحسین وصول کیا ہے۔ اس کتاب میں فاضل مؤلف نے سب

خواص سب سے خراج تحسین وصول کیا ہے۔ اس کتاب میں فاضل مؤلف نے سب

میں انسانیت کتنی ہے چین اور مضطرب تھی؟ پھر دُوسر سے باب میں آپ کی بعثت اور

میں انسانیت کتنی ہے چین اور مضطرب تھی؟ پھر دُوسر سے باب میں آپ کی بعثت اور

انسانیت پر اس کے اثرات کو تفصیل کے ساتھ واضح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اسلام

نے انسانیت کو رُوحانی اور اخلاقی طور پر کیا کچھ دیا؟ تیسرا باب ''مسلمانوں کا دورِ

قیادت'' ہے، اور اس میں تاریخ کی روثنی میں سے واضح کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی قیادت ' ہے، اور اس میں تاریخ کی روثنی میں سے واضح کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اسباب

قیادت سے دُنیا کو کیا فائدہ پہنچا؟ چو تھے باب میں مسلمانوں کے سزل اور اُس کے اسباب پر تبھرہ ہے، پانچواں باب مغربی سیادت و قیادت کی تاریخ، اس کے اسباب اور اثرات و نتائج سے کہ مغربی افکار

اور اثرات و نتائج سے دُنیا کو کیا معنوی نقصانات پہنچے؟ ان دونوں کو کتاب کا حاصل کہنا

چاہئے اور آخری باب میں عالم اسلام کی نشأةِ ثانیہ کے لئے تجاویز پیش کی گئی ہیں اور موجودہ حالات کی مناسبت سے ان کے عملی اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ بحثیت مجموعی میہ کتاب انتہائی دِلچسپ، معلومات آفریں اور ایمان افروز ہے، اور اس کا مطالعہ ہر طبقے کے لوگوں کے لئے مفید ہے۔ (ربیج الاوّل اوسیاھ)

## انوارِعثانی

مکتوبات شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی تر مرتبہ: جناب پروفیسر محمد انوار الحن صاحب شیرکوٹی۔ ناشر: مکتبہ اسلامیہ مولوی مسافرخانہ، بندر روڈ کراچی نمبرا۔ تقطیع مساحب شیرکوٹی۔ ناشر: مکتبہ اسلامیہ مولوی مسافرخانہ، بندر روڈ کراچی نمبرا۔ تقطیع مختلف محتال محتال محتال معلامہ شبیر احمد صاحب عثانی کی شخصیت اپنے علم وفضل، ورع و تقوی اور تقریری و تحریری و سیاسی خدمات کے لحاظ سے بلاشبہ ایک الیی شخصیت تھی جس کی نظیریں ہر زمانے کی تاریخ میں گئی چئی ہوتی ہیں، اللہ نے ان کی زبان وقلم سے نہ صرف دین اور علوم دین کی عظیم الشان خدمتیں لیس بلکہ تعمیر پاکستان کے سلسلے میں وہ کار ہائے نمایاں انجام دلوائے جنہیں چھپانے اور مثانے کی ہزار کوششوں کے باوجود فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

نریر تیمرہ کتاب علامہ عثانی "کے علمی، نجی اور سیاسی مکتوبات کا ایک نہایت ولیسپ اور مفید مجموعہ ہے جے پروفیسر انوارالحن صاحب شیرکوٹی نے بردی عرق ریزی کے ساتھ مرتب کیا ہے، کتاب تین حصول پر منقسم ہے، پہلے جھے میں حضرت علامہ کے علمی اور نجی خطوط کو جمع کیا گیا ہے، دُوسرے جھے میں سیاسی خطوط ہیں، اور تیسرے حصے میں سیاسی خطوط ہیں، اور تیسرے حصے میں وہ مکا تیب درج کئے ہیں جو قیام پاکستان کے بعد لکھے گئے، فاضل مرتب نے ہر مکتوب کے ساتھ مکتوب الیہ کا مختصر تعارف اور خط کا پس منظر بھی لکھ دیا ہے تا کہ اس سے پوری طرح استفادہ کیا جا سکے۔

پہلے جھے کے علمی مکا تیب میں بڑی نادر اور دقیق علمی بحثیں بھی ملتی ہیں، خاص طور سے پہلے خط میں تو ''تعدد حق'' اور'' جنت دوز خ'' کے بارے میں بڑی فاصلانہ بحثیں سپر دِقلم کی گئی ہیں جو اہل علم کے لئے بڑے کام کی چیز ہیں، مؤخر الذکر مسئلے کے ضمن میں اہلِ تجدّد کی شکست خوردہ ذہنیت کو بیان کرتے ہوئے علامہ عثمانی " کتنی بچی بات لکھتے ہیں: -

آپ کا دِل یورپ کے محدول سے ڈرا ہوا ہے ..... حالاتکہ ان ملاحدہ ہے آپ کہاں تک ڈریں گے؟ خدا کی ہستی کا وہ نداق اُڑاتے ہیں، نبوّت اور وقی کا وہ نداق اُڑاتے ہیں، فرشتوں اور شیاطین کا وہ نداق اُڑاتے ہیں، مرکر زندہ کئے جانے کا وہ نداق اُڑاتے ہیں، آپ کی نماز کا، آپ کے جم وعمرہ کا، آپ کے نکاح کا، آپ کی ہر ہر بات کا ان کے یہاں مسخر کیا جاتا ہے تو پھر آپ کے باس ان کی ساری بیہودگیوں کا جواب اس کے سواکیا ہے: ''اِنَّ اللَّذِیْنَ الْمَنُواْ مِنَ اللَّذِیْنَ الْمَنُواْ مَنَ اللَّذِیْنَ الْمَنُواْ مِنَ الْمَنُونَ الْمَنُواْ مِنَ اللَّذِیْنَ الْمَنُواْ مِنَ اللَّذِیْنَ الْمَنُواْ مِنَ اللَّذِیْنَ الْمَنُواْ مِنَ اللَّذِیْنَ الْمَنُواْ مِنَ الْمُنْوَا مِنَ اللَّذِیْنَ الْمَنُواْ مِنَ الْمُنْ مِیْ اللَّهِ مِیْ اللَّهِ مِیْ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مِیْ اللَّهِ مِیْ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مِیْنَ الْمُنْ الْمُنْ وَا مِیْ اللَّهُ مِیْ الْمِیْ اللَّهُ مِیْ الْمِیْ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مِیْ الْمُیْ الْمُیْ الْمُیْ الْمُیْ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مِیْ الْمُیْ الْمُیْ الْمُیْ الْمُیْ الْمُیْ الْمُیْ الْمُیْ الْمُیْ الْمُیْرِیْ الْمُیْ الْمُیْ الْمُیْرِیْ الْمُیْ الْمُیْ الْمُیْ الْمُیْ الْمُیْرِیْنَ الْمُیْرِیْ الْمُیْرِیْ الْمُیْمِیْ الْمُیْمُیْ الْمُیْرِیْ الْمُیْرِیْ الْمُیْرِیْ الْمُیْرِیْ

آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کا جواب مارا خدا پہلے ہی وے چکا ہے، جہال اس نے بیفر مایا ہے: "إِذَا قِیْلَ لَهُمُ امِنُوا كَمَا امْنَ السَّفَهَآءُ، اَلَآ إِنَّهُمُ هُمُ السَّفَهَآءُ، اَلَآ إِنَّهُمُ هُمُ السَّفَهَآءُ، اَلَآ إِنَّهُمُ هُمُ السَّفَهَآءُ وَلَـٰكِنُ لَّا يَعُلَمُونَ."

(ص:٣٣)

معجزات کی بحث میں بخاری کی ایک حدیث کوکیسی وِل نشین مثال سے

سمجھاتے ہیں:-

اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ اتنی بڑی زمین مع ان تمام پہاڑوں اور مخلوق کے جواس پرآباد ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مثیت سے نہایت سریع اور منظم حرکت کر رہی ہے تو یہ کیوں محال ہے کہ اس کے ارادے سے ایک ذراسا پھر کپڑوں کا بوجھ اُٹھا کر چند قدم حرکت کرنے گئے۔'' (ص۔۵۹)

ذیقعدہ ۱یس او میں شاہ عبدالعزیز بن سعود نے علماء کی ایک عالمی مؤتمر طلب کی تھی، جس میں علامہ عثمانی میں تشریف لے گئے، زیر تجرہ کتاب میں صفحہ: ۱۸ سے ۸۰ تک اس سفر کی خودنوشت ڈائری نقل کی گئی ہے اور اس میں علامہ عثمانی کی وہ فاضلانہ تقریر بھی شامل ہے جو انہوں نے شاہ کے سامنے کی تھی۔

علمی خطوط میں ایک ولچسپ قلمی بحث وہ بھی ہے جو علامہ عثانی اور مولانا عبدالماجد صاحب دریابادی کے درمیان حسنِ نیت کے ساتھ سینمابینی کے مسلے پر ہوئی، اس میں بعض اُصولی مسائل بڑی وضاحت کے ساتھ آگئے ہیں، بحث کا انداز برادرانہ اور خیرخواہانہ ہے، علامہ عثانی مولانا دریابادی پر تقید کرنے کے باوجود آخر میں لکھتے ہیں: -

بلامبالغه عرض کرتا ہوں کہ عملی اعتبار ہے آپ کو اپنے جیسوں سے کہیں بہتر سمجھٹا ہوں۔

مکتوب کا بورا اُسلوب علمی تقید کے ساتھ رعایت ِ حدود کی ایک قابلِ تقلید مثال ہے، اسی طرح حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی مسلک سے علامہ عثائی گوشد ید اختلاف تھا، لیکن جفید کا تا ۵۳ پر ان دونوں حضرات کی جو مکا تبت درج ہے، اس کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ علماء کا باہم اختلاف رائے کیسا ہوتا ہے؟ چونکہ دونوں حضرات میں دوستانہ مراسم بھی تھے، اس لئے بعض بے تکلفی کے جملے ضرور ملتے ہیں، لیکن نہ اس میں فقرہ بازی ہے، نہ دوسرے کی تو ہین ہے اور نہ نیتوں پر حملہ ہے، حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں: ۔

میں اپنی استعداد اور قابلیت علمی اور تقریری و تحریری آپ کے میں ایس اپنی استعداد اور قابلیت علمی اور تقریری و تحریری آپ کے

شا گردول کے پاید کی بھی نہیں پاتا۔ (ص:۲۷) اور حضرت مولانا عثانی ہیں:-

میرے حاشیۂ خیال میں بھی یے نہیں آسکتا کہ مولانا مدنی اور حضرت مفتی (کفایت اللہ) صاحب محض ذاتی مقاصد کی بناء پر ہندوؤں کے ساتھ ہیں یا ان حضرات کا اتباع معاذ اللہ کفر ہے، وہ اپنے نزدیک جس چیز ہوجی سجھتے ہیں اس کے حامی ہیں اور اس کو اپنے اُستاذ مرحوم کا مسلک سجھتے ہیں، ہاں! ضروری نہیں کہ ان کی بیرائے حق وصواب ہو یا دُوسرے لوگوں پر ان کی تقلید واجب ہو۔

یمی وہ اختلاف ہے جے''رحت'' کہا گیا ہے۔

سیاسی خطوط تمام تر نظریئہ پاکستان کی پُر جوش اور مدلل حمایت سے بھرے ہوئے ہیں،اوران کے شمن میں بھی بعض قیمتی علمی نکات ملتے ہیں۔

پاکستانی خطوط میں ایک اہم خط و کتابت وہ ہے جو 1964ء کے جہاد کشمیر کے مسئلے پر علامہ عثانی اور مولانا ابوالاعلی مودودی صاحب کے درمیان ہوئی، اس خط و کتابت میں بھی مجموعی طور پر بحث و مناظرہ سے زیادہ باہمی مفاہمت کا انداز نمایاں ہے، البتہ جناب مولانا مودودی صاحب دوسرے ہی خط کی ابتداء میں تحریر فرماتے ہیں:-

دراصل آپ کے اس عنایت نامہ کو دیکھ کر مجھے ایبا محسوس ہورہا تھا کہ بیہ مراسلت کچھ لاحاصل می ہے، اس بناء پر مجھے جواب دینے میں تاکل تھا۔

اور آخر میں ارشاد فرماتے ہیں:-

اگر آپ ان دو مسائل سے تعرض کر کے کوئی صاف بات بیان

فرمائیں تو یہ بحث نتیجہ خیز ہوسکتی ہے، ورنداس سے کیا حاصل کہ آپ اپنی کہے جائیں اور میں اپنی۔ اگر ان جملوں کے تیور ذرا مختلف ہوتے تو یہ پوری قلمی بحث سنجیدہ تقید کی ایک اچھی مثال تھی۔

صفحہ:۲۳۱ پر علامہ عثانی "کی وہ یادگار تقریر نقل کی گئی ہے جو ۹ رمار جی اور جو 1949ء کو دستورساز اسمبلی میں قرار دادِ مقاصد کی منظوری پرکی گئی تھی اور جسے اخبارات نے''روشنی کا مینار'' قرار دیا تھا، اس تقریر کا ایک ایک لفظ لوحِ دِل پرنقش کرنے کے لائق ہے۔ ،

بہرکیف! علامہ عثانی ہے کمتوبات کا یہ مجموعہ اُردو ادب میں ایک گرال قدر اضافہ ہے، پروفیسر انوار الحن صاحب شیرکوئی کو اللہ نے علامہ عثانی ہے خاص عقیدت عطافر مائی ہے، جس عرق ریزی کے ساتھ انہوں نے یہ کمتوبات جمع کئے ہیں اس کے لئے وہ علمی وُنیا کی طرف سے شکریہ اور مبارک باد کے مستحق ہیں، اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطافر مائے، آمین۔

جزائے خیر عطافر مائے، آمین۔

(دی القعدہ کے اللہ ا

### انوارِ قاسمی

مؤلفہ: بروفیسر محمد انوار الحن شیرکوئی۔ ناش ادارہ سعدیہ مجددیہ ۱۸/۳۷ چیمبرلین روڈ، لاہور۔ ۲۰×۲۲ کے ۵۸۸ صفحات کتابت و طباعت متوسط، کاغذ سفید، قیمت مجلد: ۱۲ روپے

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کی اُن عظیم شخصیتوں میں سے ہیں جنہوں نے اس خطے کی تاریخ پر نہایت وُور رَس اثرات مرتب کئے ہیں، اور اپنی علمی وعملی کاوشوں سے تاریخ کے دھارے کو اسلام کے حق میں موڑا ہے، وہ ان خدامست بزرگوں کے قافلہ سالار ہیں جن کی جدوجہد چونکہ خالص اللہ کے لئے تھی، اس لئے انہوں نے نام ونمود کے ادنیٰ شاہے سے بھی اپنا دامن بچایا، اور بھی اپنا دامن بچایا، اور بھی اپنے عظیم الشان کارناموں کولوگوں کے سامنے متعارف کرانے کی کوشش نہ کی چنانچہ اُن کے علمی وعملی کارنامے جس شرح وتفصیل کے ساتھ سامنے آنے چاہئے تھے، اتنی تفصیل کے ساتھ سامنے نہ آسکے۔

ماضی قریب کے مو زِخین میں سے حضرت علامہ مناظر احسن گیلائی ؒ نے تین جلدول میں ''سوائح قائمی'' مرتب فرمائی جوعرصہ ہوا منظرِ عام پر آچکی ہے، لین مولانا گیلائی ؒ ایک ایسے قلم کے بادشاہ ہیں جس کی ''قلم و'' موضوع کی سرحدول سے نا آشنا ہے، اس لئے ان کی تالیف عام معلومات کا تو بیش بہا خزانہ ہے لیکن وہ شخص اس سے کماحقہ فائدہ نہیں اُٹھا سکتا جو صرف حضرت نا نوتو گ کی سوائح اور کارناموں کے بارے میں کچھ جاننا جا ہتا ہو۔

اب محترم پروفیسر محمد انوارالحن صاحب نے اس موضوع پرقلم اُٹھا کر بلاشبہ سواخ قائمی کاحق ادا کردیا ہے، انہوں نے موضوع کے مناسب دائر ہے میں رہ کر جس حقیق، عرق ریزی اور محنت وجبتو کے ساتھ حضرت کی سوائح مرتب کی ہے، اس پر جملم دوست کی طرف سے حسین کے پھول نجھاور ہونے چاہئیں، اس وقت ان کی تالیف کی پہلی جلد زیر تبھرہ ہے جس میں موصوف نے حضرت نانوتوی کی زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، پہلے سے چوتھے حصے تک اور اس کے بعد دسویں حصہ میں انفرادی زندگی کے سوائح جمع کئے ہیں، جس میں ولادت، نب، تعلیم، استرشاد، گھریلو زندگی، عبادات اور وفات کے مفصل اُحوال بیان ہوئے ہیں، اور استرشاد، گھریلو زندگی، عبادات اور وفات کے مفصل اُحوال بیان ہوئے ہیں، اور پنجوی سے نویں حصے تک حضرت کی مصلحانہ زندگی کے طلات ہیں جن میں جہاد کی خدمات اور اسلام پر عیسائیوں اور کے ملوں کا دفاع شامل ہے۔

ك الماء ك جهاد برمؤلف نے تقریباً سوسفحات لکھے ہیں، اور ان میں جہاد

شاملی وغیرہ سے متعلق معلومات کا ایسا وافر ذخیرہ مہیا کردیا ہے جواب تک اس بسط و تفصیل کے ساتھ ہماری نگاہ سے نہیں گزرا تھا۔

فاضل مؤلف نے حالات کی چھان بین اور تحقیق و تفتیش میں نہایت محنت سے کام لیا ہے، اور بعض مقامات پر علامہ مناظر احسن گیلانی ؓ کی تحقیقات سے دلاکل کے ساتھ اختلاف بھی کیا ہے۔

حضرت مولانا نانوتوگ کے علاوہ مؤلف نے ان کے بیبیوں متعلقین، اعزہ و احباب، اساتذہ اور تلامذہ کے حالات بھی اس کتاب میں جمع کردیئے ہیں، اور اس طرح یہ کتاب صرف مولانا نانوتوگ کی نہیں، ان کے قرن کے بہت سے علاء، اولیاء اورمسلمان رہنماؤں کی تاریخ ہے۔

کتاب کے مطالعہ کے دوران چند تجاویز اور مشور ہے بھی ذہن میں آئے۔

ا:- حضرت مولانا کی سوائح میں ان تین تعلیمی تحریکوں کا تقابلی مطالعہ بھی ہونا
چاہئے جوعلی گڑھ، ندوہ اور دیوبند میں پروان چڑھیں، اس بات کا حقیقت ببندی اور
انساف کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ان تحریکات کی فکری بنیادیں کیا تھیں؟
ان سے اُمت مسلمہ کو کیا فوائد اور کیا نقصانات پہنچ؟ اور اب نئے حالات کی روثنی میں اُس نظام تعلیم کا نقشہ کیا ہونا چاہئے جو ان تینوں کے صالح اجزاء کو سموئے ہوئے ہو؟ اس بحث کے بغیر ہماری نظر میں سوانح قاسمی بڑی حد تک تشنہ رہے گی، کتاب کی دوسری جلد میں بیری یوری ہوجائے تو بڑا اچھا ہو۔ اُ

r:- فاضل مؤلف نے جس تحقیق وجتجو سے بکھرے ہوئے واقعات اور طالات کو کیجا کیا ہے، وہ تو قابلِ داد ہے، لیکن اُن کے قلم میں بھی پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، بعض غیر ضروری باتوں پر ضرورت سے زیادہ زور دے دیا گیا ہے، بہت ی غیر متعلق باتیں جن کی طرف ایک سطر میں اشارہ کافی تھا، ان کی تفصیلات نے گئ کی صفحات گھیر لئے ہیں، اور بہت ی باتیں جو مختصر جملوں میں جامعیت کے ساتھ بیان کی

جاسکتی تھیں، انہیں بغیر کسی قابلِ ذکر فائدے کے کئی کئی عنوانات کے تحت پھیلا کر بیان کیا گیا ہے۔ اس طرزِ تحریر سے کتاب زیادہ ضخیم بھی ہوجاتی ہے اور موجودہ زمانے میں قارئین کے لئے اُکتاب کا سبب بھی بنے لگتی ہے، اگر فاضل مؤلف اپنے اسلوب میں ایجاز واختصار پیدا کرنے کی کوشش فرمائیں تو وہ اکابر علمائے دیوبند کے کارناموں کوسامنے لانے کے لئے بڑا کام کر سکتے ہیں۔

۳۰- فاضل مؤلف کو صافحبِ سیرت اور تمام علائے دیوبند سے غیر معمولی عقیدت ہے، اور اس جذب عقیدت ہے، اور اس جذب علی تبدیل ہوگئ ہے، اور اس جذب کے عالم میں بعض جملے ایسے نکل گئے ہیں جو''انوارِ قاسی'' جیسی سنجیدہ، علمی اور محققانہ کتاب کے شایانِ شان نہیں، مثلاً صفحہ: ۹۰۹ پر دار العلوم دیوبند کے ثمرات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:۔

یہاں سے بڑے بڑے نامور فاصل، مفسر، محدث، فقیہ ..... اور معلم پیدا ہوئے، جن میں سے پچھ حضرات درج ذیل ہیں جن کا خانی دُنیا نے پیدا نہیں کیا، مثلاً شخ الہند مولا نا محمود الحسن صاحب ً ..... (اور بہت سے نام شار کرانے ..... کے بعد لکھا ہے) مولا نا محمد علی حیدرآ بادی، مولا نا انظر شاہ، کمترینِ خلائق محمد انوار الحسن شیرکوئی دغیرہ وغیرہ۔

(ص:۹۰۹،۰۱۹)

صفحہ:۵۴۷ میمی اس کی ایک مثال ہے۔

ہ:- فاضل مؤلف کا انداز بیان مجموعی طور پر سادہ، عام نہم اور واضح ہے، لیکن بعض مقامات پر جہاں عقیدت نے عبارت آرائی کا ذوق پیدا کیا ہے وہاں اسلوب بیان کی لطافت بُری طرح مجروح ہوئی ہے، (اس کی ادنیٰ سی مثال صفحہ: اسلوب بیان کی لطافت بُری طرح مجروح ہوئی ہے، (اس کی ادنیٰ سی مثال صفحہ: ۲۲۳،۳۲۳ اور ۵۲۸، ۵۲۹) اگر اس طرح کی عبارتوں سے فاضل مؤلف

1+1

اجتناب فرمائیں تو ان کی تحریرین زیادہ مؤثر اورمفید ہوجا کیں گی۔

بحثیت مجموی ''انوار قائی'' اپنے موضوع پرعلمی حیثیت سے درجہ اُوّل کی کتاب ہے، اس نے تاریخ وسیرت کے ذخیرے میں ایک گراں قدر اضافہ کیا ہے، اور علمی حلقوں کی طرف سے اس کی بڑھ چڑھ کر پذیرائی ہونی چاہئے، خدا کرے کہ کتاب کی جلد دوم بھی جو صاحب سوانح کے علمی کارناموں پر مشمل ہوگی، جلد منظرِ عام پر آجائے۔

(محرم الحرام نوایاہ)

### اوجز المسالك

تالیف: شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریا صاحب کاندهلوی قدس سرهٔ۔ ناشر: ادارهٔ تالیفات اشرفیه، بیرون بوہڑ گیٹ ملتان۔ سائز ۲۰×۳۰ ،عمده دبیز کاغذ پر ٹائپ کی خوبصورت عکسی طباعت، مکمل ۱۵ جلدیں، ہر جلد مضبوط، دِکش اور ڈائی دار، مکمل سیٹ کا ہدیہ: ۱۲۰۰ روپے، مدارسِ عربیہ کے لئے خصوصی رعایت۔

''مؤطا امام مالک'' حدیث کی مشہور ومعروف کتاب ہے جو دُوسری صدی ہجری میں انتیازی مقام رکھتی ہے ہجری میں انتیازی مقام رکھتی ہے ہجری میں انتیازی مقام رکھتی ہے بلکہ وہ ساتھ ساتھ اہل مدینہ کے فقہ کا بھی عظیم الثان مأخذ ہے۔ جب تک'' صحح بخاری'' منظرِ عام پرنہیں آئی تھی، اس وقت تک اس کو پ'اصبے المکتب بعد کتاب الله'' کا مرتبہ صاصل تھا۔

اس کتاب کی بے شار شروح لکھی گئی ہیں، جن میں مخضر اور مفصل ہر طرح کی شروح موجود ہیں، لیکن آخر زمانے میں شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکر یا صاحب کا ندھلوی فدک سرۂ نے ''اوجز المسالک'' کے نام سے اس کتاب کی جوشر ح لکھی ہے وہ اپنی جامعیت اور افادیت کے لحاظ ہے اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت مولانا نے اس شرح میں احادیث کی تشریح وتفیر کے ساتھ اس کے متعلق جملہ مباحث کا استقصاء شرح میں احادیث کی تشریح وتفیر کے ساتھ اس کے متعلق جملہ مباحث کا استقصاء

#### 1+1"

فرمایا ہے، اَحکام سے متعلق احادیث کے ساتھ تمام ائمہ مجہدین کے فقہی نداہب، ان کے دلائل اور ترجیح راجح کا اہتمام فرمایا ہے۔

''اوجز المسالک'' برصغیر پاک و ہند کے علمی حلقوں میں اس قدر مقبولِ عام شرح ہے کہ اس کی تعریف و توصیف اور اس کے علمی و تحقیقی خصائص علاء کے سامنے بیان کرنے کی حاجت نہیں، جس شخص کو بھی علم حدیث سے ادنیٰ مس ہو وہ اس کے خصائص و مزایا سے بخو بی واقف ہے۔

یہ کتاب پہلی بار سہار نیور سے لیتھو پر شائع ہوئی تھی، اس کی کتابت و طباعت معیاری نہیں تھی، خاص طور سے شرح کا حصہ بہت باریک اُردورہم الخط میں لکھا ہوا تھا، جس سے استفادے میں کافی دُشواری ہوتی تھی، اور خاص طور پر عرب ممالک کے علماء اس انداز کی طباعت سے مانوس نہ ہونے کی بناء پر اس سے استفادہ نہ کر سکتے تھے۔

بعد میں بیہ کتاب عربی ٹائپ پر بیروت سے طبع ہوئی جوان نقائص سے خالی تھی، اس کے شروع میں شخ الحدیث حضرت مولانا سیّد محمد بوسف بنوری صاحب قدس سرۂ اور حضرت مولانا سیّد ابوالحس علی ندوی صاحب مظلہم العالی نے دوقیتی مقدمات تحریر فرمائے جو''موطا امام مالک' اور ''اوجز المسالک' کی خصوصیات اور اس کے مولف قدس سرۂ کے بارے میں گراں قدر معلومات یرمشمل ہیں۔

پھے مرصے ہے ''اوجز المسالک'' کے نسخ نایاب جیسے ہوگئے تھے، بالخصوص یہ ٹائی والانسخہ پاکستان اور ہندوستان میں اُوّل تو ملتا نہیں تھا، اور اگر باہر ہے منگوایا جائے تو گراں بہت پڑتا تھا، ماشاء اللہ ادار ہُ تالیفات اشر فیہ ملتان کے ناظم مولانا محمہ اسحاق صاحب نے اس ٹائپ والے نسخ کا فوٹو لے کراسے پاکستان میں شائع کردیا ہے، ان کا بیاقدام بلاشہہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس نے اہلِ علم کی پیاس بجھانے کا اہتمام کیا ہے، کتاب کے علمی مضامین کی تو کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن طباعت،

1+(\*

کا غذاور جلد بندی کے اس معیار کے ساتھ ۱۵ جلدوں پر مشتمل سیٹ کا عام ہدیہ بارہ سو روپے یقیناً مناسب ہے، اللہ تعالی ناشر کی اس کوشش کو قبولِ عام بخشیں اور اہلِ قلم کو اس کی پذیرائی کی توفیق عطافر مائیں، آمین۔ (ذی القعدہ ہے، ایس

### آئينهٔ حق

مؤلفہ: مولانا ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب۔ ناشر: مکتبہ فریدیہ، ہائی اسٹریٹ، ساہیوال۔ ۲۳×۳۲ سائز کے ۱۲۸ صفحات، کتابت، طباعت اور کاغذ اعلیٰ معیاری، قیمت: ساڑھے چھروییے

یہ کتاب رَقِ عیسائیت کے موضوع پر ہے اور اس میں مندرجہ ذیل مسائل پر گفتگو کی گئی ہے، ذیخ اللہ حفرت اساعیل علیہ السلام ہیں یا حضرت اساق علیہ السلام؟ حضرت مسلح علیہ السلام کی ابنیت، مسلمہ مشلہ کفارہ، بائبل کے تناقضات، اسلام اور آن کے جواب، مقام مسلح از روئے مسلح اور آن کے جواب، مقام مسلح از روئے مسلحیت واسلام، حریت ہاجرہ، بثارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ مؤلف موصوف نے مختلف پادریوں سے مناظرے کئے ہیں اور یہ کتاب بھی سوال و جواب کے مکالماتی انداز میں ترتیب دی ہے۔ کتاب عیسائیت کے بارے میں اچھی معلومات پر مشمل ہے اور انداز بیان مناظرانہ ہے۔ البت صفحہ: ۱۰ اپر آیت قرآنی: "لَوُ مُحنَّتُ اَعْلَمُ الْعَیْبَ الرائیل غلط کی ہے۔ د (ربیح الاقل قال فیاھ)

# آئین کی تدوین اور جمہوریت کا مسکلہ

از پروفیسرخورشید احمد صاحب ناشر: مکتبه معاویه ۱۱/۱۱ بی ون ایریا لیافت آباد، کراچی نمبر۱۹×۱۸ کے ۳۶۸ صفحات، کاغذ رَف، کتابت و طباعت متوسط، قیمت: چهروپے

ید کتاب پروفیسر خورشید احمد صاحب کے اُن مضامین کا مجموعہ ہے جو انہوں

نے ماہنامہ'' چراغ راہ'' کی ادارت کے دوران وقنا فو قنا اداریہ کے طور پرتحریر کئے۔ یہ اداریے ۱۹۵۸ء و ۱۹۵۹ء میں اُس وقت لکھے گئے تھے جب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب کی مارشل لا حکومت پاکستان کے لئے نیا آئین مرتب کرنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ دو ایک مضامین میں باکستان میں باکستانی مرتب کرنے کی تیاریاں کر دستور کے نظریاتی پہلو پر بڑی جاندار اور مبسوط بحثیں کی گئی ہیں، پاکستان میں ایک چھوٹا سا طبقہ ہمیشہ سے لاو نی دستوں کے حق میں رہا ہے، فاصل مؤلف نے اس طبقہ کے دلائل پر مفصل گفتگو کر کے اس کے ایک ایک مفاطے کی تردید کی ہے، اور یہ ٹابت کیا ہے کہ پاکستان میں صرف اسلامی آئین ہی قابلِ عمل ہوسکتا ہے۔

ان مباحث میں نظریۂ قومیت، لادینی دستور اور جمہوریت وغیرہ کے مسائل پر بھی تفصیلی اشارات آگئے ہیں۔ فاضل مؤلف کا انداز بیان علمی، باوقار اور مدلل ہے، پاکستان کے آئینی مسائل پر یہ کتاب مضامین کا ایک مفید مجموعہ ہے اور یہ مجموعہ ان لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہئے جنہیں''اسلامی دستور'' کا لفظ استعمال کرتے ہوئے شرم آئی ہے، خاص طور ہے آج کل جبکہ ہمارے ملک میں پھر آئین سازی کا مرحلہ درپیش ہے، خاص طور ہے آج کل جبکہ ہمارے ملک میں پھر آئین سازی کا مرحلہ درپیش ہوگا۔

## ايقاظ المسلمين الى ما فيه اصلاح الدين (عربي)

مؤلفہ شخ حامد مرزا خان الغرغانی النمز کانی نزیل المدینہ المؤرہ۔ ناشر: مولانا نور احمد صاحب، ناظم دعوت الحق پاکتان، اشرف منزل ۲۳۷ گارڈن ایسٹ، کراچی نمبر۵۔ دبیز کاغذ پرعمدہ فوٹو آفسٹ ٹائپ کے۲۲۳ صفحات۔ قیت درج نہیں۔
یہ کتاب ترکتان کے ایک مہاجر عالم نے لکھی ہے، جو آج کل مدینہ طیبہ میں مقیم ہیں، اور اس میں انہوں نے قر آن کریم کی وہ آیات تفییر وتشریح کے ساتھ جمع کی ہیں جو اصلاح اعمال و اخلاق سے متعلق ہیں اور جن کا مفہوم سمجھنے کے لئے محض کی ہیں جو اصلاح اعمال و اخلاق سے متعلق ہیں اور جن کا مفہوم سمجھنے کے لئے محض

#### ۱+۲

زبال دانی بھی کافی ہے۔ یہ کتاب اصلاحِ انتمال اور دینی معلومات کے لئے بغایت مفید ہے اور عام عرب مسلمانوں میں اس کی وسیع نشر واشاعت ہونی چاہئے، کتابت و طباعت معیاری ہے۔

طباعت معیاری ہے۔

### بهرزمال بهرزمال

مؤلف: جناب نور احمد میرشی صاحب صخامت: ۲۸۰ صفحات، بهترین طباعت مضبوط جلد قیمت: ۴۵۰ روپ ناشر: اداره فکرنو 35B -78-11 کورنگی کرا چی د نفر: وه مقدس ترین صنف بخن ہے جس پراس وقت سے طبع آزمائی کی جارہی ہے جب جسب سے حضور سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم دُنیا میں تشریف لائے، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور جب تک انسانیت کا جرم قائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تقدیس کا بیا ظہار انشاء اللہ جاری رہے گا۔ اس کے باوجود کون کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا حق ادا ہوگیا، انسان فصاحت و بلاغت کے دریا بہانے کے بعد بھی بالآخر یہی کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ مین عالب ثنائے خواجہ ہم بردال گزاشتیم کا مرتبہ دان مجمد است کال ذات پاک مرتبہ دان مجمد است کال ذات پاک مرتبہ دان مجمد است مین اللہ علیہ وسلم کے شخوات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاخوانوں انتیازات میں سے ایک اہم امتیاز ہے تھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاخوانوں میں ایک طویل فہرست ان حفرات کی بھی ہے جو بظاہر اسلام کے دائرے میں داخل میں ایک طویل فہرست ان حفرات کی بھی ہے جو بظاہر اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے کیکن انہوں نے اپنی عقیدت و محبت کے پھول 'دنیت رسول کیکھی'' کی

شکل میں آ یے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر نچھاور کئے۔ نعت کے بہت

ہے مجموعے اب تک منظرِ عام پر آ چکے ہیں،لیکن ایسے حضرات کی نعتوں کو جمع کرنا اس

لحاظ سے جوئے شیر لانے ہے کم نہ تھا کہ اَوّل تو ایسے حفرات کا تعین، پھران کی

نعتوں کا حصول انتہائی جاںفشانی جاہتا تھا۔ یہ نعتیں جن بکھری ہوئی کتابوں اور رسالوں میں دستیاب ہیں ان تک رسائی ہمت ِمردانہ کے بغیر ممکن نہتھی۔

ہمارے دوست اور بھائی جناب نور احمد میر تھی شعر و ادب کے میدان میں سنگلاخ راستے منتخب کرنے کا امتیاز رکھتے ہیں، اور اس ہمتِ مردانہ کے لئے میرے علم میں ان سے موز وں تر شخصیت کوئی اور نہ تھی، چنانچہ وہ سالہا سال مردانہ وار اور والہانہ انداز میں اس وُھن میں گے رہے اور اپنی عرق ریزی کا ثمرہ انہوں نے 'بہر زمال بہر زمال' کے معنی خیز نام سے ہماری اور آپ کی تواضع خاطر کے لئے پیش کردیا ہے۔ نومال' کے معنی خیز نام سے ہماری اور آپ کی تواضع خاطر کے لئے پیش کردیا ہے۔ نومال نوت کے اس نرالے مجموعے کو پڑھ کر اس سے بہرہ اندوز ہونے والے تو بہت ہموں گے لیکن مداحیاس بہت کم لوگوں کو ہوگا کی اس خوان نیست کے اس نرالے مجموعے کو پڑھ کر اس سے بہرہ اندوز ہونے والے تو

سے سے ہیں رہے ، وہے و پر تھا رہ ان سے ، ہراہ امدور ہونے واسے و بہت ہوں گےلیکن بیاحساس بہت کم لوگوں کو ہوگا کہ اس خوانِ نعمت کے سجانے میں میز بان نے محنت ومشقت کے کتنے پہاڑعبور کئے ہیں۔

نعتوں کا یہ مجموعہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اپنی ضخامت کے باوجود بیرتمام تر غیر مسلم شعراء کے نعتیہ کلام پر مشتمل ہے اور زبانِ حال سے بیہ کہہ رہاہے کہ ، خوشتر آں باشد کہ سرِّ دل براں گفتہ آید در حدیث دیگراں

میری وُعا ہے کہ اللہ تعالی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت سے نوازی، اور پڑھنے والوں کے دِل میں سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے جذبے میں فروغ و ترقی کا ذرایعہ بنائیں، آمین۔

(محرم الحرام ۱۲۱۸ھ)

### برِصغیر میں اسلامی نظام عدل مستری

مؤلفه: پروفیسر محمد عبدالحفیظ صدیقی باشر: ادارهٔ تحقیقاتِ اسلامی، اسلام آباد ۲۰×۲۷ کے ۲۲۲ صفحات، کاغذ سفید، کتابت و طباعت معمولی، قیمت پانچ

روپے پچاس پیسے

اس کتاب کا اصل موضوع مسلمانوں کے عبد میں برصغیر کا نظامِ عدلیہ ہے،
لیکن اس کے پہلے باب میں ''اسلامی عدل سُتری کے ماخذ'' کے عنوان سے اسلام
کے نظامِ حکومت پر بھی مختصر مگر جامع بحث کی گئی ہے، جس میں مملکت، حکومت، اقتدارِ
اعلیٰ اور قانون و عدل کا اسلامی تصور بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد زمانہ جاہلیت
سے لے کرعباسی دور تک کے نظامِ عدلیہ کی مختصر تشریح کی گئی ہے۔

دوسرے اور تیسرے باب میں سلطنت و بلی کے نظامِ عدل کا تعارف کرایا گیا ہے اور اس میں مختلف عدالتوں کے درجات اور ان کے طریق کار کی تشریح کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ بڑے شہروں سے لے کرچھوٹے دیبات تک عدل و انصاف کے حصول کے لئے کیا نظام بتایا گیا تھا؟ اور اس نظام کی خصوصیات کیا تھیں؟ پھر چوتھ باب سے آخر تک ریاست وکن کی مخضر تاریخ اور اس کے مختلف ادوار میں ریاست کے نظامِ عدلیہ کی تحقیق کی گئی ہے۔

فاضل مؤلف نے بیگرال بہا تاریخی موادجس محنت، جال فشانی اور سلقہ کے ساتھ جع کیا ہے، اس پر وہ مبارک باد کے مستحق ہیں، بلاشبہ بیکتاب اپنے موضوع پر بری معلومات آفریں، دِلچیپ اور مفید ہے۔ اور اسے بڑھ کر اس بات کا معمولی سا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی حکومت کے عہد پیس وُنیا کے اندر کس طرح عدل وانصاف قائم کیا۔

کتاب کے آخر میں فاضل مؤلف نے اس نظام پر تبھرہ بھی کیا ہے، اور عصرِ جدید میں اسلامی نظامِ عدل کے نفاذ کے متعلق اپنی تجاویز بھی پیش کی ہیں، یہ اس کتاب کا کمزور حصہ ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لئے جس تحقیق ونظر اور معاملہ فہمی کی ضرورت ہے وہ اس جصے میں نہیں پائی جاتی، جناب مؤلف کی بعض تجاویز نہایت کی ضرورت ہے وہ اس جصے میں نہیں پائی جاتی، جناب مؤلف کی بعض تجاویز نہایت معقول ہیں، مثلاً یہ کہ موجودہ دور کے مسائل کوحل کرنے کے لئے انفرادی اجتہاد کے

بجائے اجماعی اجتہاد سے کام لینا چاہئے، اجتہاد کن مسائل میں ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب بھی مصنف نے یہ دیا ہے کہ: ''جہاں قرآن و سنت خاموش ہوں اور نئے حالات اور مصالح کے لئے واضح قانون نہ ملتا ہوتو وہاں اجتہاد ہی ایک آلڈکار ہے۔'' (ص:۱۳۳) کیکن جرت ہے کہ اس اُصول کو بیان کردینے کے بعد بھی حدود شرعیہ کے بارے میں مؤلف لکھتے ہیں کہ:۔

یہ بخت سزائیں عرب کے ماحول کے لئے نافذ کی گئی تھیں، اب ان کا نفاذ عصرِ حاضر میں مشکل ہوگا، مثال کے طور پر تارک نماز کا قتل یا سارت کا قطع ید ایک اُمرِ محال معلوم ہوتا ہے، علمائے عصر اس پرغور کریں۔
(ص: ۲۱۷)

تارک نماز کافل تو کوئی حدِشرگی نہیں ہے، ہاں! مرتد کافل اور سارق کا قطع یہ بلاشبہ حدِشرگ ہے، اور یہ حدود خود قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب خود مؤلف یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد وہیں ہوسکتا ہے جہاں قرآن وسنت خاموش ہوں تو پھر اس مسکلہ میں اجتہاد کا کیا سوال باقی رہ گیا؟ پھر یہ بات بھی سجھ میں نہیں آئی کہ عصرِ حاضر میں ان سزاؤں کا نفاذ ''مشکل'' اور'' آمرِ بحال'' کیوں ہے؟ کیا اس لئے کہ الملِ مغرب ان کا ہذاق اُڑاتے ہیں؟ یا اس لئے کہ مغرب کا مزاج جرائم کی کثرت وشدت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے، گر سزائی شدت کو قبول نہیں کرتا؟ یا اس لئے کہ آج کے مجرم معمولی سزاؤں سے بھی باز آسکتے ہیں اور قبول نہیں کرتا؟ یا اس لئے کہ آج کے مجرم معمولی سزاؤں سے بھی باز آسکتے ہیں اور عرب کے ماحول میں سخت سزا دیئے بغیر باز نہیں آتے ہے؟ یا اس لئے کہ پورے معاشرے کے مقابلہ میں ایک مجرم رحم اور ہمدردی کا زیادہ مستحق ہے؟ یا اس لئے کہ جہاں جہاں بہاں بیسزائیں نافذ ہوئی ہیں وہاں جرائم کی شرح گھٹ کر بعض اوقات صفر تک جہاں جہاں بیسزائیں نافذ ہوئی ہیں وہاں جرائم کی شرح گھٹ کر بعض اوقات صفر تک بہنے گئی ہے، اور عصرِ حاضر کا مزاج جرائم سے خالی معاشرے کو قبول نہیں کرسکتا؟ ان بہاں ہے کون تی بات ہے جسے دُرست کہا جائے؟

## برِصغير پاک و هند ميں علم فقه

مؤلفہ: مولا نامحہ اسحاق بھٹی۔ ناش: ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ لاہور۔

۲۳×۳۲ سائز کے۲۸۲ صفحات، کتابت وطباعت معمولی، کاغذ سفید، قیمت: گیارہ روپے کچھلی چند صدیوں میں برصغیر پاک و ہند میں اسلامی علوم کی جوگراں بہا ضدمات انجام دی گئی ہیں، ان کی تاریخ بڑی دلچیپ، پہلودار اور سبق آ موز ہے، لیکن ابھی تک بیموضوع ہمارے تذکرہ نگاروں کی کماحقہ توجہ مبذول نہیں کراسکا۔ مولا نامحہ اسحاق بھٹی صاحب نے اسی مبسوط موضوع کے ایک گوشے کو اپنی دلچیسی کامحور بناکر زیرِ نظر کتاب تالیف کی۔ بیم علائے اسلام کی ان فقہی کاوشوں کا ولچیپ تذکرہ ہے جو سلطان غیاث الدین بلبن (۲۳۲ ہے) کے عہد سے لے کر حضرت اور نگ زیب عالمگیر سلطان غیاث الدین بلبن (۲۳۲ ہے) کے عہد سے لے کر حضرت اور نگ زیب عالمگیر کے نمانے تک برصغیر میں انجام دی گئیں، فاضل مؤلف نے شروع میں علم فقہ کا ایک تعارف اور اس کی مختمر تاریخ بیان کی ہے، اس کے بعد مختمراً بی بتایا ہے کہ برصغیر کے خطے میں اسلام کس طرح داخل ہوا، اور فتح ہندوستان کے بالکل ابتدائی دور میں یہاں کون کون سے فقہاء اور علماء مشہور تھے؟

اس مقدمہ کے بعد صفحہ:۳۳ سے اصل کتاب شروع ہوئی ہے اور اس میں مندرجہ ذیل گیارہ فقہی کتابوں کاعلی الترتیب تعارف کرایا گیا ہے:-

ا: - قاوی غیاشه (بعهدِ غیاث الدین بلبن) ۲: قاوی قراخانی (بعهدِ سلطان فیروزالدین ظلبی) ۳۰: - قاوی تا تارخانیه فیروزالدین ظلبی) ۳۰: - قوائد فیروزشاه کی تا تارخانیه (بعهدِ فیروزشاه تعلق) ۴: - قاوی ابرا بیم شاهی (بعهدِ فیروزشاه تعلق) ۴: - قاوی ابرا بیم شاهی قاری (بعهدِ سلطان ابرا بیم شرقی والی جون پور) ، ۷: - قاوی ابرا بیم شاهی عربی ، ۵: - قاوی امرینیه (دسوی صدی جمری) ، ۹: - المستانة فی مرمة المخزانة مؤلفه مخدوم محمد جمفر بوبکائی ، ۱۰: - قاوی عالمگیری (بعهدِ محمد جمفر بوبکائی ، ۱۰: - قاوی عالمگیری (بعهدِ

سلطان اورنگ زیب عالمگیر)۔ ان کتابوں میں سے صرف دولینی فقاوی عالمگیریه اور السمتانة فسی مسرمة المحزانة مطبوعه شکل میں موجود ہیں، باقی تمام کتابیں اب تک مخطوطات کی شکل میں مختلف کتب خانوں کی زینت ہیں۔

فاضل مؤلف نے ہر کتاب کے ساتھ اس کے عہدِ تالیف کا مختصر تعارف کرایا ہے، پھر اس کے مؤلف یا مؤلفین کے حالات مخت کے ساتھ جمع کئے ہیں اور ہر کتاب سے پچھاہم اقتباسات بطورِنمونہ پیش کے ہیں۔

سب سے زیادہ مفصل تذکرہ فقادی عالمگیریہ کا ہے جوتقریباً سوا سوصفحات پر پھیلا ہوا ہے، اس میں عالمگیر رحمۃ الله علیہ کے علاوہ فقادی کے بہت سے مولفین کا مبسوط تذکرہ موجود ہے، اس حصہ سے تجرہ نگار نے سب سے زیادہ استفادہ کیا۔

آخر میں مؤلف نے ان فقہی کتابوں کی ایک مفصل فہرست دی ہے جو بعد کی فقہی کتابوں کے لئے مآخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

بحثیت مجموعی میہ کتاب نہایت معلومات آفریں اور تاریخی اعتبار سے اعلی قدر و قیمت کی حال ہے، فاضل مؤلف نے اس کی ترتیب میں جس محنت و کاوش سے کام لیا ہے اس پر وہ تمام علمی حلقوں کی طرف سے مبارک باد اور پذیرائی کے مستحق ہیں، ہماری رائے میں میہ کتاب ہرعلمی لائبریری اور دارالمطالعہ کی زینت بنتی چاہئے۔
ہیں، ہماری رائے میں میہ کتاب ہرعلمی لائبریری اور دارالمطالعہ کی زینت بنتی چاہئے۔

### برِ صغیر میں مسلم قومیت کے تصوّر کا ارتقاء

مؤلفہ: محد الیاس فارانی ایم اے۔ ناشر: ادارہ مطبوعات پاکتان، کرا چی۔

۲۰×۲۲ کے ۱۲صفحات، کتابت، طباعت عمدہ، قیمت: ۳ روپے

اس کتاب کا اصل موضوع ہیہ ہے کہ مسلمانوں نے برصفیر میں بحثیت ایک
قوم کے کیا اثرات چھوڑے ہیں؟ انہیں کن کن محاذوں پر اپنے حریفوں کا مقابلہ کرنا

پڑا؟ خاص طور سے برصغیر میں جو سیاسی اور نظریاتی تحریکیں مسلمانوں نے اُٹھائیں اُن کی مختصر تاریخ بیان کرکے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان تمام تحریکوں کی پشت پر''اسلام'' بحیثیت ِنظریۂ حیات کام کر رہا تھا، اور آج بھی جبکہ مسلمانوں نے ایک الگ خطہ زمین حاصل کرلیا ہے، اسلام بی ان کی قومیت کی بنیاد ہے۔ فاصل مؤلف نے اس پہلو پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے کہ ہندو اور مسلمان سالہا سال تک ایک وُوسرے کے اسے قریب رہنے کے باوجود کیوں الگ تھلگ رہے؟ اور کن اسباب کے تحت دو الگ ریاستیں وجود میں آئیں؟

ہماری نئی نسل چونکہ قیام پاکستان کے اس پسِ منظر سے بے خبر ہوتی جارہی ہے، اس لئے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اُسے ان تمام سوالات کا مدلل اور مفصل جواب فراہم کیا جائے تا کہ وہ آئندہ پاکستان کی تغییر میں ان کی نظریاتی بنیا دوں کو سیحے مقام دے سیکہ، جن کی بناء پر بیا ملک وجود میں آیا ہے۔ جناب الیاس فارانی نے اس ضرورت کو بڑے اچھے طریقے ہے پورا کیا ہے۔

فاضل مؤلف نے اس کتاب کو مرتب کرنے میں خاصی مجنت اُٹھائی ہے، اور این دعوں کے دلائل مہیا کئے ہیں۔ چند پہلو البتہ تشنہ رہ گئے ہیں، برصغیر کے مسلمانوں کی ذہنی تعمیر میں سب سے زیادہ مؤثر حصہ اُن تین تعلیمی تح کیوں نے لیا ہے جوعلی گڑھ، ندوہ اور دیو بند میں پروان چڑھی تھیں، لہذاس کتاب میں ان نینوں تح کیوں کا مکمل تعارف اور ان کے ہمہ گیرا اُڑات پر مفصل بحث ہونی چاہئے تھی، فاضل مؤلف نے علی گڑھ کی تح کیک پرتو خاصی مفصل گفتگو کی ہے، لیکن دیو بند اور ندوہ کے اداروں پر ان کا بیان تشنہ اور نامکمل ہے، اسی طرح سیاسی تح کیوں میں شخ الہند حضرت مولانا محود ان کا بیان تشنہ اور نامکمل ہے، اسی طرح سیاسی تح کیوں میں شخ الہند حضرت مولانا مؤلف آئیدی شن میں اس تشکی کو دُور فرمادیں گے۔

کتاب کے آخر میں فاضل مؤلف نے اس موضوع پر بھی بحث فرمائی ہے

که باکتان کی ثقافت کیا ہے؟ ان کا بیرارشاد کہ:-

جس طرح پاکستان کی بنیاد لا الله الا الله ہے، ای طرح ہمارے کلچرکی بنیاد بھی یہی کلمہ ہے۔ (ص ۲۰۵۰)

در حقیقت ان کی ساری بحث کا منطقی متیجہ ہے جو انہوں نے مسلم قومیت پر شروع کے صفحات میں کی ہے، جناب فارانی نے اسلامی ثقافت اختیار کرنے کے لئے

بالکل میچ بات کی ہے کہ ۔

اسلام کی صحیح زوح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے حرکی پہلو کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، تقلیدِ جامد کی بیڑیوں کو اُتار سینکنے کی ضرورت ہے۔

(ص ۲۰۷)

کیکن مشکل میہ ہے کہ ہمارے زمانے میں ان جملوں کے غلط اور سیح دونوں

مطلب کنے جارہے ہیں، اور جناب فارانی صاحب نے آگے جو بدلکھ دیا ہے کہ:-

انقلابی حکومت (ایوب صاحب کی حکومت) نے سابقہ حکومتوں کے سابقہ حکومتوں کے سابقہ حکومتوں کے سابقہ حکومتوں

کے بالقابل اس سلسلہ میں اہم قدم اُٹھایا ہے، مثلاً ادارہ

تحقیقاتِ اسلامیہ، اسلامی مشاورتی کونسل وغیرہ علمی ادارے قائم بیں اور مفید کام کر رہے ہیں۔

یں میں ہوئی ہوئی ہوتا ہے کہ فارانی صاحب کے نزدیک بھی اسلام کے

"حرکی پہلو" پر توجہ دینے سے مراد وہ عملِ جراحی ہے جو ادارہ تحقیقات اسلامی کے

''ڈاکٹر'' انجام دے رہے ہیں، غالبًا جناب فارانی صاحب نے اسلام پر ان اداروں کی کرمو بائی کار مامدال نہیں فرین میں اور ان کار موالی کے اسلام کار موالی کار موالی کار موالی کار کار کار کار ک

کی کرم فرمائی کا پورا مطالعه نہیں فرمایا، ورنه شاید وہ بیہ بات نه کہتے۔ نیسا میں میں ایک میں نامیات کی میں ایک میں ایک میں ایک میں کہتے۔

ای طرح جناب فارانی صاحب نے صفحہ: ۲۰۵ پر مغربی ثقافت کی بردی سختی کے ساتھ تر دید فرمائی ہے کہ:۔

ہم میں سے بعض نے ثقافت کے مفہوم کو ناچ گانے تک

محدود کردیا ہے، اور آئکھ بند کر کے مغرب کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں۔

لیکن صفحہ: ۲۰۷ پر خود بھی مصوری اور موسیقی کو اسلامی ثقافت کا جز بتادیا ہے، حالانکہ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ اسلام بقول علامہ اقبال''شمشیر و سنال'' کا فدہب ہے،''طاؤس ورباب'' کانہیں، اور''بت شکیٰ' کے لئے آیا ہے،''بت فروثی'' کے لئے نہیں۔

ببرکف! اگر فاضل مؤلف اس کتاب سے یہ چند چلتی ہوئی باتیں خارج کردیں تو ان کی یہ کتاب بحثیت مجموعی ہمارے قومی ذخیرہ ادب میں ایک قابلِ قدر اضافہ ہے۔

اضافہ ہے۔

## بریلی کا نیا دِین

مؤلفه: مولانا ریحان الدین صاحب قاسمی ـ ناشر: ساجد بک ایجنسی، پی آئی بی کالونی کراچی نمبر۵ ـ کتابت و طباعت، کاغذ عمده، سائز ۲۰۰۰ صفحات ۹۹، قیمت اعلی کاغذایک روپیه پچپاس پیسے، رّف کاغذایک روپیه باره پیسے صرف

اس کتابچہ میں اختصار کے ساتھ بریلوی حضرات کے بنیادی نظریات پر گفتگو کی گئی ہے، علم غیب، حاضر و ناظر، وغیرہ عقائد پر مختصر مگر دل پذیر بحثیں اس میں آگئ بیں، مصنف نے شروع میں لکھا ہے کہ ان کا مقصد مہنا ظرہ و جدال نہیں بلکہ برادرانہ افہام و تفہیم ہے، ان کی بیدسن نیت قابل مبارک باد ہے، لیکن کہیں کہیں ان کے انداز بیان میں غیرضروری تلخی آگئی ہے، اگر وہ نظر خانی کے وقت پوری کتاب کے اسلوب کو خالص ناصحانہ بنادیں تو انشاء اللہ کتاب کی افادیت بڑھ جائے گی۔ (صفر المظفر محتلاہ)

# برگ ِ گل، تعلیمی یالیسی نمبر

تگران: پروفیسرمحمدایوب قادری به میرانلل: امتیاز حسین مفتی به مدیر: محمد ذاکر

نسیم - ناشر: گورنمنٹ اُردو کالج کراچی - ۲۰<u>×۳۰</u> سائز کے۳۸۳ صفحات، سفید کاغذ پر متوسط در ہے کی کتابت وطباعت، قیمت درج نہیں \_

بہ اُردو کالج کے مجلّے ''برگ گل'' کا ایک خاص نمبر ہے جو <u>29</u>2ء - <u>س 19</u>2ء میں اُردو کالج کی سلور جو بلی کے موقع پر شائع کیا گیا، اس مجلّے کا موضوع ''برِصغیر کا تعلیمی نظام'' ہے جس کے تحت تقریباً ساٹھ مضامین شاملِ اشاعت ہیں۔ یہ مضامین تین قتم کے ہیں، بیشتر مضامین تاریخی میں جن میں برصغیر اور بالخصوص یا کستان کے مختلف خطوں کی تعلیمی تاریخ بیان کی گئی ہے، دُوسری قتم ان مضامین کی ہے جن میں یا کتان کے موجودہ تعلیمی اداروں کا جائزہ لیا گیا ہے، اور تیسری قتم فکری مضامین کی ہے جن میں موجودہ نظام تعلیم پر تبھرے اور آئندہ کے لئے تجاویز مذکور ہیں۔ان میں ہے پہلی قتم کے مضامین زیادہ جاندار ہیں، خاص طور سے یروفیسر بشیر احمد کا مضمون "الكريزول كى تعليمى ياليسى" (جميے بيك وقت تاریخي بھى كہہ سكتے ہيں اور فكري بھي )، مولوی محمد امین زبیری صاحب کا مقاله (مسلم یو نیورش، ، جناب ثناء الحق صاحب کا مقاله'' دتی کالج''، پروفیسر محمد الوب قادری صاحب کا ''دارالعلوم دیوبند''، خواجه حمیدالدین شاہد صاحب کا ''جامعہ عثانی''، پروفیسر برنی کا ''اسپین میں مسلمانوں کی تعلیم' بطورِ خاص معلومات آفریں مضامین ہیں اور محنت سے لکھے گئے ہیں۔ دُوسری قتم کے مضامین میں حافظ عبدالرحمٰن امرتسری کا مضمون '' پنجاب اور سندھ کے تعلیمی . حالات'، الله بخشی یوسفی کا ''سرحد میں تعلیمی ترتی''، پروفیسر محمود حسین صدیقی کا "كراچى كے دينى مدارس"، يروفيسر انعام الرحلن كا "كراچى يونيورشى"، امتياز حسين مفتی کا'' مدرسه قاسم العلوم فقیروالی'' بطورِ خاص قابل ذکر میں۔

البتہ تیسری قتم یعنی فکری مضامین کا حصہ اس مجلّے میں کمزور ہے، اور اس موضوع کے مضامین زیادہ تر سرسری نوعیت کے ہیں۔

بہر کیف! یہ مجلّہ بحیثیت مجموی تعلیم کے موضوع پر مضامین کا ایک متنوع

### www.KitaboSunnat.com

گلدستہ ہے، جواس موضوع پر کام کرنے والوں کے لئے مفید ثابت ہوگا۔ (شعبان المعظم ٢٩٣١ه)

# برم اشرف کے چراغ

مؤلفہ: جناب احمد سعید ایم اے۔ ناشر: مکتبہ احیاء العلوم الشرقیہ، التصویر ۲۲ جیمبرلین روڈ، لاہور۔ ۲۳×۳۳ سائز کے ۳۸۴ صفحات، کاغذ عمدہ، کتابت و طباعت دیدہ زیب، قیمت مجلد مع حسین گردپوش ہیں روپے

تھیم الاُمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمة الله علیه کو الله تعالیٰ نے اس صدی میں علم و دین اور حکمت ومعردنت کی جلیل القدر خدمات کی جو تو فیق خاص مرحت فرمائي تقى وه سى باخبر مسلمان مصففى نبيل - حضرت رحمة الله عليه كى وين خدمات میں ایک عظیم خدمت ریضی کہ انہوں نے ایسی مثالی شخصیتوں کی ایک بردی جماعت تیار فرمائی جو شریعت و طریقت کی جامع اور اپنی زندگی میں مجموعی طور پر نہ صرف خود اسلامی اعمال و اخلاق اور سیرت و کردار کی حامل تھیں، بلکہ انہوں نے حفرت تھانویؓ کے اندازِ تربیت کوحتی الوسع جذب کرنے کی کوشش کی تھی، یہ حضرات حضرت تھانوی کے خلفاء کہلاتے ہیں۔ جناب احد سعید صاحب نے اس کتاب میں حضرتٌ کے انہی خلفاء کا دِلچیپ اور سبق آموز تذکرہ تحریر فرمایا ہے، اس طرح یہ کتاب موجودہ صدی کی چھیاسی الیی شخصیتوں کا عکس جمیل 'ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی ذات کو اسلامی اَحکام و تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، بلکہ اینے اینے حلقوں میں ان اَحکام وتعلیمات کی تعلیم وتبلیغ اور ان کی مؤثر تربیت کی خدمت انجام دى ـ ان ميں حضرت مولا نامفتى محمد حسن صاحبٌ، حضرت مولا نا شاہ وصى الله صاحبٌ، حضرت مولانا عبدالغني صاحبٌ پهولپوري، حضرت مولانا خيرمحد صاحبٌ، حضرت مولانا مفتى محرشفيع صاحب مظلهم اور حضرت مولانا قارى محمد طيب صاحب مظلهم جيسے مشاہير

بھی ہیں، اور وہ حضرات بھی جنہوں نے پوری عمر گوشتہ گمنامی میں گزار دی، اور آج ان کے نام جاننے والے بھی معدودے چند ہیں، کیکن ان کے حالات دیکھئے تو قرونِ اُولٰیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔

الله والوں کے تذکرے اصلاح اعمال و اخلاق میں غیر معمولی تأثیر رکھتے ہیں، چنانچہ اس کتاب کا مطالعہ بھی انتہائی مفید، ولچیپ اور سبق آموز ہے، جناب احمد سعید صاحب نے یہ کتاب مرتب کرہے ایک بہت بڑے خلاکو پُر کیا ہے، اُمید ہے کہ علمی طقے اس کی خاطر خواہ پذیرائی کریں گے۔

(محرم الحرام ٢٩٣١ه)

## بزم انجم

مؤلفہ: جناب ثناء الحق ایم اے، علیگ۔ ناشر: ادارہ تحقیق و تصنیف، اے/۱۷ این نارتھ ناظم آباد کراچی نمبر ۳۲۳۔ متوسط (۱۸×۲۲) سائز کے ۳۱۶ صفحات، کتابت وطباعت گوارا، قیمت غیرمجلد:۱۲رویے، مجلد:۱۵رویے

یہ کتاب ستاورں کے علم پر لکھی گئی ہے، مندرجہ ذیل عنوانات ابواب سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے:-

کوبکی کا ئنات کا عام جائزہ، ستاروں کے کل مجموعے اور دواز دہ بروج، ستاروں کے مل مجموعے اور دواز دہ بروج، ستاروں کے ملے اور ان کو معلوم کر نے کے طریقے، ستاروں کی بناوٹ اور ان کی جسامتیں، ستاروں کے درجہ حرارت اور اُن کے رنگ، ستاروں کی تنویر ان کی مطلق اور ظاہری مقداریں، ثابت ستاروں کی حرکتیں، ثنائی ستارے، ثلاثی ستارے اور نبورا اور سپر نورا، ستاروں کے ستارے، ثلاثی ستارے اور نبورا اور سپر نورا، ستاروں کے جھمکے، سحابیئے اور سدیم، منطقہ البروج کے مجامع النجوم، شالی نصف کرہ ساوی کے مجامع النجوم، جنوبی نصف کرہ ساوی کے مجامع النجوم، مختلف موسموں میں بزم انجم کی سیر، کا نئات کی تخلیق اور اس کی وسعت۔

#### $\Pi \Lambda$

کتاب کے مضامین پر تبھرے کا حق تو کوئی ماہر فلکیات ہی ادا کرسکتا ہے،
ہم اپنی واجبی می معلومات کی بناء پر ہے کہہ سکتے ہیں کہ اُردو میں اس موضوع پر اتی
جامع اور مفصل کتاب کوئی اور ہماری نظر سے نہیں گزری۔ انداز بیان دِلچیب، سلجھا ہوا
اور عام فہم ہے، جس سے عام قاری بھی استفادہ کرسکتا ہیں اور اس علم کے طلباء بھی۔
وضاحت کے لئے جگہ جگہ نقشے دیئے گئے ہیں، اس طرح اس کتاب کوعلم فلکیات کے
نضاب میں بھی واخل کیا جاسکتا ہے۔
(شعبان المعظم ۱۳۹۲ھ)

### بستان المحد ثين (أردو)

تالیف: حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلویؒ۔ ترجمہ: جناب مولانا عبدالسیع صاحب۔ ناشر: نورمحمد اصح المطابع کارخانۂ تجارت کتب، آرام باغ کراچی۔ ۲۱ - ۲۷ کے ۲۲۲صفحات، دبیز سفید کاغذ پر خوشنما کتابت و طباعت، قیمت مجلد مع گرد پوش: چھروپے

یے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ''بستان المحد ثین' کا ترجمہ ہے، شاہ صاحبؒ کی یہ کتاب علمی حلقوں میں کسی تعارف کی مختاج نہیں ہے۔ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کی متداول کتابوں اور اُن کے مصنفین کا مکمل تعارف قارئین کے سامنے آ جائے، عام مسلمان جوعلم تفییر وحدیث کو باضابطہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے سامنے دین کتابوں ہیں مختلف محدثین کے حوالوں سے حدیثیں آتی ہیں، اور وہ نہیں سمجھ سکتے کہ جس محدث یا حدیث کی جس کتاب کے حوالے سے حدیثیں آتی ہیں، اور وہ نہیں سمجھ سکتے کہ جس محدث یا حدیث کی جس کتاب کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، اُس کا پایئہ استناد کیا ہے؟ حضرت شاہ صاحبؒ نے اس کتاب میں ایسی تمام کتابوں اور محدثین کے مفصل حالات قلم بند کردیئے ہیں، نے اس کتاب میں ایسی تمام کتابوں اور محدثین کے مفصل حالات قلم بند کردیئے ہیں، ناکہ ایک عام قاری بھی ان کی اہمیت وحیثیت سے آگاہ ہوجائے۔

شخقیق اور افادیت کے اعتبار سے بڑے بڑے علماء بھی اس کے محتاج ہیں۔ اس میں شاہ صاحبؒ نے اُن کتب حدیث کا بھی مکمل تعارف کرادیا ہے جو آج نایاب ہیں، لیکن متقد مین کی کتابوں میں ان کے بکثرت حوالے آتے ہیں، تفصیل اور تحقیق کا عالم سے کہ ۳۸ صفحات میں صرف مؤطا امام مالک کا تذکرہ آیا ہے۔

حدیث کے متون کے ساتھ ان کی بعض مقبولِ عام اور معروف شرحوں کا تعارف بھی شاہ صاحب نے نہاہت خوبی کے ساتھ کرادیا ہے۔ اس طرح میہ کتاب صدیث کی کتب، اس کے رجال اور اس کی تاریخ کا ایک بیش بہا گنجینہ بن گئی ہے اور صرف اس ایک کتاب کو پڑھ کر بھی ایک عام آ دمی میہ پیتہ لگاسکتا ہے کہ علم حدیث کی تدوین و حفاظت کس غیر معمولی طریقے پر کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں علماء نے کتنی مختیس اُٹھائی ہیں۔

اصل کتاب فاری میں تھی، اس کا بیر جمہ نہایت سلیس، رواں اور عام فہم ہے، فاضل مترجم نے بعض تشریح طلب مقامات پر''فائدہ'' کے عنوان سے اپنے تشریحی نوٹ بھی بڑھائے ہیں جن سے کتاب کا فائدہ بہت بڑھ گیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ بیہ کتاب اُردو زبان کے ذخیرے میں ایک قبتی اضافہ ہے، اور علماء، طلباء، مدرّسین کے علاوہ عام مسلمانوں کے لئے بھی بے شار فوائد اور دِلچیپیوں کا مجموعہ ہے۔

(رجب المرجب ۱۳۸۹ھ)

### بثارت الدين

مؤلفہ: مولانا قاضی مظہر حسین صاحب، أمیر تحریکِ خدامِ اہلِ سنت صوبہ پنجاب۔ ناشر: تحریکِ خدامِ اہلِ سنت صوبہ پنجاب۔ ناشر: تحریکِ خدامِ اہلِ سنت، چکوال ضلع جہلم۔ جہلم۔ تحریکِ سائز کے کا ۲ صفحات، کتابت وطباعت متوسط، قیت پنجیس روپے

يه تاب الرِّشيع كي ايك تتاب "فيلاح الكونيين في عزاء الحسين"

کے جواب میں لکھی گئی ہے، اہل تشیع نے اپنی اس کتاب میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم کا جواز ثابت کرنا چاہا تھا، فاضل مؤلف نے اس کتاب میں ان کے مزعومہ دلائل کا مدلل اور مفصل جواب دیا ہے، اور اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔

کتاب کا مرکزی موضوع اگر چہ ماتم وسینہ کو بی کی حرمت بیان کرنا ہے، لیکن اس کے ضمن میں اہل سنت اور اہل تشیع کے بہت سے نزائی مسائل پر مفصل اور کار آمد بحثیں کی گئی ہیں۔ فاضل مؤلف شیعہ کتابوں کا بھی وسیع مطالعہ رکھتے ہیں اور رَدِّ شیعیت ان کا خاص موضوع ہے، چنا نچہ اس کتاب سے بھی ان کی وسعت مطالعہ اور شیعہ نظریات پر گہری نظر کا ثبوت ملتا ہے، لہذا جو حضرات اس موضوع پر مطالعہ کرنا شیعہ نظریات پر گہری نظر کا ثبوت ملتا ہے، لہذا جو حضرات اس موضوع پر مطالعہ کرنا شیعہ نظریات کے لئے یہ کتاب بغایت مفید ہے۔

(ذی القعدہ وذی الحج ہیں ان کے لئے یہ کتاب بغایت مفید ہے۔

(ذی القعدہ وذی الحج ہیں ان کے لئے یہ کتاب بغایت مفید ہے۔

(ذی القعدہ وذی الحج ہیں ان کے لئے یہ کتاب بغایت مفید ہے۔

### بوا در النوا در

تالیف: کیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرهٔ ۔

ناشر: ادارهٔ اسلامیات، ۱۹۰۰نارکل، لاہور۔ ۲۳ ملک مائز کے ۸۳۸ صفحات، دینر اور
کیمی آرٹ بیپر پرعمه عکمی طباعت، دیدہ زیب اور پائیدارجلد، قیمت: ۸۸ روپے
کینے آرٹ بیپر پرعمه عکمی طباعت، دیدہ زیب اور پائیدارجلد، قیمت: ۸۸ روپے
مین الوادر النوادر'' کیم الاُمت حضرت تھانوی قدس سرهٔ کے آخری دور کی
تالیف ہے، جسے حضرت کی نادر علمی تحقیقات کا عطر کہنا چاہئے، اس آخری دور میں
تالیفات کی کثرت، تتوع اور افادیت کے لحاظ سے حضرت قدس سرهٔ کی کوئی نظیر نہیں
ہوگی نظر بیس ہی لیکن ان میں تفسیر، حدیث، فقد، عقائد اور تصوف سے متعلق جوعلی
نوادر اور الجیموتی تحقیقات آپ کی تصانیف، مواعظ و ملفوظات اور مکا تیب میں بھری
ہوئی ہیں۔

''بوادر النوادر'' انہی تحقیقات کا ایک انتخاب ہے، جو خود حضرتِ والاً نے فرمایا ہے، اور اپنی آخرِ حیات میں فرمایا ہے، اس سے اس کی اہمیت اور نافعیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

حضرتِ والاً کے خلیفہ ُ خاص اور ہمارے شیخ و مربی، سیّدی و سندی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی مظلیم'' مآثرِ حکیم الاُمت' میں تحریر فرماتے ہیں: – حضرت یُ کے وصال سے شاپید ایک ہفتہ یا عشرہ قبل کتاب'' بوادر النوادر' طبع ہوکر آئی، جن صاحب نے طبع کرائی تھی انہوں نے اس کتاب کے ہیں نسخے حضرت کی خدمت میں ہدیہ اِرسال کی خدمت میں ہدیہ اِرسال کئے تھے، کتابیں جس وقت پیش کی گئیں، حضرت اُ ٹھ کر بیٹھ گئے اور ہڑی مسرت کے اظہار کے ساتھ ایک کتاب پر ہاتھ رکھ کر فرما اور ہڑی مسرت کے اظہار کے ساتھ ایک کتاب پر ہاتھ رکھ کر فرما کے انتظار میں انگی ہوئی تھی، پھر ان کتابوں کو چند مخصوص احیاب میں تقسیم فرمایا۔

( مَاثْرِ حَكِيمِ الأُمتُ ص: ٦٤)

یے کتاب ۱۳۵۹ھ میں پہلی بار جج عبدالکریم صاحب نے شائع کرائی تھی،
بعد میں احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب قدس سرۂ نے ۱۳۵۹ھ میں دوبارہ شائع فرمائی، اب عرصة دراز سے بیہ کتاب نایاب تھی، ادارۂ اسلامیات نے ۱۳۷۹ھ کے نیخ کا فوٹو لے کراسے نہایت موزوں سائز پرشائع کیا ہے، ادراس کے شروع میں نہایت مفصل فہرست کا اضافہ کردیا ہے، جس کے ذریعے کتاب سے شروع میں نہایت آسان ہوگیا ہے، فیجوزا ہم اللہ تعالیٰی خیرا ، اور کتاب کی جلدتو اتی وکش ہے کہ اہل علم اس کتاب کی ماحقہ قدر کریں گے۔ یہ مضامین بوی بڑی کتابوں میں بھی یکجا دستیاب ہونے ماحقہ قدر کریں گے۔ یہ مضامین بوی بڑی کتابوں میں بھی یکجا دستیاب ہونے والے نہیں ہیں۔

### بیان القرآن ( کال)

مؤلفہ: حکیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ ۔ ناشر: مکتبہ الحسن ۲۹/۹ عبدالکریم روڈ، قلعہ گوجر سکھ، لاہور۔ عمدہ آفسٹ پیپر پر فوٹو آفسٹ کی طباعت، مکمل کپڑے اور اسپنج کی خوبصورت جلد، تین جلدوں میں مکمل قیمت: ۱۹۵۰رو ہے

ميم الأمت حضرت مولانا اشرف على صاحب تقانوي قدس سره كي تفسير ''بیان القرآن'' کسی تعارف کی محتاج نہیں ، اصل میں اس تفسیر کو لکھنے سے حضرت رحمۃ الله عليه كا منشاء قرآن كريم كا ايك سليس ترجمه مرتب كرنا تها،ليكن چونكه بهت ي ناظرین کے لئے نرا ترجمہ فہم قرآن کے لئے کافی نہ ہوتا، اس لئے حضرتٌ نے ترجمے کے ساتھ ساتھ قوسین میں کچھ تشریحی الفاظ یا جملے بڑھا کرمضامین قرآن کریم کی توضیح فرمائی، اور جہاں کسی ضروری بحث کا بیان یا کسی شعبے کا بیان یا کسی شبہ کا ازالہ ضروری ہوا وہاں ترجمے کے بعد ''ف' کا عنوان لگا کر اس کو بھی مختصراً بیان فرمادیا، اور اس طرح خود حضرتٌ كے الفاظ ميں به كتاب تفسير مختصر يا ترجمهُ مطول كي حيثيت ركھتى ہے۔ کنے کو تو یہ ایک مختصر تفسیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیراپ اختصار کے باوجود جامعیت اور حل قرآن میں اینی مثل آپ ہے، اور اے حضرت تھانوی قدس سرہ کے تدبر قرآن کا شاہ کار کہنا جاہئے۔اس تفسیر کی چیج قدر ومنزلت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب کسی آیت کی تفسیر میں عربی زبان کی مفصل تفاسیر کو حیماننے کے بعد اس کی طرف رجوع کیا جائے، اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ حضرتٌ نے حل قرآن کے سلسلے میں ان تمام تفاسیر کا عطر نکال کر رکھ دیا ہے، اور وہ عظیم الثان اشکالات جن کا جواب بعض اوقات کئی کئی ضخیم تفسیروں کی مراجعت کے بعد بھی نہیں ملتا، حفزت ؒ نے قوسین میں چندتشر کی الفاظ بڑھا کرحل فرمادیئے ہیں۔

پھر أردو تفاسير ميں عموماً بيہ ہوتا ہے كہ مفسر كے نقطۂ نظر كے مطابق قرآنِ كريم كامفہوم تو معلوم ہوجاتا ہے ليكن بيہ بات معلوم نہيں ہوتى كہ عربی صرف ونحواور تركيب كے لحاظ ہے بيہ مفہوم آيت سے كوكر نكاتا ہے؟ ليكن حفرتُ نے ''بيان القرآن' كے حاشے پر''ملحقات الترجمہ'،''اللغات'،''الخو'' اور''البلاغة' كے عنوانات كے تحت المل علم كے ان اشكالات كا شافی جواب مہيا فرماديا ہے، نيز شانِ نزول كی روايات كو ان كے اصل عربی م آخذ ہے عربی زبان ہی میں تحرير فرماديا ہے، پھر أردو تفاسير میں عام طور سے قراء تول كے اختلاف كا بيان نہيں ہوتا، حضرتُ نے اس كا بھی بغذر بضرورت اہتمام فرمایا ہے۔

اس کے علاوہ اس تفییر میں ایک متقل سلسلہ ' مسائل السلوک' کا ہے، یعنی جن جن جن آیات سے تصوف وسلوک کا کوئی مسئلہ مستبط ہوتا ہے، وہاں اس کو وجہ استباط کے ساتھ ذکر فرمادیا ہے، اور در حقیقت یہ ایک مستقل تصنیف ہے جس سے اس خیال خام کی جڑ کاٹ دی گئی ہے کہ تصوف قرآن وسنت کے منافی کوئی چیز ہے، اس تصنیف سے تفییر اور تصوف دونوں میں حضرت کے مقام بلند کا اندازہ ہوتا ہے، اور حضرت کے مقام بلند کا اندازہ ہوتا ہے، اور حضرت کے ملکہ استنباط اور دفت نظر کا پہتہ چلنا ہے، یہ حصہ اُصلاً عربی میں ہے لیکن ساتھ ہی اُردور جمہ درج کردیا گیا ہے۔

غرض یہ تغییر اہلِ علم اور اُردوخواں دونوں قتم کے حفرات کے لئے علوم کا گئینہ ہے، البتہ حفرت تھانوی قدس سرہ کا نقط نظر یہ تھا کہ جن حفرات نے بذات خود اسلامی علوم کو اسا تذہ سے حاصل نہ کیا ہو، وہ صرف ترجموں اور تغییروں کے ترجموں کے ذریعے قرآنِ کریم کو سمجھنے کے بجائے کسی محقق عالم کی نگرانی میں ترجمہ و تغییر کا مطالعہ کریں، اس غرض سے حضرت نے ترجمے کا اسلوبِ بیان تو نہایت عام فہم رکھا، لیکن تغییر کے اسلوبِ بیان قی میں ہرجگہ عام فہم ہونے کا اہتمام نہیں فرمایا، بلکہ بہت مقامات پر دقیق عربی الفاظ اور مختلف فنون کی اصطلاحات بھی استعال فرمائی ہیں،

اور شروع میں لکھ دیا ہے کہ انہیں کی مفق عالم سے مجھ کر پڑھا جائے۔

''بیان القرآن'' بار ہاطبع ہو پیکی ہے، لیکن کسی ایڈیشن میں اس کا کوئی حصہ حذف کردیا گیا ہے، اور کسی میں کوئی اور حصہ، زیر ایڈیشن اس کے اصل تھانہ بھوت کے مطبوعہ ایڈیش سے فوٹو لے کرشائع کیا گیا ہے، چنانچہ بیاایی جامعیت اور صحت طباعت کے لحاظ سے ہر طرح قابل اعتاد ہے۔ ناشر نے اس کی طباعت بڑی محنت اور فیاضی کے ساتھ کی ہے، کاغذ نہایت عمدہ اور طباعت نہایت دیدہ زیب ہے، سائز نہایت موزوں ہے، لیکن چونکہ اصل نسخے سے چھوٹا کرکے فوٹو لیا گیا ہے، اس کئے کہیں کہیں حواثی کی عبارتیں زیادہ باریک ہوگئ ہیں، تاہم بیران حضرات کے لئے انمول تحفہ ہے جو تھانہ بھون کے اصلی ایڈیشن کی تلاش میں تتھے اور وہ نایاب ہو چکا تھا۔ اس ایڈیشن کی ایک خصوصیت ریجی ہے کہ حضرت تھانوی رحمة الله علیه نے مولانا عبدالماجد دریابادی مرحوم سے خط و کتابت کے دوران''بیان القرآن' میں جو تبدیلیان منظور فرمائی تھیں، مگر اب تک وہ تبدیلیان اصل کتاب میں نہ ہوسکی تھیں، حضرت مولانا عبدالشكور ترفدي مظلهم نے ان كى ايك فهرست آخر ميں شامل فرمادى ہے، ہم اس پیشکش پر ناشر کوتہہ ول سے مبارک بادپیش کرتے ہیں اور اہل ذوق سے (شعبان المعظم <u>١٣٩٨ (ه-11</u> ه) اُمیدر کھتے ہیں کہ وہ اس کی کماحقہ پذیرائی کریں گے۔

### بيان اللسان (عربي أردوللت)

مؤلفه: قاضی زین العابدین سجاد میر شمی باشر: دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافرخانه، کراچی به ۲۰۰۰ سائز که ۹۳۳ صفحات، کتابت و طباعت متوسط، قیمت مجلد مع کاغذی گردیوش: ۲۲ رویے، مجلد مع پلاسٹک کور: ۲۲/۵۰

یے عربی زبان کی ایک جامع ڈئشنری ہے جس نے کافی مقبولیت حاصل کی ہے، فاصل مؤلف نے اس کی تالیف میں مندرجہ ذیل خصوصیات کو پیش نظر رکھا ہے:- ا:- اس کی ترتیب عام لغت کی تمابوں کی طرح مادّہ کی ترتیب پرنہیں، بلکہ ہر لفظ کی ظاہری صورت کے مطابق اسے حروف جھی کی ترتیب سے ذکر کردیا گیا ہے، مثلاً لفظ 'انتھار' کے معنی دیکھنے ہوں تو عام ڈکشنریوں میں بیلفظ نون صاد کی تختی میں ملے گا، لیکن اس کتاب میں بیلفظ الف نون کی تختی میں فہور ہے۔ عام لغات کا طریقہ اگر چیملی اور اُصولی اعتبار سے زیادہ جامع ہے، لیکن عربی زبان کے مبتدیوں کو اس سے لفظ نکالنے میں دُشواری ہوتی ہے، اس کے برخلاف زیرِ تبصرہ لغت سے ہر مبتدی بھی الفاظ کے معنی آسانی سے نکال سکتا ہے۔

۲:- قرآن و حدیث، درس نظامی اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں جو عربی الفاظ مستعمل ہیں، ہدفت ان سب کے معانی کو جامع ہے اور عام ضرورت کا کوئی لفظ شایداس میں فروگز اشت نہیں ہوا۔

"- صنعتی اعتبار سے جونئی نئی ایجادات سامنے آئی ہیں اور جونئی اصطلاحات وضع ہوئی ہیں ان کی تشریح بھی اس کتاب میں موجود ہے، ایسی جدید لغات کے لئے مؤلف نے (د) کی علامت مقرر کی ہے، اور جو الفاظ جدید و قدیم دونوں معنی میں میں مستعمل ہیں پہلے ان کے قدیم معنی لکھے ہیں، پھر (د) کی علامت بناکر جدید معنی سے میں معنی میں مستعمل ہیں پہلے ان کے قدیم معنی سے ہیں، پھر (د) کی علامت بناکر جدید معنی سے جدید معنی سے میں معنی سے جدید معنی سے جدید معنی سے جدید معنی سے جدید معنی سے میں معنی سے جدید معنی سے جدید معنی سے جدید معنی سے مع

۳:- قرآنِ کریم کے الفاظ کی تشریح میں زیادہ تر مفرداتِ امام راغبؓ کو ماُخذ قرار دیا ہے۔

2:- آخریس ' نغاتِ جدیدہ' کے نام سے ۴۸ صفحات کا ایک مستقل رسالہ شامل ہے جس میں صرف عربی کے جدید نغات و مصطلحات کی تشریح کی گئی ہے۔

اس طرح بد نغت تقریباً ۳۵ ہزار عربی الفاظ کی مستند تشریح پر مشمل ہے، اور طلباء وعلماء اور عربی زبان کے عام شاکھین کے لئے نہایت مفید ہے۔

طلباء وعلماء اور عربی زبان کے عام شاکھین کے لئے نہایت مفید ہے۔

(ریج اثانی ۱۳۹۵ھ)

رروق منان والمستاية

# مبهثتی زیور (طبع وترتیبِ جدید)

تالیف: کلیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ۔
ناشر: دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافرخانہ، نزد أردو بازار کراچی نمبرا۔ ۲۰×۳ سائز
کے ایک ہزار صفحات، آفسٹ کی نفیس کتابت وطباعت، جلد خوشنما اور مضبوط۔
'' بہشی زیور' ایسی کتاب نہیں جو کسی تعارف کی محتاج ہو۔ یہ کتاب اصل میں تو خوا تین کی تعلیم و تربیت کے لئے لکھی گئی تھی، لیکن فقہی مسائل کی جامعیت کی بناء پر وہ مردوں بلکہ اُو نیج درجے کے علاء و فقہاء کے لئے بھی انتہائی ضرورت کی کتاب ثابت ہوئی، جس سے آج کے بڑے بڑے بڑے مفتی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس کی زبان اتن ہمل اور عام فہم ہے کہ معمولی نوشت و خوا ندگی صلاحیت رکھنے والاشخص کی زبان اتن ہمل اور عام فہم ہے کہ معمولی نوشت و خوا ندگی صلاحیت رکھنے والاشخص خواہ مرد ہو یا عورت اس سے باسانی استفادہ کرسکتا ہے، لیکن مسائل ایے مفصل اور جامع انداز میں بیان ہوئے ہیں کہ اُردو میں کوئی کتاب فقہ کے موضوع پر اتن مرتب، جامع اور اتنی مرتب،

پھر چونکہ اس کتاب کا اصل مقصد خوا تین کی تعلیم تھا، اس لئے نقہی مسائل کے علاوہ خوا تین کی دُنیا و آخرت کی ضروریات کا شاید کوئی پہلو'' بہتی زیور'' میں چھوٹا نہیں ہے، اس میں معاشرت کے آداب، بچوں کی تربیت کے اُصول، خانہ داری کی ضروریات، جبتی چُنگے، غرض خوا تین کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، اور تج بہ یہ ہے کہ جن خوا تین کا مبلغ علم صرف'' بہتی زیور'' کی حد تک محدود رہتا تھا وہ آج کل کی گر بچویٹ خوا تین کا مبلغ علم صرف'' بہتی زیور'' کی حد تک محدود رہتا تھا وہ آج کل کی گر بچویٹ خوا تین سے زیادہ شائستہ، باذوق، سلقہ شعار اور مہذہب ہوا کرتی تھیں۔ کہ کہ کوئی اور ہورہی ہے اس کی نظیر بھی شاید کی تتاب جتنی بڑی تعداد میں شائع ہوئی اور ہورہی ہے اس کی نظیر بھی شاید اُردو کی کتابوں میں شاذ و نادر ہی ملے گی۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ نہ اُن کی کی کتاب کے حقوق طبع محفوظ کرائے اور نہ بھی کوئی رائلٹی کی، اس لئے برصغیر کے اُن کسی کتاب کے حقوق طبع محفوظ کرائے اور نہ بھی کوئی رائلٹی کی، اس لئے برصغیر کے اپنی کسی کتاب کے حقوق طبع محفوظ کرائے اور نہ بھی کوئی رائلٹی کی، اس لئے برصغیر کے اپنی کسی کتاب کے حقوق طبع محفوظ کرائے اور نہ بھی کوئی رائلٹی کی، اس لئے برصغیر کے اپنی کسی کتاب کے حقوق طبع محفوظ کرائے اور نہ بھی کوئی رائلٹی کی، اس لئے برصغیر کے اپنی کسی کتاب کے حقوق طبع محفوظ کرائے اور نہ بھی کوئی رائلٹی کی، اس لئے برصغیر کے اپنی کسی کتاب کے حقوق کی حقوق کوئی دیا دور نہ بھی کوئی رائلٹی کی، اس لئے برصغیر کے اپنی کسی کتاب کے حقوق کی حقوق کی اور نہ بھی کوئی دائلٹی کی دور کی کتاب کے حقوق کی حقوق کی دور کی کتاب کی دور کوئی دور کی کتاب کی دور کی کی دور کی کتاب کی دور کتاب کی دور کی دور

نہ جانے کتنے اشاعتی اداروں نے اسے بار بارشائع کیا، اور مختلف ناشروں نے اس میں طرح طرح کے تصرفات بھی کئے، بہت بنخوں میں تھیج کا اہتمام نہ ہوا، بہت سے نسخوں میں مسائل کے حوالے جو حاشیے پر درج تھے حذف کردیئے گئے۔

ال لئے حضرت مولانا شیر علی صاحب تھانوی قدس سرۂ نے جو حضرت مصنف کے بھیجے اور حضرت کے زمانے میں آپ کی کتابوں کی طباعت کے نتظم تھے، از سرنو (بہتی زیور کے اس خاص ننج کو بنیاد بنایا جس پر آخری بار حضرت عکیم الاُمت نے نظر فرمائی تھی، اور جس میں ہرمسکلے کے بنایا جس پر آخری بار حضرت عکیم الاُمت نے نظر فرمائی تھی، اور جس میں ہرمسکلے کے حاشیے پر اس کا حوالہ درج تھا، حضرت مولانا شیر علی صاحب نے اس ننج کو بنیاد بناکر اوّل تو نہایت عرق ریزی کے ساتھ ننج کی تھیج کی، دوسرے حواثی کواز سرنو مرتب کیا، اور اس میں مسائل کے صرف حوالوں کے بجائے متعلقہ فقہی کتابوں کی اصل عبارتیں اور اس میں مسائل کے صرف حوالوں کے بجائے متعلقہ فقہی کتابوں کی اصل عبارتیں بھی درج فرمادی، اور نہایت دفت نظر، محنت اور کاوش کے بعد یہ ننج شائع فرمایا جو ادرج نرور کا سب سے زیادہ تھی۔ مرتب، جامع اور قابل اعتاد نسخہ ہے۔

''بہتی زیور' کا یہ گرائ قدر نسخہ بھی رفتہ رفتہ نایاب ہونے لگا، تو اب دارالا شاعت نے اس دارالا شاعت نے اس ایڈیشن میں ایک بڑی مفید خصوصیت کا اضافہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اب تک تقریباً تمام ایڈیشن میں ایک بڑی مفید خصوصیت کا اضافہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اب تک تقریباً تمام نسخوں میں سے ہر جصے کے صفحات نمبر بھی الگ الگ تھے، اور ہر جصے کی فہرست بھی الگ الگ بنائی گئی تھی، اس طرح کتاب سے مسئلہ نکالنے میں دُشواری ہوتی تھی، دارالا شاعت کے اس نسخ میں کتاب کے مسلس صفحات بھی ڈال دیۓ گئے ہیں، اور تمام حصوں کی مفصل کیجا فہرست بھی کتاب کے مشخصات بھی ڈال دیۓ گئے ہیں، اور تمام حصوں کی مفصل کیجا فہرست بھی کتاب کے شروع میں بی دے دی ہے، اس طرح انشاء اللہ اس نسخ میں مسائل تلاش کرنا بہت شروع میں بی دے دی ہے، اس طرح انشاء اللہ اس نسخ میں مسائل تلاش کرنا بہت آسان بوجائے گا۔

بہر کیف! یہ نسخہ اپنے فوائد، حسنِ ترتیب، صحت کے اہتمام اور کتابت و

#### IMA

طباعت کی عمدگی کے لحاظ سے اب تک کے تمام نسخوں پر فوقیت لے گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ناشر کو جزائے خیر عطا فرمائیں، آمین۔ اُمید ہے کہ مسلمان اس کی کماحقہ قدردانی کریں گے۔

(جادی الاولی ۱۳۰۲ھ)

### پانچ رسالے

۱: - سندھ کے حالات کی تجی تصویر (۱۲۸ صفحات) ۲: - جی ایم سیّد ایک تجزیه ایک مطالعه (۱۲۰ صفحات) ۳: - قومی مسائل اور ہمارا لائحة ممل (۱۳۵ صفحات) ۴: - جدید دور میں غلبۂ دین (۸۰ صفحات)

۵: - قومی تشکیل ِنو (۴۴ • اصفحات)

تالیف: محمد موی بھٹو۔ ناش: سندھ نیشنل اکیڈی، پوسٹ بکس نمبر ۲۵۸، حیررآباد۔ کتابت وطباعت متوسط، قیمت بالترتیب: /۱۵،۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰ روپ یہ پانچوں رسالے سندھ کے ایک نوجوان رہنما محمد موی بھٹو صاحب کی تصنیف ہیں، پہلے رسالے میں سندھ کے ماضی و حال کے پسِ منظر میں یہاں سندھ قومیت کی تحریک، اس کے اسباب اور متعلقہ مسائل پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ سندھ میں سندھ قوم پرتی اور 'سندھودیش' کے نعروں کی صدائے بازگشت وتفوں وقفول سے سائل دیتی ربی ہے، بہت سے حضرات کو اللی تحریک کے خطرناک مضمرات کا احساس ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس مسئلے پر سنجیدگی اور مقصدیت کے ساتھ سوچنے کے لئے تیار ہیں، کم از کم راقم کے علم میں بہت کم لوگوں نے اس تحریک کے توال ومتحدیت کے ساتھ سوچنے کے لئے تیار ہیں، کم از کم راقم کے علم میں بہت کم لوگوں نے اس تحریک کی عوامل و محرکات کا معروضی جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اس قسم کی تحریک کے عوامل و محرکات کا معروضی جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اس قسم کی تحریک کے علاج صرف 'نفداری'' کا طعنہ نہیں ہوتا، ہلکہ بید دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ فکر کن

اسباب کے تحت یروان چڑھی ہے؟ اگر اس کی پشت پر کوئی بیرونی ہاتھ ہے تب بھی،

جب تک اُسے اندر سے غذانہ ملے، وہ آ گے نہیں بڑھ کتی، لہذا بید کھنا ضروری ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جو اس قتم کی تحریکات کو اندر سے غذا فراہم کرتے رہے ہیں۔ جناب محمد موی بھٹو نے بیہ مقالہ اسی موضوع پر لکھا ہے اور اس میں اپنی فکر و بحقیق کے نتائج تاریخی واقعات کے حوالوں سے بیش کئے ہیں، ہم اس موضوع پر بھیرت اور ذمہ داری کے ساتھ کوئی حتمی بات کہنے کی پوزیش میں نہیں ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ موئی بھٹو صاحب کا بیہ مقالہ بڑا فکر انگیز اور معلومات افزاہے، اور میں مندھ کے حالات کے بارے میں ذہن و فکر کے لئے نئے در سے کھولتا ہے، اس موضوع سے دیچیں رکھنے والوں کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔

دُوسرا رسالہ'' جئے سندھ تحریک' کے بانی جی ایم سیّد صاحب کے افکار و
نظریات کے خلاصے پر مشمل ہے۔ فاضل مؤلف نے ان کی سندھی کتابوں سے
اقتباسات ترجمہ کرکے بلاتھرہ پیش کئے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لئے
ان کوصرف پڑھ لینا ہی نہایت صبر آزما ہے، بعض حصوں کو پڑھ کر رو نگٹے کھڑ سے
ہوتے ہیں کہ کیا کوئی شخص جو مسلمان کا نام رکھے ہوئے ہے بے دینی اور گراہی کی
اس پستی تک بھی پہنچ سکتا ہے؟

باتی تین رسالول میں پورے ملک، بالخصوص سندرے کے حالات کے پسِ منظر میں قومی اور دینی نشأ قو ٹانیہ کے لئے فاضل مؤلف کی تنجاویز اور ماضی و حال پر تبصرہ پیش کیا گیا ہے، فاضل مؤلف کے بعض خیالات سے اختلاف ممکن ہے،لیکن ان تحریروں میں ایک دردمند ول جھلکتا نظر آتا ہے جو اسلام اور پاکستان کی محبت سے معمور ہے۔

بعض رسائل میں پچھ فقتی مسائل بھی زیرِ بحث آگئے ہیں، مثلاً مزارعت کا جواز اور عدمِ جواز ، اور اگر چہ فاضل مؤلف نے سے کہہ کر اس بحث کو مختصر کردیا ہے کہ سے اہلِ علم کا کام ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی رائے بھی دے دی ہے کہ ان کی نظر میں مزارعت جائز نہیں۔ ہم مجھتے ہیں کہ اس مسئلے پر موصوف کی رائے وقت کے چلے ہوئے بعض نعروں پر بنی ہے، اسلام کے اُحکامِ مزارعت اور موجودہ جا گیرداری اور زمینداری نظام کے عمیق مواز نے پر نہیں، جب خود مؤلف کے بقول بیان کا میدان نہیں تھا، تو ان مسائل میں اُلجھنے یا ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینے کی بھی ضرورت نہھی۔

ببرصورت! ہمارے ملک، بالخصوص سندھ کے سیاسی اور معاشرتی حالات کے بارے میں بیرسائل خاصی معلومات اور فکر انگیز تنجاویز پرمشمتل ہیں، جن سے اہلِ علم وفکر کو فائدہ اُٹھانا چاہئے۔

(جمادی الاولی <u>و ممار</u>ھ)

### تأثرات

از: مُلَّا واحدی صاحب۔ مرتبہ: حکیم محمد سعید صاحب۔ ناشر: ہمدرد اکیڈی کراچی نمبر ۱۸۔ ۱۸×۲۲ کے۳۸ صفحات، کتابت وطباعت عمدہ، کاغذ رَف، قیمت: ۱۸رویے

مُلَّ واحدی صاحب ملک کے معروف نثر نگار ہیں، اور دہلی، مرحوم کی زندہ یادگار، خواجہ حسن نظامی مرحوم کے رسالہ' نظام المشائخ'' کے ایڈیٹر اور ان کے عاشق صادق۔ اللہ نے سلیقۂ گفتار کے ساتھ سوز دِل بھی بخشا ہے، اور'' تأثرات'' اُن کے ای سوز دِل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے سالہا سال ہے اپنے مطالعہ اور اپنے سوچ بچار کا حاصل چھوٹے چھوٹے نثر پاروں میں مرتب کرنے کا معمول بنایا ہوا ہے، جو بچار کا حاصل چھوٹے تیم نظام المشائخ'' میں چھتے رہے، پھر روز نامہ نوائے وقت لا ہور میں، اور اب ملک کے مختلف دینی رسائل میں چھتے رہتے ہیں۔ جناب عیم محمد سعید صاحب دہلوی نے انہی'' تأثرات' کو جمع کرے کتا بی

شکل میں شائع کرنے کا بیرا اٹھایا ہے، اور یہ کتاب اس کی پہلی قسط ہے، ایس کی

جلدیں اور بھی ہوں گی، یہ چھوٹے چھوٹے مضامین مؤثر بھی ہیں، دِلچیپ بھی اور عمل پر اُبھارنے والے بھی اور عمل پر اُبھارنے والے بھی۔ جناب حکیم صاحب نے انہیں جمع کرکے ہر عمر کے مسلمانوں کے لئے ایک مفید کتاب تیار کردی ہے۔

(رتیج الثانی ۱۳۹۱ھ)

### تاريخ ارض القرآن

مؤلفه حفرت مولانا سیّد بیلیمان ندوی ی ناشر: دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافرخانه، کراچی نمبراله <del>۲۳ به ۲۳ سائز که ۲۳ سف</del>ات، کتابت و طباعت متوسط، کاغذ سفید، قیت: ۲۴ روپ

ید حفرت علامه سید سلیمان ندوی رحمة الله علیه کی شرو آفاق کتاب ہے جسے تحقیقی اعتبار سے ان کا شاہکار کہنا جائے۔قرآنِ کریم میں زمین کے جن خطوں کا صراحة يا اشارة ذكر آيا ہے، ان كا قديم و جديد جغرافيد اور ان كى تاريخ اس كتاب كا موضوع ہے، اور اس کے ساتھ اس میں ان علاقوں میں بسنے والی اقوام کامفصل تعارف بھی کرایا گیا ہے، یہ ایک انتہائی سنگلاخ موضوع تھا کیونکہ یہ اُن شہروں، آبادیوں اور تہذیوں کی کہانی ہے جو سالہا سال پہلے پیوندِ خاک ہو چکیں، جن کے نام بدل كر كچھ سے كچھ مو كئے، اور جن كو يوناني اور يوريي مصنفين نے اپني مختلف آراء ك ذر بعیہ خوابِ پریشال بنادیا، کیکن حضرت علامہ سیّد سلیمان ندوی رحمة الله علیہ نے اسی "خواب پریشال" سے مطلب کی باتیں نکھار تکھار کر اس کتاب میں سجادی ہیں، جغرافیہ اور أقوام سابقہ كى تاریخ راقم الحروف كا موضوع تبھى نہيں رہا، اس لئے اس كتاب يرحقِ تبصرہ ادا كرنا ميرے لئے مشكل ہے، تاہم ايك عام على ذوق كى بنيادير یہ بات بلاخوف تردید کمی جاسکتی ہے کہ اس کتاب کا ہر ہر صفحہ فاضل مؤلف کی وسعت معلومات، تاریخی تحقیق وجتبو کے لئے دفت ِنظر اور شدید محنت وعرق ریزی کی گواہی ویتا ہے، حضرت علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تالیف میں تمام متعلقہ عربی اور انگریزی مآخذ سے مدد کی ہے، بلکہ اس مقصد کے لئے ابتدائی عبرانی زبان بھی سیکھی ہے، اور مغرب کے جن مصنفین نے ان موضوعات پر لکھا ہے، جابجا اُن پر ملل اور فاضلانہ تقید بھی فرمائی ہے۔ فاضل مؤلف نے جدید عصری تحقیقات کو قرآن کے خادم کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اور جگہ جگہ بتایا ہے کہ سے تحقیقات کس طرح قرآن کی صدافت کی تصدیق کررہی ہیں، اس طرح سے کتاب ارض القرآن سے متعلق جغرافیائی اور تاریخی معلومات کا خزانہ ہے، اور صرف اُردو ہی میں نہیں، عربی اور انگریزی میں بھی ایسی کوئی دُوسری کتاب ہمارے علم میں نہیں ہے۔

البتة حضرت علامه سيّد سليمان ندويٌ كي بيه كتاب اس دور كي ہے جب وہ حكيم الأمت حضرت مولانا اشرف على صاحب تفانويٌ سے بیعت نہیں ہوئے تھے، ان كى اس دور کی تالیفات میں بہت می باتیں جمہور علمائے أمت کے خلاف بھی ملتی ہیں، جن ے انہوں نے بعد میں ایک اعلانِ عام کے ذریعہ اجمالی طور پر رجوع کرلیا تھا، اگرچہ کتابوں میں ترمیم نہیں کر یائے تھے کہ وفات ہوگئ۔ چنانچہ اس کتاب میں بھی کئی باتیں جمہور علائے اُمت کے خلاف باقی رہ گئی ہیں، مثلاً اس زمانے میں سرسیّد احمد خاں صاحب کے مشہور کئے ہوئے تصوّرِ فطرت (نیچریت) کا بڑا زورتھا، جس کی بنیاد بر مغربی فلیفے کی واجبی معلومات رکھنے والے مصنفین نے انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا انکار کر ڈالا تھا، اور قرآن کریم میں جن معجزات کا ذکر صراحت کے ساتھ آیا ہے، ان کو بیادی اسباب کے تحت لانے کے لئے الفاظِ قرآ فی میں تھینچ تان کی مہم زوروں پر تھی، اسی دور میں بعض مصنفین کا اندازیر ہا کہ اُنہوں نے معجزات کا اُصولی طور پر تو ا نکارنہیں کیالیکن ان کی کوشش یہی رہی کہ قرآنِ کریم میں کم سے کم معجزات کا اقرار كرنا يڑے اورايسے واقعات كو جہال تك ہوسكے كسى ليب يوت كے ذريعه ثلايا جائے، چنانچہ مجزات کو اُصولی طور پرتسلیم کرنے کے باوجود انہوں نے بعض جگہ قرآن کریم کی آ بات میں بودی تأویلیں کی ہیں،سیّہ صاحب اس کتاب میں ایسےلوگوں سے خاصے

متاکر معلوم ہوتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بعض جگہ سرسیّد احمد خال صاحب کی تاُویلات کی صریح کر دید کی ہے لیکن بعض مقامات پر خود اُنہوں نے ای ذہنیت کی دُوسری تاُویلات کو اختیار کرلیا ہے۔

مثلاً اصحابُ الفیل کا واقعہ قرآنِ کریم میں پوری وضاحت کے ساتھ ندکور ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اُن پر ابابیلوں کا ایک لشکر بھیج دیا جس نے اُن پر بہبیلوں کا ایک لشکر بھیج دیا جس نے اُن پر بہبیل ہلاک کردیا، لیکن آپجز ات سے کترانے کی ذہنیت نے ان آیات میں وہ وہ تھینج تان کی ہے کہ الامان! سرسیّد احمد صاحب نے اس کے جومعنی بیان کے تھے اُن کے بارے میں تو فاضل مؤلف نے کھا کہ:-

سرسیّد نے اس سورۃ کی جوتفیر ککھی تھی اور جس سے اس واقعہ کے اعجوبہ پن کو دُور کرنے کی کوشش کی تھی وہ سرتا پا غلط اور اغلاط سے مملوہے۔

لیکن آگے چل کر خود ہی مولانا حمیدالدین فراہی صاحب مرحوم کی بیان کی ہوئی اس تغیر کی تائید کی ہے کہ اصحاب الفیل پرندوں کے ذریعین ہلکہ آ دمیوں کی سگراری سے ہلاک ہوئے تھے، اور ابابیل کا بیشکر انہیں ہلاک کرنے کے لئے بلکہ اُن کی لاشیں کھانے کے لئے آیا تھا، حالانکہ مولانا فراہی کی بیتا ویل قرآن کریم کے سیاق اور عقل ونقل ہر اعتبار سے بالکل غلط بھی ہے اور جمہور اُمت کے بالکل خلاف بھی ہے، اور سوائے مجزات سے زبردی گریز کی ذہنیت کے اس تا ویل کو اختیار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہد ہد جو اُن کے پاس ملک سبا کی خبر لے کر آیا تھا اور وہاں کے آحوال بیان کئے تھے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلے تو خبر لے کر آیا تھا اور وہاں کے آحوال بیان کئے تھے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلے تو علامہ ندوی نے اُن '' فطرت پرستوں'' کی تردید کی ہے جو پرندوں کے بولنے پر علامہ ندوی نے بیں لکھا ہے کہ:۔

اگر پرندوں کا بولنا اب بھی کھٹکتا ہے تو فرض کرلو کہ نامہ بر کبوتروں

#### مهما

کی طرح تربیت یافتہ نامہ بر بدہد ہوگا اور اس کے بولئے سے مقصود اس مضمون کا خط اُس کے پاس ہونا سجھ اوجیسا کہ خود اسی موقع پر قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان نے خط دے کر اُس کو ملکہ سبا کے پاس بھیجا، اس طرح پہلے بھی خط لے کر آیا ہوگا۔

(ص:۲۱۲)

حالانکہ بیہ تاویل بھی قرآنِ کریم کے سیاق کے لحاظ سے کسی طرح وُرست نہیں، اگر ''عُلِّے مُنا مَنُطِقَ الطَّیُوِ'' پرائمان ہے تو اس لیپ پوت کی ضرورت ہی کیا ہے؟

ائ طرح "قَالَ الَّذِی عِنهُ وَلُمْ مِنَ الْکِتْبِ" میں علامہ ندوی گنے فری الْکِتْبِ" میں علامہ ندوی گنے اللہ "کتاب" سے وہ خط مرادلیا ہے جو حضرت سلیمان علیه السلام نے ملکه سبا کے پاس جھیجا تھا، حالا تکه یہ تقدیر جمہور کے خلاف بھی ہے اور "عِلْمَ مِنَ الْکِتْبِ" پر کسی طرح ججتی نظر نہیں آتی۔

بہرکیف! ان چند مثالوں سے یہ بتانا مقصود تھا کہ سیّد صاحب کی اس کتاب میں تفسیرِ قرآن کے معاملہ میں تحقیق و احتیاط کا وہ معیار قائم نہیں رہ سکا جو تاریخی و جغرافیائی معاملات میں نظر آتا ہے، اور نمایاں طور پر بیمحسوس ہوتا ہے کہ فاضل مؤلف ً کو جمہور مفسرین سے ہٹ کراپی ایک جدا گانہ راہ اختیار کرنے میں کوئی باک نہیں ہے اور بسااوقات بالکل بلاضرورت بھی تفرد کی بیراہ اختیار کرلی گئی ہے۔

تا ہم جیبا کہ اُوپر عرض کیا گیا، یہ کتاب سیّد صاحب کے ابتدائی دور کی ہے، بعد میں خود اُنہوں نے اپنی الی تحریروں سے رجوع کرلیا تھا، رحمہ اللہ تعالی دحمهٔ واسعهٔ و تعمّدہ بغفرانه۔ (رجب الرجب ۱۳۹۹ھ)

### تاریخِ حدیث

مؤلفہ: ڈاکٹر غلام جیلانی برق ۔ ناشر: مکتبہ رشید پیلمیٹٹر، ۳۲-اے شاہ عالم مارکیٹ، لاہور۔ ۲۳×<del>۲۲</del> سائز کے ۲۰۸ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ، جلد انتہائی دِکش، قیمت: ۱۵ رویے

ڈاکٹر غلام جیلانی برتق ہمارے ملک کے اُن خوش نصیب مصنفین میں سے میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول حق ٹی توفیق خاص مرحمت فرمائی ہے، وہ ابتداء میں انکارِ حدیث کے مکتب فکر سے وابستہ تھے اور اس حیثیت سے مشہور ہوئے اور ان کی تر دید میں بہت سی کتابیں کھی گئیں، لیکن بعد میں الله تعالی نے ان کا سینہ قبولِ حق کے لئے کھول دیا اور ان کا وہ قلم جس نے حدیث کی جمیت کے خلاف بہت سے مضامین لکھے تھے، اب حدیث نبوی کی خدمت میں مصروف ہے۔ زیر تصرہ کتاب ان کی تازہ تالیف ہے، دراصل اُنہوں نے احادیث کا اِلک انتخاب مرتب کیا تھا، اس کے شروع میں مقدمہ کے طور پرعلم حدیث کی تاریخ للہمنی شروع کی تو وہ ایک یورا ہاب بن گیا، اب زیر تبھرہ کتاب ان دونوں حصوں پرمشتمل ہے، پہلے جصے میں تدوین حدیث کی تاریخ اورعلم حدیث کی مختلف النوع کتابوں کا تعارف ہے، بظاہر بیا یک مختصر مقالہ ہے کیکن تمام تر مواد سے بھر پور ہے اور ایک نظر میں تدومین حدیث کی تاریخ معلوم کرنے اور یاد رکھنے کے لئے انتہائی مفید ہے، خاص طور سے علم حدیث کے طلباء کے لئے میہ کتاب اس لحاظ ہے بہت کارآ مد ہے کہ اس میں طویل بحثوں کے بجائے ان مباحث کا لبِ لباب منضبط انداز میں جمع کردیا گیا ہے،عربی زبان میں علامہ مغرٹی کی کتاب "الموسسالة المستطوفة" كتب إحاديث كالبهترين تعارف ہے، أردوزبان ميں به کتاب اینے انداز واسلوب کے لحاظ سے اس کا خلاصہ معلوم ہوتی ہے۔

دوسرے حصے میں فاصل مؤلف نے صحاح وغیرہ کی احادیث کا ایک ول آویز

امتخاب پیش کیا ہے، بیخضر احادیث ہیں جنہیں یاد رکھنا آسان ہے اور جو اصلاحِ اعلاق کے لئے بنظیر ہیں۔ اُمید ہے کہ اس کتاب کی خاطر خواہ پزیرائی کی جائے گی۔

جائے گی۔

(ذی القعدہ وذی الحج جو التعالی میں کے لئے میں کی اس کتاب کی خاطر خواہ پریرائی کی ہوتا ہے کہ اُس کے لئے میں کی گیا ہے۔

### تاريخ الحرمين

مؤلفه: مولانا محمد ما لک صاحب کاندهلوی ـ شائع کرده: مکتبه عثانیه، بیت الحمد، شدُّ واله یار، ضلع حیدرآ بادسنده ـ ۱۸×۲۰ که ۱۳۲۲ صفحات، کاغذ رَف، کتابت و طباعت متوسط، قیمت: اژهائی روپ

اس کتاب میں فاضل مؤلف نے حرمِ مکہ اور مجدِ نبوی کی تاریخ بڑی محنت کے ساتھ مرتب فرمائی ہے، حضرت آ دم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر سلطان مراو مرحوم کے وقت تک بیت اللہ کی تغییر کن ادوار سے گزری؟ اس میں کیا کیا تغیرات ہوئی؟ اور مختلف ادوار میں اس کی کیا پیائش رہی؟ نیز مسجدِ نبوی کی تغییر کیونکر ہوئی؟ مختلف زمانوں میں اس میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئیں؟ بیاس کتاب کا موضوع ہے، اور فاضل مؤلف نے متند حوالوں کے ساتھ بیمواد جمع فرمادیا ہے۔ بیہ کتاب ہر مسلمان فاضل مؤلف نے متند حوالوں کے ساتھ بیمواد جمع فرمادیا ہے۔ بیہ کتاب ہر مسلمان کے لئے مفید اور دِلجب ہے اور خاص طور سے زائرینِ حربین کے لئے بہترین رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔

## تاریخ دارالعلوم د یو بند

مؤلفہ: حضرت مولانا محمد طیب صاحب مظلم آلعالی۔ ناشر: دارالاشاعت، مولوی مسافرخانہ، بندر روڈ کراچی نمبرا۔ ۱۸ × ۱۲ سائز کے ۱۲۸ صفحات، کاغذ سفید، کتابت وطباعت عدہ آفسٹ کی، قیمت مجلد مع گرد پوش: ۲۵/۵روپ دارالعلوم دیو بند برصغیر کی وہ عظیم دینی درس گاہ ہے جس نے دوسوسال کے عہدِ غلامی میں علوم دین کی حفاظت کر کے تاریخ کے دھارے کوموڑا، اور علوم دین کے میدان میں وہ بے نظر شخصیتیں پیدا کیس جواس صدی کی مجدد ثابت ہوئیس اور جن

کے چشم رفیض سے ایک عالم سراب ہوا۔ برصغیر کے خطے پر اس عظیم اوارے کے جو احسانات ہیں، ان کے پیش نظر ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اس اوارے کے مختلف پہلوؤں پر علمی و تحقیقی کام کے لئے کوئی مستقل اکیڈی قائم ہوتی اور اس کے کام کا مفصل تعارف کراتی، مگر اس اوارے کے منستہین نے ہمیشہ پروپیگنڈے کی صورتوں سے جو پر ہیز کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تک کوئی ایس کتاب بھی موجود نہیں تھی جو اس اوارے کا اجمالی تعارف ہی کراہے۔

الله تعالی دارالعلوم دیوبند کے موجودہ مہتم حضرت مولانا محمد طیب صاحب مظلم کو جزائے خیرعطا فرمائے کہ انہوں نے زیرِ تبصرہ کتاب مرتب فرماکر ایک بہت بڑے خلا کو پُر کردیا، اس کتاب میں دارالعلوم دیوبند کی تاریخ، اس کے نصاب، مسلک، مجموعی مزاج و نداق اور تربیت کے رُخ سے متعلق ضروری معلومات بڑی محنت کے ساتھ جع کردی گئی ہیں، چندعنوانات درج ذیل ہیں: –

دارالعلوم دیوبند کا مسلک، مجموعی مذاق اور تربیت کا رُخ، دارالعلوم کے شعبہ جات، انتظامی شعبہ جات، مالی شعبہ جات، دارالعلوم کا نصابِ تعلیم۔

ان عنوانات پرضروری معلومات، اعداد و شار، نقتوں اور عمارتی تصویروں کے علاوہ صفحہ:۵۳ سے سفحہ:۱۰۱ تک فضلائے دارالعلوم میں سے پچیپن مشاہیر اہلِ علم کا مختصر تذکرہ ہے جس میں ان کے مختصر تعارف کے علاوہ ان کی علمی، دینی اور سیاسی خدمات پر روشنی ڈالی گئی ہے، نیز کل فضلائے دارالعلوم کی مجموعی تعداد بھی درج کی گئی ہے۔

بہرکیف! زیرِ نظر کتاب دارالعلوم دیوبند کے بارے میں علمی و تاریخی معلومات کے لئے انتہائی مفید اور متند ہینڈ بک ہے، جو ہر دین مدرسہ میں تو پہنچی ہی چاہئے، عام علم ووست حضرات کے لئے بھی دلچیں کا بہترین سامان ہے، دارالا شاعت نے یہ کتاب شائع کر کے ایک مفید خدمت انجام دی ہے، جے اُمید ہے کہ علمی حلقوں میں پوری پذیرائی حاصل ہوگی۔ (رمضان البارک 1811ھ)

### تاریخ دعوت وعزیمیت

مؤلفه: حضرت مولانا سیّد ابوالحس علی ندوی صاحب مرظلیم العالی۔ ناشر مجلسِ نشریاتِ اسلام، ۱- کے-۳ ناظم آباد نمبرا کراچی نمبر ۱۸۔ جلد اوّل: ۱۸×۳۳ سائز کے ۱۰۵ صفحات، قیمت: ۳۵ روپے جلد دوم: ۲۳۸ صفحات، قیمت: ۳۵ روپے جلد سوم: ۳۳۲ صفحات، قیمت: ۲۵ روپے جلد جیارم: ۳۲۲ صفحات

یہ حفزت مولانا سیّد ابوالحن علی نددی صاحب مظلیم العالی کی وہ معروف کتاب ہے جو درحقیقت کسی تبصرے کی محتاج نہیں، للبذا ان سطور کا مقصد تبصرے سے زیادہ بیہ ہے کہ جوحفزات اس کے مطالع سے محروم رہے ہیں، ان کے سامنے اس کا

مختصر تعارف کرادیا جائے، تا کہ وہ اس سے استفادہ کی ضرورت کومحسوس کرسکیں۔

آج دعوت اسلامی کا کام مختلف شخصیتیں، جماعتیں اور انجمنیں انجام دے رہی ہیں، لیکن اس کام کو صحیح خطوط پر مؤثر انداز میں انجام دینے کے لئے بیضروری ہیں، لیکن اس کام کو صحیح خطوط پر مؤثر انداز میں انجام دینے کے لئے بیضروری ہے کہ ہم اپنے اُن اسلاف کے طریق دعوت اور ان کے کارناموں سے اچھی طرح باخبر ہوں، جنہوں نے تجھیلی چودہ صدیوں کے دوران دعوت حق کی شمع روشن رکھی ہے باخبر ہوں، جنہوں نے تحکیل چودہ صدیوں کی بدولت ہم آئی بحمداللہ ایمان کی نعمت سے بہرہ یاب۔

اس کتاب کا موضوع انہی اسلاف کا مبارک تذکرہ ہے جنہوں نے تاریخ اسلام کے مختلف زمانوں میں دعوت و تبلیغ، تجدید و اصلاح اور تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا، اور جن کی جدوجہد نے عالم اسلام کی فکری اور عملی فضا پر گہرے اثرات مرتب کئے۔

کتاب کی پہلی جلد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت حسن بھری، امام اجد بن طنبل، امام ابوالحن اشعری، امام غزالی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، علامہ ابن جوزی، نورالدین زنگی، صلاح الدین ابوبی، شیخ عزالدین بن سلام اور مولانا جلال الدین رومی حمیم الله تعالیٰ کا تذکرہ ہے۔ دُوسری جلد علامہ ابن تیمیہ اور ان کے تلاندہ ومنتبین یعنی حافظ ابن قیم علامہ ابن عبدالہادی صبلی ، حافظ ابن کشر کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اور تیسری جلد میں حضرت خواجہ نظام مشتمل ہے۔ اور تیسری جلد میں حضرت خواجہ نظام اللہ ین اولیاء اور حضرت خدوم شیخ شرف الدین کی منبری رحمیم اللہ کے حالات اور ان کی خدمات کا مبسوط تذکرہ ہے۔

کتاب کی بیتین جلدین عرصهٔ دراز پہلے منظرِ عام پر آپھی تھیں، اب بفضلہ تعالیٰ اس سلسلۃ الذہب کی چوتی جلد پہلی بارشائع ہوئی ہے جو تمام تر حضرت مجدد الفِ ثانی قدس سرۂ کے تذکرے پر مشمثل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا سیّد ابوالحس علی ندوی صاحب مظلیم کو بیک وقت جن بہت می خداداد نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں خاص طور ہے آپ کا ذوقِ تحقیق، آپ کی اِصابتِ فکر اور توازن و اعتدال، آپ کا دِلِ دردمند اور متین وشکفۃ اُسلوب اس کتاب کے ہر ہر جھے میں پوری طرح جلوہ افروز ہے۔ خاص طور سے اولیاء کرام ہے تذکروں میں رطب و یابس روایات اور حضوہ افروز ہے۔ خاص طور سے اولیاء کرام ہے تذکروں میں رطب و یابس روایات اور کشف و کرامات کے واقعات کی الیم بحر مارملتی ہے کہ ان حضرات کی حقیقی دعوت اور کشف و کرامات کے واقعات کی الیم بحر مارملتی ہے کہ ان حضرات کی حقیقی دعوت اور جھان کی کر صرف وہ مواد کیجا فر مایا ہے جو متند بھی ہے اور جس سے تمام مسلمانوں کوعموماً عملی رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ کوعموماً اور دعوت کا کام انجام دینے والوں کوخصوصاً عملی رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ یوں تو یوں تو یوری کتاب ہی ان خصوصیات سے مالا مال ہے، لیکن بہ چوتی جلد جو یوں تو یوں تو یوری کتاب ہی ان خصوصیات سے مالا مال ہے، لیکن بہ چوتی جلد جو

<sup>(</sup>۱) علامه ابنِ تیمیہ ؒ کے مقابلے میں ان کے نافدین یا مخالفین کا ذکر جس انداز ہے کتاب کی وُوسری جلد میں آیا ہے، وہ حضرت مصنف مظلم کی مختاط نظرِ ثانی کامستحق معلوم ہوتا ہے۔

حال ہی میں منظرِ عام پرآئی ہے اور جو حضرت مجد وصاحب قدس سرۂ کے تذکرے کے لئے وقف ہے، اس معاطے میں امتیازی اہمیت کی حامل ہے اور اس سے خاص طور پر ہمارے زمانے میں وعوت حق کے علم برداروں کو جو ہدایات ملتی ہیں، وہ نہایت اہم اور قابل توجہ ہیں، خود حضرت مولانا کے الفاظ ہیں: –

حضرت مجددٌ کے اس طریقہ کار و حکمت عملی کو واضح و روش کرنے کی اس زمانے میں (جس میں آسانی کے ساتھ اور پہلے ہی مرحلے پر حکومتوں اور طاقتوں کو اپنا مدمقابل اور حریف بنالیا جاتا ہے، اور کام کے رائے میں بے ضرورت مشکلات کا پہاڑ کھڑا کرلیا جاتا ہے) جتنی ضرورت ہے، شاید کی زمانے میں نہ تھی، آخر وہ کیا طریقہ تھا کہ ایک بے فقیر بے نوانے ایک گوشے میں بیٹے کرسلطنت و ملک کا رُخ بدل دیا؟

حضرت مولانا ندوی مظلہم نے اس چوتھی جلد میں اس پہلوکواس قدر شرح و بسط کے ساتھ اُجا گرفر مایا ہے کہ اس کی روشنی میں آج کے داعیانِ حق کو واضح راوعمل نظر آسکتی ہے۔

پھر حضرت مجدد صاحب اور اُن کے کارناموں کا تذکرہ کوئی آسان کام نہ تھا، آپ کے تذکرہ نگار کا راستہ ''وحدۃ الوجود'' اور ''وحدۃ الشہود'' جیسے علین مسائل کے خارزاروں سے گزرتا ہے اور حضرت مولانا جس سلامتی کے ساتھ ان خارزاروں سے گزرتا ہے اور حضرت مولانا جس سلامتی کے کی اور جس اطمینان کے ساتھ اپنے قاری کو گزار کر لے گئے ہیں، وہ انہی کا حصہ ہے۔ حضرت مجدد صاحب پر اُردو میں متعدد کتا ہیں کھی گئی ہیں، لیکن سے کتاب ان میں ایک امتیازی شان کی حال ہے اور راقم الحروف کو اُس سے جو فائدہ حاصل ہوا اُس پر وہ فاضل مؤلف مظلم کا احسان مند ہے۔

بېركىف! يەكتاب اس لائق ہےكہ ہر پڑھا كھا مسلمان اس كا مطالعةكرے

اور خاص طور سے علماء اور مبلغین کے لئے تو یہ کتاب حرز جان بنانے کے لائق ہے۔ مجلسِ نشریاتِ اسلام نے اس گراں قدر خزائهٔ علم کو بڑی خوش ذوقی کے ساتھ طبع کیا ہے، جس پروہ مبارک باد کی مستحق ہے۔

(جادی الاولی اسلام

### تاریخ دعوت وعزیمت (جلد پنجم)

تالیف:مفکر اسلام حفرت مولانا سیّد ابوالحن علی ندوی صاحب مظلم م العالی۔ ناشر: مجلسِ نشریاتِ اسلام، ا-کے-۳ ناظم آباد مینشن، ناظم آباد نمبرا کراچی نمبر ۱۸۔ ۲۳×۳۷ سائز کے ۴۳۸ صفحات، کتابت و طباعت عدہ، کاغذ سفید، قیمت مجلد مع پلاسٹک کور: ۳۹ روپے

مفکرِ اسلام حضرت مولانا سیّد ابوالحن علی صاحب ندوی مظلیم العالی کو الله تعالی نے اس دور میں جن دینی خدمات کے لئے موفق فرمایا ہے، اور ان کی زبان وقلم نے بورے عالم اسلام بلکہ غیرمسلم میں بھی دعوت دین کا فریضہ جس دِکش انداز میں انجام دیا ہے، اُس سے کوئی باخبر مسلمان ناوا قف نہیں ہوسکتا۔ موصوف نے دعوت اسلام کی نمایاں ترین شخصیات کے تذکرے کے لئے '' تاریخ دعوت وعزیمت' کے نام اسلام کی نمایاں ترین شخصیات کے تذکرے کے لئے '' تاریخ دعوت وعزیمت' کے نام سے جس کتاب اس کی پانچویں جلد ہے۔

''تاریخ وجوت وعزیمت'' میں مولانا موصوف نے حضرت حسن بھری اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت عمر بن عبدالعزیر ﷺ سے لے کر بار ہویں صدی ججری تک کے اُن واعیانِ دین کا تذکرہ فرمایا ہے جن کی وعوتی جدو جہد نے عالم اسلام پر گہرے اثرات مرتب کئے ہیں۔ چوقی جلد حضرت مجدو الف ٹائی ؒ کے تذکرے کے لیے مختص تھی، جس کا ذکرِ خیر پہلے ان صفحات میں آ چکا ہے، اور اب یہ پانچویں جلد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ کے مبارک تذکرے یہ مشمل ہے۔

حفرت مؤلف مظلہم نے اس جلد میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس

سرۂ کی سوانح کے علاوہ ان کے اُن تجدیدی کارناموں پر روشنی ڈالی ہے جن کے فیض سے برصغیر کی دینی، علمی، فکری اور سیاسی زندگی پر انقلابی انزات مرتب ہوئے ہیں۔ كتاب كے پہلے دو ابواب ميں حضرت شاہ صاحب سے پہلے عالم اسلام، اور بالحضوص ہندوستان کے سیاسی اور فکری حالات کا وہ پسِ منظر بیان کیا گیا ہے جس میں حصزت شاہ صاحبؒ کی خدمات کا آغاز ہوا۔ تیسرا اور چوتھا باب آپ اور آپ کے آباء و اجداد کی سوانح پر مشتمل ہے، یانچویں باب میں حفزت شاہ صاحب ؓ کے تجدیدی کارناموں، اصلاحِ عقائداور دعوت الی القرآن پر روشنی ڈالی گئی ہے، چھٹا باب حدیث کی اشاعت اور فقہ و حدیث میں تطبیق کے سلسلے میں حضرت شاہ صاحبؓ کے افکار کی تشریح کے لئے مخصوص ہے، ساتویں باب میں اسرار شریعت کی تفہیم وتشریح کے اُس مخصوص انداز کی توضيح ب جو حضرت شاہ صاحبٌ نے "ججة الله البالغة" ميں اختيار فرمايا ہے، آ تھويں باب میں "ازالة الخفاء" كا تعارف كرايا گيا ہے، اور اس سلسلے میں اسلام كے سياس نظام سے متعلق حضرت شاہ صاحبؓ کے افکار کا خلاصہ بیان فرمایا گیا ہے، نواں باب حفرت شاہ صاحبؓ کی ساسی خدمات کے تذکرے پر مشتمل ہے، دسویں باب میں مختلف طبقاتِ اُمت کو حضرت شاہ صاحبؓ کی دعوت کے اقتباسات دیئے گئے ہیں، گیار ہویں باب میں آپ کے فرزندان گرامی کا تذکرہ ہے، اور آخری باب میں آپ ا کی تصانیف کا تعارف کرایا گیا ہے۔

مضامین کے اس اجمالی خاکے سے کتاب کی آہیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں، حضرت شاہ صاحب ؓ کے مجددانہ کارناموں کا ذکر، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب مظلم کا انداز تحریر! بے ساختہ بیشعرزبان پرآتا ہے کہ:داستانِ عہد گل را از نظیری بشنوید
عندلیب آشفتہ ترمی گوید ایں افسانہ را
کتاب کے آخر میں مفصل اشاریہ نے کتاب سے استفادے کو مہل تر بنادیا

ہے، مجلسِ نشریات اسلام قابلِ مبارک باد ہے کہ اس نے یہ کتاب پاکتان میں شائع کرکے اہلِ پاکتان کواس سے استفادے کا موقع فراہم کیا، فحزاہ الله تعالیٰ خیرًا۔ (ریج الثانی همیاه)

### تالیفات رشید بیرمع فتاوی رشید بیه

افادات: قطب الارشاد حېِشرت مولانا رشید احمد صاحب گنگو،ی قدس سرهٔ ــ ناشر: ادارهٔ اسلامیات، ۱۹۰- انارکلی ، لا ہور ـ <del>۲۰×۳۰</del> سائز کے ۰۸ ۷صفحات، کتابت وطباعت متوسط، کاغذعمدہ، جلد نہایت حسین اور مضبوط ـ

فقیہ العصر قطب الارشاد حضرت مولا نا رشید احمد صاحب گنگوبی قدس سرؤ جو دارالعلوم دیوبند کے بانیول میں سے ہیں اور عرصۂ دراز تک دارالعلوم کے سر پرست بھی رہے ہیں۔ علم وفضل، ورع وتقوی اور اجاع سنت میں تو اپنی مثال آپ تھے ہی لیکن تفقہ میں بھی ان کے دور میں ان کا ثانی نہیں تھا، اس لئے آپ کو''ابوحنیفہ عصر'' کیکن تفقہ میں بھی ان کے دور میں ان کا ثانی نہیں تھا، اس لئے آپ کو''ابوحنیفہ عصر' کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت علامہ سیّد انور شاہ صاحب شمیریؓ جیسے بتیحر عالم، جو علامہ شامیؓ کو ان کی جلالت وقدر کے باوجود'' فقیہ النفس'' کا خطاب دینے پر آمادہ نہیں تھے، وہ بھی حضرت گنگوہی قدر سرؤ کو'' فقیہ النفس'' فرمایا کرتے تھے۔

حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے فقاوی اور تالیفات اہل علم کے لئے تحقیقات کے لیے تحقیقات کے لیے تحقیقات کے لیے تحقیقات کے لیے بیٹ کی متعدد کتابوں پر آپ کے افادات درس آپ کے شاگر و رشید حضرت مولانا محمد کی صاحبؓ اور ان کے جلیل القدر فرزند شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرۂ کی محنت کے نتیج میں عربی زبان میں منظر عام پر آچکے ہیں، لیکن حضرتؓ کی بیشتر اُردو تالیفات جھپ کر نایاب ہوچکی تھیں اور ان کا حصول مشکل ہوگیا تھا۔

ادارہ اسلامیات نے زیرِ نظر کتاب میں حضرت کی اُردو تالیفات کو یکجا شاکع

کرکے نہایت مفید خدمت انجام دی ہے۔

اس کتاب میں سب سے پہلے تو '' فقاوی رشیدیہ'' مکمل شائع کیا گیا ہے، جو تقریباً ساڑھے چار سوصفحات پر مشتمل ہے اور محتاج تعارف نہیں، عہدِ حاضر کا کوئی مفتی اس سے مستغنی نہیں ہوسکتا۔

حضرتؒ کی دُوسری تالیف جواس مجموعے میں شامل ہے''دسپیل الرشاد'' ہے، جوتقلیدِشخصی، آمین بالجمر، رفع یدین، قراءتِ فاتحہ خلف الاً مام اور متعلقہ اُصولی مسائل پرمشمل ایک علمی تحریر ہے۔

تیسری تالیف''بدایة الشیعة'' ہے، جوشیعی عقائد کی تردید میں متوسط ضخامت کی بردی جامع کتاب ہے، اس میں مسئلہ خلافت، تقیه، مقام صحابہؓ، مسئلہ فدک اور وراثت انبیاء پر بردی اطمینان بخش بحثیں موجود ہیں اور شیعوں کے اعتراضات و شبہات کا ملل جواب دیا گیا ہے۔

چوتھا رسالہ''زبدۃ المناسک'' ہے جو حج اور عمرہ کے مسائل پر اپنے اختصار اور جامعیت کے لحاظ سے واقعۂ''زبدہ'' کہلانے کامستحق ہے۔

پانچوال اہم رسالہ "فیصلة الاعلام فی دار الحوب و دار الاسلام" ہے، جس میں حضرت گنگوبیؓ نے اس مسئلے پر بحث فرمائی ہے کہ اگریزی تسلط کے بعد ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ اور مضبوط فقہی دلائل سے ثابت فرمایا ہے کہ اگریزی تسلط کے بعد ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے آئہ ہندوستان میں یہ بحث بہت دور آس نتائج کی حامل تھی، چنانچہ حضرتؓ نے اس کا اطمینان بخش طریقے پر تصفیہ فرما کر متعلقہ مسائل کوحل فرمایا۔ یہ بحث بہت سے اہم فقہی اصولوں اور فوائد پر مشمل فرما کے اور اہل علم کے لئے بغایت مفید۔ اصل رسالہ فارس میں ہے، حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب قدس سرۂ نے اس کا اُردو ترجمہ فرمایا ہے، اس کتاب میں متن اور ترجمہ دونوں موجود ہیں۔

چھٹا رسالہ 'لطائف رشیدی' جو قرآنِ کریم کی مختلف آیات اور بعض اعادیث کے بارے میں نہایت عالمانہ تفییری مباحث و نکات پر مشمل ہے۔ یہ زیادہ تر حضرتؓ کے افادات ہیں اور اہلِ علم کے لئے علمی تحقیقات کا لب لباب ہیں۔ ساتواں رسالہ ' ہدایۃ المعتدی فی ترک قراءۃ المقتدی' قراءتِ فاتحہ خلف الامام کے موضوع پر ہے، جس میں قرآن وسنت کے دلائل سے حضرتؓ نے حفیہ کے الامام کے موضوع پر ہے، جس میں قرآن وسنت کے دلائل سے حضرتؓ نے حفیہ کے

الامام کے موضوع پر ہے، جس میں قرآن وسنت کے دلائل سے حضرت ؒ نے حنفیہ کے اس مسلک کومبر بن فرمایا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کوسور و فاتحہ نہیں پڑھنی چاہئے۔ ہم مسلک کومبر بن فرمایا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کوسور و فاتحہ نہیں پڑھنی جاہدے۔ ہم مسلم

آٹھواں رسالہ''القطوف الدانیۂ' ہے، جس میں ایک مجد میں جماعت ِثانیہ کے اُحکام کی خشق کرکے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جب مبجد میں جماعت ہو چکی ہو تو دوبارہ اس میں جماعت کرنا جائز نہیں۔

نوال رساله ''الحق الصریح فی اثبات التراویک'' ہے جو تراوی کے سنت مؤکدہ ہونے کے دلائل پر مشمل ہے۔ ان نو تالیفات کے علاوہ ''فتویٰ مولد شریف''، ''درد الطغیان فی اوقاف القرآن''، ''قعدادِ رکعات تراویک''، ''ادثق العریٰ فی تحقیق الجمعة فی القریٰ' اور ''فتویٰ احتیاط الظہر'' فناویٰ رشیدیہ کے جزء کے طور پر شائع ہوئے ہیں۔

اس طرح حضرت گنگونگ کے اُردو و فاری افادات کا بیر گرال قدر مجموعہ ایسا ہے جو ہر طالب علم اور تمام علماء کے پاس ضرور ہونا چاہئے۔ ہم اس کی اشاعت پر ادارۂ اسلامیات کو مبارک باد پیش کرتے ہیں، اُمید ہے کہ اہلِ علم و ذوق اس کی پذیرائی کریں گے۔

(جادی الادلی ۸ میرائی کریں گے۔

## تاریخ مرزا

مؤلفہ: مولانا ابوالوفاء ثناء الله صاحب امرتسری رحمة الله علیه ناشر: المكتبة السّلفیه، شیش محل روژ، لا مور۔ ٢٣×٣٦ سائز كـ٢٥صفحات، سفيد كاغذ پر روش كتابت

### IMY

وطباعت، قیمت: ۲/۲۵

مولانا ابوالوفاء ثناء الله صاحب امرتسریؒ ان معروف علائے ابلِ حدیث میں مولانا ابوالوفاء ثناء الله صاحب امرتسریؒ ان معروف علائے ابلِ حدیث میں بہت ی تصانیف شائع ہو پھی ہیں، زیر تبصرہ کتاب بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس میں قادیانی عقائد کی علمی تردید کے بجائے مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے پچھ حالات جمع کئے گئے ہیں۔ انبیاء کرام علیم السلام کی پاکیزہ سیرتیں ان کی نبوت و رسالت کے شایانِ شان ہوتی ہیں اور ان کو انصاف کی نظر سے دیکھنے والا ان کی صدافت کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے برخلاف مرزا قادیانی کے حالاتِ زندگی، اس کے دعووں کو جھٹلانے کے لئے کافی ہیں۔ اس کتا بچ میں اس کے پچھ حالاتِ زندگی اور بہت سے دعووں اور پیش گوئیوں کی حقیقت واضح کی گئی ہے، ضد اور عناد کا علاج تو کسی کے پاس نہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ جو حالات اس کتا بچ میں عناد کا علاج تو کسی کے پاس نہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ جو حالات اس کتا بچ میں عناد کا علاج تو کسی کے پاس نہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ جو حالات اس کتا بچ میں معلوم کرسکتا ہے۔

### تبليغى جماعت يراعتراضات

مؤلفه: شخ الحديث حضرت مولانا محمد ولكريا صاحب مظلهم العالى - ناشر: خواجه محمد اسلام، اداره اشاعت و مينيات، سعيد منزل اناركلي، لا مور - جيمو في سائز ( ١٣٠٣٠) ٢٢٣٠ صفحات، معياري عكسي طباعت، عمده جلد، قيمت: ٥/٢٥

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمة الله علیه کی قائم کردہ تبلیغی جماعت کے کام میں الله تعالیٰ نے الیی عظیم برکت عطا فر مائی ہے کہ آج شرق وغرب کا ہر خطہ اس کے فیوض سے سیراب ہو رہا ہے، خاص طور سے غیر مسلم دُنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت میں جتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے اس جماعت سے لیا ہے کوئی اور جماعت اس

### 11/2

کی ہمسری نہیں کر عتی۔ آج زندگی کا کون سا شعبہ ایسا ہے جو خامیوں اور کوتا ہیوں سے خالی ہو، چنانچہ اس جماعت میں بھی بعض خامیاں پائی جاتی ہیں، خصوصاً بعض نوآ موزعوام کا طرزِ عمل بعض اوقات اُ بجسیٰں پیدا کرتا ہے، لیکن ان خامیوں کا علاج یہ ہمدردی و خیرخواہی کے ساتھ ان کی اصلاح کی فکر کی جائے، نہ یہ کہ ان معدود سے چندکوتا ہیوں کی بناء پر اس جماعت کے عظیم الثان کا رناموں پر پانی پھیر دیا جائے، کیونکہ مجموعی حیثیت ہے اس جماعت میں خیر غالب ہے، اور اس سے جو عالمگیر فنع پہنچ رہا ہے وہ اس دور میں انتہائی قابل قدر ہے۔ شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مظلم العالی نے اس کتاب میں پچھ ایسے ہی معترضین کے اعتراضات کا ذکریا صاحب مظلم العالی نے اس کتاب میں پچھ ایسے ہی معترضین کے اعتراضات کا بوری جماعت ہی سے برخن ہیں۔ حضرت شخ مظلم نے ہراعتراض کا انتہائی متانت، بوری جماعت ہی سے برخن ہیں۔ حضرت شخ مظلم نے ہراعتراض کا انتہائی متانت، اعتدال اور معاملہ فہمی کے ساتھ جواب دیا ہے، اُمید ہے کہ یہ رسالہ ان مضف مزاح حضرات کی کشفی کر سے گا جو کسی وجہ سے بلیخ جماعت کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار حضرات کی تشفی کر سے گا جو کسی وجہ سے بلیغ جماعت کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہوگئے ہیں۔

## تبليغى جماعت كا تاريخي جائزه

مؤلفه: جناب محمد الوب قادری صاحب ناشر: مکتبه معاویه، لیافت آباد کراچی نمبر۱۹- متوسط سائز کے۱۵۲ صفحات، کاغذ عمده، کتابت و طباعت آفست، قیمت: نین روپے، مجلد: چھروپے

یہ کتاب نام کو تو اس تبلیغی جماعت کا تذکرہ ہے جو حضرت مولانا محمہ الیاس ضاحب رحمة الله علیہ نے قائم فرمائی، اور جو آج تک دُنیا کے اطراف و اکناف میں الله کا پیغام پھیلا رہی ہے،لیکن ورحقیقت اس میں محمہ بن قاسمؓ کے وقت ہے آج تک برصغیر کی نمایاں تبلیغی تحریکوں کا تذکرہ آگیا ہے۔ کتاب کی تاریخی افادیت کا اندازه ان چندعنوانات سے لگایا جاسکتا ہے: محمد بن قاسمٌ کا دور، غزنوی عهد، غوری عهد، را چپوتوں میں تبلیغ اسلام، میوات میں اسلام کا داخلہ، میوات میں علاء کی تبلیغی کوششیں، عیسائیت اور آریہ ساج کی تحریکیں۔

ابتدائی سات ابواب میں ان جیسے متعدّدعنوانات پرمعلومات آفریں مضامین کے بعد آٹھویں، نویں اور دسویں باب میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؓ، حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؓ اور پاکتان میں تبلیغی جماعت کے کام کامفصل تذکرہ ہے۔

میر کتاب ہر لحاظ ہے قابلِ مطالعہ اور معلومات افزاہے، اور تبلیغی جماعت کی ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔

(محرم الحرام ۱۳۹۲ھ)

## تبليغي كام

مرتبه: نامعلوم الاسم- ناشر: كتب خانه المجمن ترقى أردو، جامع مسجد وبلى نمبراك كتابت وطباعت عمده، كاغذ سفيد، تقطيع بسب <del>٢٠ × ٢٠</del> ، صفحات : ٢٧، قيمت : ٥٥ پيے، مجلد: ايك روبيد پچيس بييے

اس مخضر رسالہ میں تبلیغی جماعت کے مشہور چھا صول (چھنمبر) کی وضاحت کی گئی ہے، مؤلف کے اخلاص کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنا نام ظاہر کرنا پیند نہیں کیا، تبلیغی جماعت بلاشبہ دین کی قابلِ فَذَر خدمت انجام دے رہی ہے، البتہ اس جماعت کے بعض نوآ موز اور غیر تربیت یافتہ حضرات اپنی ناوا قفیت کے سبب حقوق العباد میں بڑی کو تابیاں کرتے ہیں، اگر اس قابلِ فدر جماعت کے ذمہ دار حضرات ان چھنمبروں میں ایک '' حقوق العباد'' کا اضافہ بھی کردیں اور اس کی تشریح و تبلیغ بھی اسی اہمیت کے ساتھ فرمائیں تو توقع ہے کہ انشاء اللہ اس سے بہت سے فتوں کا سرباب ہوسکے گا، اور جماعت کا کام زیادہ مفید، مؤثر اور بے ضرر ہوجائے فتوں کا مام زیادہ مفید، مؤثر اور بے ضرر ہوجائے

گا۔ یہ ہماری نہایت عاجزانہ گزارش ہے، اُمید ہے کہ جماعت کے معزز اَربابِ حل و عقد اس پراہمیت کے ساتھ غور فرما کیں گے۔ (ذی الحجہ کے ۲۸ اے)

## تجربات ِ طبیب

مؤلفہ: کیم محرسعید صاحب۔ ناشر: ہمدرداکیڈی کراچی نمبر ۱۸۔ ۲۰×۲۰ مائز کے ۵۳۲ صفحات، کاغذ سفیڈ دبیز، کتابت و طباعت معیاری، قیت مجلد: تمیں رویے، غیرمجلد: بیچیس رویے

جناب علیم محمد سعید صاحب دبلوی کو اللہ تعالی نے قابلِ رشک صلاحیتوں سے نوازا ہے، انہوں نے اپنے ذوق سلیم، علمی و ادبی سلیقے اور اُنتھک جدوجہد سے طب یونانی کو اس مقام تک پہنچادیا ہے کہ وہ طب مغربی ہے آتکھیں چار کر علی ہے، انہوں نے اپنے فن کی جو غیر معمولی خدمت انجام دی ہے اسے بلاشبہ تاریخ ساز کہا جاسکتا ہے، اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود انہوں نے تصنیف و تالیف کے ذریعہ بھی اُردو اور انگریزی میں طب یونانی پر قابلِ قدر ذخیرہ جمع کردیا ہے، اور زیر نظر کتاب بھی اس سلسلے کی ایک کری ہے۔

یہ کتاب کیم صاحب موصوف کے طبیانہ تجربات کا نچوڑ ہے اور اس میں موصوف نے اپنے زیرِ علاج ۱۴۵ منتخب مریضوں کی جملہ کیفیات ان کے امراض و عوارض کی تفصیل اور ان کے علاج کے بارے میں اپنی تجاویز اور تجربات کو جمع فرمادیا ہے، ہر مریض کے عوارض پر بحث کرتے ہوئے موصوف نے اس مرض کے بارے میں فنی معلومات بڑے دِلچسپ اور عام فہم انداز میں تحریر کردی ہیں، کتاب پر تجرہ کا حق تو کوئی ماہر طبیب ہی ادا کرسکتا ہے، لیکن اتنا کے بغیر نہیں رہا جاتا کہ فن طب سے نابلد ہونے کے باوجود راقم الحروف نے اس کتاب میں ولچپی محسوس کی ہے اور اس کتاب میں ولچپی محسوس کی ہے اور اس خاستفادہ کیا ہے۔

طب یونانی کو''سینہ بہ سینہ بحربات' کا جو مزمن مرض شروع سے لاحق ہوا ہے اس سے انسانیت کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اگر اس طرح کی کتابیں شروع بی سے مدوّن ہوتی رہتیں تو شاید طب کی بیشاخ زوال اور پسماندگی کے اس درج میں نہ پہنچتی جس درج میں آج پہنچی ہوئی ہے۔ یہ کتاب شائع کرکے حکیم صاحب نے ایک بہترین مثال قائم کردی ہے، کاش! کہ دُوسرے اطباء بھی اس کی تقلید کریں۔ ایک بہترین مثال قائم کردی ہے، کاش! کہ دُوسرے اطباء بھی اس کی تقلید کریں۔ (ربیج الاول سے ۱۳۹۹ ایک)

### تجليات رحماني

مرتبه: مولانا قاری سعیدالرطن صاحب ناشر: جامعه اسلامیه، تشمیر روده، راولیندی صدر متوسط سائز کے ۴۸۸ صفحات، کتابت و طباعت درمیانه، کاغذ سفید، قیت: ۱۰رویه

یہ کتاب حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوائحِ
حیات ہے جو تھیم الاُمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرؤ کے ممتاز خلفاء
میں سے تھے، عرصۂ دراز تک مظاہرالعلوم سہار نپور میں صدر مدرّس رہے، اور بیہ
خصوصیت حضرت تھانویؓ کے تمام خلفاء میں آپ ہی کو حاصل ہے کہ حضرتؓ نے آپ
کو بیعت سے پہلے ہی خلافت سے سرفراز فر مادیا تھا۔

موصوف کی میسوانحِ حیات ان کے فرزندِ ارجمند مولانا قاری سعیدالرحمٰن صاحب نے بڑی محنت،عرق ریزی اور تحقیق وجتجو کے ساتھ مرتب کی ہے۔

اس کے مطالعہ سے نہ صرف یہ کہ صاحب سوائح کی دِل آویز زندگی کا ایک عکس جمیل نگا ہوں کے ساتھ ان کے تعلق اور عکس جمیل نگا ہوں کے ساتھ معلوم ہوجاتا ہے، ارشادِ سلوک کے ساتھ معلوم ہوجاتا ہے، فاضل مؤلف نے صاحب سوائح کے وہ مکا تیب بھی درج کتاب کئے ہیں جو انہوں فاضل مؤلف نے صاحب سوائح کے وہ مکا تیب بھی درج کتاب کئے ہیں جو انہوں

نے اپ مسترشدین کے تربیتی خطوط کے جواب میں تحریر فرمائے ہیں، اس طرح ایک طرف موسوف کا طریق اصلاح واضح ہوگیا ہے، اور دوسری طرف سالکین کے لئے طریق تصوف کے بہت سے مسائل کی تحقیق سامنے آگئی ہے۔
اس مفید پیشش پرمؤلف اور ناشر دونوں مبارک باد کے مستحق ہیں۔
(شوال المکرم اللہ)

## تخريك شخ الهندٌ

مرتبه: حضرت مولانا سیّد محد میال صاحب رحمة الله علیه به ناشر: مکتبه رشیدیه لمیندٌ، ۲۳-ای شاه عالم مارکیث لا مور به ۲۸ سائز که ۴۸ صفحات، آفسٹ پیپر پرخوشنما کتابت و طباعت، مضبوط اور دیده زیب جلد، قیمت: ۲۵ روپے، متوسط ایْدیشن کی قیمت: ۱۸ روپے

'' نقشِ حیات'' میں اس تح یک کا قدرے مفصل تذکرہ فرمایا ہے، یہ دونوں تذکرے دلچیپ اور ایمان افروز ہیں، لیکن تحریک کے بارے میں تفصیلی معلومات ان سے بھی حاصل نہیں ہوتیں۔

کچھ عرصة قبل برطانیہ کے کچھ باہمت مسلمانوں نے لندن کی انڈیا آفس لا ئبرىرى ہے وہ دستاویزات حاصل کیں جن میں اس تحریک ہے متعلق یں آئی ڈی کی ر پورٹوں کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، اگر چہان ریورٹوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریک کے بنیادی خدوخال ہے می آئی ڈی آخر وقت تک بے خبر رہی ہے اور انتہا یہ ہے کہ ان ربورٹوں میں تحریک کا بانی مبانی حضرت شیخ الہنڈ کے بجائے مولانا عبیدالله سندھی مرحوم کو قرار دیا گیا ہے، اور حضرت شیخ الہند کو ان کے تابع قرار دیا گیا ہے، حالانکہ معاملہ برعکس تھا، تاہم ان رپورٹوں سے تحریک کے بارے میں بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں، بہت می غلط فہیاں رفع ہوتی ہیں، اور شرکاءِ تحریک کے بارے میں ایسی معلومات حاصل ہوتی ہیں جواب تک منظرِ عام پرنہیں آئی تھیں۔ حضرت مولانا سيد حامد ميال صاحب رحمة الله عليه كوالله تعالى اين خصوصى رحمتوں سے نوازے کہ انہوں نے زیر نظر کتاب میں اس پورے ریکارڈ کا لفظ بلفظ اُردو ترجمہ شائع کردیا ہے، اور اپنے مبسوط مقدمے میں انگریزی اقتدار کی تاریخ بھی بیان کردی ہے، اورتح یک شیخ الہندؒ کے بارے میں جتنا مواد اب تک حضرت مولانا مدنیٰ ،ٌ جناب غلام رسول ممبر اور مولا نا عبیدالله سندهی کی کتابوں میں آیا ہے اس کا خلاصہ بھی پیش کردیا ہے، اس طرح یہ کتاب تحریک شخ الہند کے موضوع یر اب تک سب سے زیادہ جامع کتاب ہے جو دِلچیسی بھی ہے اور معلومات آ فریں بھی ، اور اگر اللہ کے کسی بندے نے اس تحریک پر کسی مفصل تحقیق کا ارادہ کیا تو یہ کتاب اس کے لئے سب ہے بہتر رہنما ثابت ہوگی۔ مکتبہ رشید بیاس پیشکش پرمبارک باد کا مستحق ہے۔ (شوال المكرّم ١٣٩٠ه)

## تحفیّهٔ اثناعشریه (فاری)

تالیف: حضرت شاه عبدالعزیز صاحب محدثِ دہلوی رحمۃ الله علیہ۔ ناشر: سهیل اکیڈی، شاه عالم مارکیٹ، لاہور۔ ۲۳۰ × ۱۸ سائز کے۴۰۲ صفحات، نفیس سفید کاغذیر فوٹو آفسٹ کی دِل آویز طباعت، مثالی جلد بندی، قیت درج نہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز جاحب محدث دہاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب کسی تعارف کی محتاج نہیں، تردید شیعیت میں یہ کتاب عرصۂ دراز سے اہل علم کا ماخذ ہے، حضرت شاہ صاحب ؓ نے اس میں شیعہ عقائد و افکار پر انتہائی تحقیق و تدقیق کے ساتھ بھر پور تقید فرمائی ہے۔ کتاب بارہ ابواب پر مشمل ہے، پہلے باب میں اوّلاً ندہب شیعہ کی تاریخ بیان کی گئ ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ فرقہ کس طرح اور کن اسباب کے تحت نمودار ہوا؟ پھر اس کے پانچ بنیادی فرقوں شیعہ اولی، غلاق، کیسانیہ، زیدیہ اور امامیہ اور ان کی تمام شاخوں کا مفصل تعارف کراکر ان کے باہم اختلافات کو واضح کیا گیا ہے۔ دوسرے باب کا عنوان ''مکا کر شیعہ'' ہے، اس میں پہلے اصحاب ندہب کے گیا ہیں، اس کے بعد ان کے وہ کا بنیادی الزامات بیان کئے گئے ہیں، اس کے بعد ان کے وہ کہ ابنیادی الزامات بیان کئے گئے ہیں جو وہ اہل سنت پر عائد کرتے ہیں، پھرائن کا کافی وشافی جواب دیا گیا ہے۔

تیسرا باب ''اسلاف شیعہ'' کے اُحوال پرمشمل ہے، اور اس میں اسلاف شیعہ کے مُحال پرمشمل ہے، اور اس میں اسلاف شیعہ کے مُحالف طبقات کی تشریح کی گئی ہے، چوتھ باب میں شیعہ روایات کی حقیقت، ان کے اُصول تقید اور ان کے رِجالِ سند کے اَحوال بیان کئے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ ان کے اُصول تقید میں کتنا تضاد و تہافت پایا جاتا ہے، اس باب کے آخر میں اُن کے اُول شرعیہ اور ان سے استدلال کے اُصول بیان کئے گئے ہیں۔ پانچواں باب اُن کے اُول کی مقائد اور فلسفیانہ افکار کی توضیح اور اللہیات پر ہے، اور اس میں شیعہ فرقے کے کلامی عقائد اور فلسفیانہ افکار کی توضیح اور

ان پر تقید کی گئی ہے، چھٹے باب میں نبوت اور ایمان بالرسل کے مسئلہ میں أن كے وہ عقا کد بیان کئے گئے ہیں جواہل سنت ہے مختلف ہیں۔ ساتواں باب امامت کے مسللہ یر ہے، اور اس بارے میں اہل سنت اور شیعہ کا بنیادی اختلاف واضح کرکے ان کے دلاکل کی تر دید کی گئی ہے اور مسلک اہلِ سنت کو مدلل بیان کیا گیا ہے۔ آٹھواں باب معاد وآخرت کے بارے میں مختلف شیعہ فرقوں کے عقائیہ باطلبہ یرمشمل ہے، اور اس میں ان عقائد کی مدل ومفصل تروید کی گئی ہے۔نواں باب ان بنیادی فقہی اُحکام کی توطیح کے لئے ہے جن میں شیعہ فرقے نے قرآن وسنت کی مخالفت کی ہے، اور اس میں طہارت سے لے کرمیراث وفرائض تک ہرفقہی باب ہے متعلق ان کے مزعومات کی مثالیں دی گئی ہیں۔ دسوال باب اُن مطاعن کے جواب میں ہے جو وہ حضرت الوبكرة، حضرت عمرٌ اور حضرت عثانٌ، أمّ المؤمنين حضرت عائشه اور ديكر صحابه كرامٌ ير وارد كرتے ہيں۔ گيار ہويں باب كا عنوان ہے" خواصِ مذاہبِ شيعه' اور اس ميں اس مذہب کا خصوصی مزاج و مذاق پوری تفصیل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے، اور ان خصوصیات کو فاضل مؤلف نے اوہام، عادات،غلوات، تعصّبات اور ہفوات کے پانچ عنوانات برمنقسم کرکے ہرایک کی مفصل تشریح کی ہے۔ بارہواں باب اور آخری باب تولًا اورتبرا کی حقیقت اوراس بارے میں شیعہ طرزِعمل کی تشریح وتر دید برمشمل ہے۔ اس طرح یہ کتاب شیعہ فرقے کا بہترین تعارف بھی ہے اور اس کی لا جواب تردید بھی ہے، اور ہر مسئلہ پر فاضل مؤلف نے آس قدر محنت، عرق ریزی اور تحقیق و تدقیق ہے مواد جمع کیا ہے کہ ایک انصاف پہند انسان کے لئے حقیقت تک بہنچنے کے لئے بالکل کافی وافی ہے۔

اصل (فاری) کتاب عرصة دراز سے نایاب تھی، سہیل اکیڈی نے اسے شائع کر کے علم و دین کی گرال قدر خدمت انجام دی ہے، اور طباعت کے معاملہ میں اپنے معیار کو نہ صرف قائم رکھا ہے، بلکہ أسے اور آگے بڑھایا ہے اور جلد تو اس قدر

ر صفر المظفر ١٣٩١هـ) (صفر المظفر ١٣٩١هـ) تحقة الحج

مؤلفہ: حاجی محمد شفیع عمرالدین صاحب۔ ناشر: کتب خانہ اکبریہ، سعید مارکیٹ سانگھڑ، سندھ۔ ۲۰<mark>۰۰ سائز کے ۱۲۰</mark> سائز کے ۱۲۰صفحات، آفسٹ کی عمدہ طباعت، قیمت: تین روپے

اس رسالہ میں اُحکامِ جُجُ کوسادہ ، مخضر اور عام فہم انداز میں جُمع کیا گیا ہے،
تجمرہ نگار کے لئے پوری کتاب پڑھناممکن نہیں ہوا، البتہ کتاب کے شروع میں مولانا
محد مالک صاحب کا ندھلوی کی تقریظ موجود ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: –
اس میں تمام ضروری اُحکام و مسائل اور ادائیگی جج کے طریقوں
کومتند طریقوں پر جمع کیا گیا ہے۔
کومتند طریقوں پر جمع کیا گیا ہے۔

(ذى الحبه سموسياه)

# التحفة المرضية في شرح المقدمة الجزرية (المعروف بشرح جزري أردو)

صفحات: ۲۲۴۰، سائز: ۲<del>۲× ۲۰</del> ، طباعت: لیتھو، تالیف: مولانا محمد عاشق الہی صاحب بلندشهری اُستاذ دارالعلوم کراچی \_ قیمت: سات روپے فی نسخه

امام القراءت شخ ابوالخیر محمد بن محمد الجزری رحمه الله تعالی کی تالیفات جو حدیث اور تجوید و قراءت میں معروف و مقبول ہیں، ان میں سب سے زیادہ مقدمة الجزری مشہور ہے اور تجوید کے نصاب میں داخل ہونے کی وجہ سے متداول بھی ہے۔ مقدمة الجزری ؒ کا اشعار پر مشتل ہے اور مخارج و صفات اور وقف و ابتداء، وصل و قطع اور مدود وغیرہ کے ضروری مسائل پر حاوی ہونے کی وجہ سے دریا بکوزہ کا مصداق ہے، اس کے بہت سے اشعار چیتان کے درجے میں ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کی

جانب سے کتاب کو جومقبولیت ہوئی ہے اس کی وجہ سے تجوید کا ہر طالب علم اس کو پڑھنے اور سجھنے کی کوشش کرتا ہے۔

عربی زبان میں مقدمۃ الجزریؒ کی متعدّدشروح ہیں جن میں سب سے زیادہ معروف ومتداول مُلَّا علی قاری رحمه الله تعالیٰ کا شرح ''المنخ الفکریی' ہے، ہند و یاک کے اکابر نے بھی اُردو زبان میں اس کتاب کی متعدّد شروح لکھی ہیں، جن میں ہمار ہے علم کے مطابق سب سے پہلی شرح مولا نا کرامت علی صاحب جو نپوری رحمۃ اللہ علیہ ک ہے جوشرح جزری ہندی کے نام سے مشہور ہے، اس کی زبان بہت پرانی ہے جس کی وجہ سے دورِ حاضر کے طلبہ کا اس سے استفادہ کرنا دُشوار ہے، اس کے بعد مولانا القارى المقرى السيد محمد سليمان صاحب ديوبندي شيخ التحويد والقراءة جامعه مظاهر العلوم سہار نپورکی شرح بنام''فوائدِ مرضیہ' سامنے آئی جو اینے اختصار کے باوجود طلبہ کے کئے سہل الحصول ہے، پھر جناب القاری المقری رحیم بخش صاحب یانی پی دامت بركاتهم شيخ الخويد والتحفيظ خيرالمدارس ملتان نے شرح لكھى جس كا نام' العطايا الومدين ہے، بیشرح بہت مفصل اور جامع ہے اور بری تحقیق و تدقیق کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اب مولانا عاشق اللي صاحب بلندشهري دامت بركاتهم كي شرح سامني آئي ہے، یہ بھی خاصی مفصل اور مطول ہے، ہر شعر کا ترجمہ سلیس اُردوز بان میں لکھا ہے، پرسل انداز میں تشریح کی ہے جو کم استعداد رکھنے والے طلبہ کے لئے نہایت مفید ہے، ضرورت تو اس کی ہے کہ عربی مدارس کے طلبہ اور فارغ انتحصیل علماء تجوید وقراءة کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ تجوید کے بہت ہے مسائل صرف ونحو کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سكتے اور وقف و وصل نيز وصل وقطع كى ابحاث صحيح معنوں ميں غيرعر بي دان نہيں سمجھ سکتا، کیکن اگر عربی کے طلبہ اور علماء متوجہ نہ ہوں تو علم پھر بھی باقی رہے گا، اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس فن کی طرف ایسے طلبہ متوجہ ہورہے ہیں جوعر بی کے طلبہ نہیں ہوتے اور بیطلبہ نہ صرف تجوید کے مسائل سے آگاہ ہوکر صحیح قرآن بڑھتے ہیں

بلکہ ساتوں قاریوں کے چودہ راویوں کی روایات تک از برکر لیتے ہیں، مارے خیال میں عربی طلبہ کے لئے بیا ایک تازیانۂ عبرت ہے جو یَسْعَبُدِ لُ قَدُمٌ ا غَیْرَ کُمْمُ کا مصداق ہے۔

ان غیر عربی طلبہ کے لئے ضرورت ہے کہ مہل سے مہل انداز میں آسان طریقه پر اُردو زبان میں تجوید وقراءۃ کی کتب مرتب کی جا ئیں۔ زیر تیمرہ شرح التھة المرضية صرف ترجمہ ہی نہيں ہے بلكبة فن تجويد كے مسائل پرايك جامع كتاب ہے، مدود اور اوقاف کی بحث قابل دِید ہے، حضرت العلامه المقر ی فتح محمد صاحب دامت برکاتہم کی تقریظ و تحسین کے بعد مزید کھے لکھنے کی حاجت بھی نہیں ہے، اصل کتاب کی شرح ختم کرنے کے بعد شارح نے حضرت امام عاصمٌ، حضرت شعبہؓ، حضرت حفصؓ اور حضرت علامہ شاطبی اور محقق جزریؑ کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ یه حضرات صرف قاری اورمقری ہی نہیں تھے،محدث ومفسراورنحوی ولغوی بھی تھے۔ علامه شاطبی اور محقق جزری کی تالیفات اور ان کی شروح کے تذکرہ میں بہت سے صفحات خرچ کئے ہیں اور مقدمہ الجزری کے بیس سے اویر کچھ شروح کا تذكره كيا ہے، بورى كتاب علمى جواہر سے لبريز ہے، البت اتى بات كھنكى ہے كه كتاب علمی اور فنی اعتبار ہے جس قدر بلند ہے، بالکل اس کے برعکس اس کی کتابت اور طباعت بہت ناقص ہے، ضرورت ہے کہ کتاب عمدہ کاغذ پر آفسٹ سے طبع ہو۔ بہرحال جہاں مؤلف کے لئے شحسین وتبریک کے کلمات لکھنے کو جی چاہتا ہے وہاں ناشر کا شکوہ کئے بغیر بھی قلم نہیں رُ کتا۔حضرات قراء اور علماء وطلباء پنة ذیل سے طلب فرمائين: مكتبه اصلاح وتبليغ، ميرآ بادحيدرآ باد، سنده ـ (ذي القعده ١٩٩٣ هـ)

### تدوينِ حديث

مؤلفه: حضرت مولانا سيد مناظر احسن كيلاني رحمة الله عليد ناشر: مكتبه

اسحاقیہ، جونا مارکیٹ کراچی۔ ۲۳×۳۳ سائز کے ۴۸۸ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ، کیڑے کی خوشنما جلد، قبیت: ۲۰ رویے

تدوین حدیث کے موضوع پر حضرت مولانا سیّد مناظر احسن گیلائی رحمۃ اللہ علی یہ کتاب علمی حلقوں میں کسی تعارف کی مختاج نہیں، غالبًا أردو میں یہ اپنے موضوع پر اصل عربی موضوع پر اصل عربی موضوع پر اصل عربی موضوع پر اصل عربی مفرت ہوئے مواد کو بڑی خوبی کے ساتھ کیجا کردیا گیا ہے۔مئرین حدیث می طرف سے عمواً جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ احادیث آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک ادر صحابہ کرام م کے زمانے میں مدوّن نہیں ہوئیں، حضرت مولائاً نے اس اعتراض کی حققت اس انداز سے واضح فرمائی ہے کہ ایک طالب حق کے دل کوسکینت وطمانیت نصیب ہوتی ہے۔

افسوس ہے کہ حضرت مولاناً اپنے منشاء کے مطابق اس کتاب کی تکمیل نہ فرماسکے، ورنہ یہ کتاب تاریخ تدوینِ حدیث پر اُردو میں مشکم ترین دستاویز ہوتی، پھر بھی انہوں نے زیرِ نظر کتاب میں عہدِ رسالت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک حفاظت حدیث کی تاریخ اتنی شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ موضوع کی تمام بنیادی معلومات اس سے حاصل ہوجاتی ہیں۔

مولانا گیلائی رحمة الله علیه کو الله تعالی نے مطالعے کی جو وسعت اور مشاہدہ و استفاح کی جو وسعت اور مشاہدہ و استفاح کی جو قوت عطا فرمائی تھی، یہ کتاب اس کا بہتر بن مظہر ہے، اس کے ساتھ مولاناً زبان وقلم کے بادشاہ ہیں، اور انداز بیان اتنا دِل نشین ہے کہ بڑھنے والے کو اینے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔

یہ کتاب سب ہے پہلے مجلس علمی سے شائع ہوئی تھی، گرنایاب ہوچکی تھی، اب مکتبہ اسحاقیہ نے اسے نسبۂ چھوٹے سائز پر شائع کیا ہے، جس سے کتاب کے حسن اور استفاد ہے کی سہولت دونوں میں اضافہ ہوگیا ہے، اُمید ہے کہ اہل علم اور عام

مسلمان اس کتاب کی کماحقہ قدر دانی کریں گے۔ (رجب الرجب ٢٠٠٩ه)

### تذكرهٔ سادات بنوأميه

مصنفہ: محمد سلیمان صاحب۔ ناشر: عوامی کتب خانہ، بولٹن مارکیٹ کراچی۔
متوسط سائز کے ۳۹۸ صفحات، کتابت وطباعت درمیانه، کاغذسفید، قیمت: ۸روپ
د' خاندان علویان' کے ہام سے کسی ظفر فاروقی صاحب نے ایک کتاب
علویوں کے شجر و نسب پر لکھی تھی، اور فاضل مؤلف نے اس کی ترتیب میں کافی محنت
سے کام لیا ہے، اس میں بہت سے وہ مسائل بھی آگئے ہیں جو اہل تشیع اور اہل سنت
کے درمیان عرصہ سے معرکہ بحث بنے رہے ہیں، مثلاً خلافت علی برافصل کا مسکلہ، ان
مسائل برمؤلف کی گفتگو خاصی جاندار اور وزنی ہے۔

اس کتاب کی تالیف کا اصل محرک جناب مؤلف کی تصریح کے مطابق، ان انہامات کی تروید ہے جو المل تشیخ یا ان ہے متاثر و مرعوب افراد نے متلف صحابہ کرام پر عائد کئے ہیں۔ جہال تک اس مقصد کا تعلق ہے، وہ بڑا نیک اور قابل تعریف ہے، خاص طور سے اس دور میں جبکہ بعض اہل سنت ہونے کے دعویدار مختلف طبقول نے بھی حضرات صحابہ کو موضوع بحث بنالیا ہے، اور ان نفوس قدسیہ پر بھی بے جا تقید کا دروازہ کھول دیا ہے۔

لین جن مسائل پر فاضل مؤلف نے قلم اُٹھایا ہے، وہ اپنی ذات میں بے حد
نازک ہیں، اور محض تاریخ دانی کے بل پراس دریائے خون کوسلامتی کے ساتھ سُر نہیں
کیا جاسکتا، ان موضوعات پر گفتگو کے لئے تاریخ کے علاوہ تفسیر، حدیث، فقداور عقائد
کے وسیع علم کی ضرورت ہے، اوراس کے بغیر جو گفتگو کی جائے یا تتو وہ حق بات کی غلط
وکالت کی شکل اختیار کرلیتی ہے یا انسان کو افراط و تفریط میں مبتلا کر نہیں ہے۔

ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایبا پیدا ہوچکا ہے جو اس حقیقت کو

مثلاً وہ حضرت معاویہ وغیرہ پر دارد کئے گئے اعتراضات کا تو دفاع کرتے ہیں، کیکن دُوسری طرف حضرات حسنین اور حضرت عبداللہ بن زبیر پر خود اعتراضات عائد کرکے ان کا ذکر تحقیر آمیز انداز میں کرتے ہیں، اور اس معاملے میں مسلّمہ حقالُق کو بھی نظرانداز کر جاتے ہیں، مثلاً:-

اب رہا بزید کی ولی عہدی کا سوال، تو وراشت کی خلافت کا آغاز تو حضرت علیؓ کے بعد حضرت حسنؓ کے دعویؓ خلافت نے ہی کردیا تھا۔

یہال تک کہ حفرت عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں عبدالملک بن مروان کے فضائل و مناقب زیادہ بیان کرکے حضرت ابنِ زبیر کی خلافت کو''فرضی خلافت' کھراتے ہیں، اور تجاج بن یوسف نے جو کعیے پر چڑھائی کی، اس کی جمایت کرتے ہیں (ملاحظہ ہوصفحہ: ۱۰۳ تا ۲۰۱۱)، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں یہاں تک کھتے ہیں کہ:۔

باغی اپی باغیانہ سرگرمیوں کا مرکز مکہ اور مدینہ کو بنائیں ..... لوگوں پر بھوک مسلط کردیں، یہاں تک کہ ایک ایک مرغی دس دس درہم کوفروخت ہو .....گر ابنِ زبیر کا گھر اناج اور کھجور سے بھرا ہوا ہو۔

(ص:۱۰۱) سیطرز فکر ہمارے نزدیک نے علمی تحقیق کے شایانِ شان ہے، اور نہ یہ دفاعِ صحابہ کہلا سکتا ہے، اہلِ سنت کا مسلک بلاشبہ ان زیاد تیوں سے برکی ہے، اور اس قسم کی باتیں لکھ کرمؤلف نے ہرگز اہلِ سنت کی ترجمانی نہیں کی۔ اہلِ سنت کے نزدیک تمام صحابہؓ کیسال طور پر واجب الاحترام ہیں، اور جس طرح حضرت معاویہؓ کے اعمال کی تأویلِ صحیح تلاش کرنا اہلِ سنت کے نزدیک ضروری ہے، اور محض ضعیف تاریخی روایات کے ذریعہ ان پر الزامات عائد نہیں ایک جاسکتے، اسی طرح حضرات حسنینؓ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے موقف کی صحیح توجیہ بھی ضروری ہے، اہلِ سنت کا راستہ اعتدال کا عبداللہ بن زبیرؓ کے موقف کی صحیح توجیہ بھی ضروری ہے، اہلِ سنت کا راستہ اعتدال کا کے مشاجرات کو ان کی صحیح کروح کے ساتھ نہیں سمجھا، اس لئے وہ ہر فریق کا صحیح موقف کے مشاجرات کو ان کی صحیح کروح کے ساتھ نہیں سمجھا، اس لئے وہ ہر فریق کا صحیح موقف سے مصنفین نے صحابہؓ اسے بغیراسے بنوا میہ اور بنو ہاشم کے جھگڑے کا عنوان دے رہے ہیں۔ کاش! کہ وہ سمجھے بغیراسے بنوا میہ اور بنو ہاشم کے جھگڑے کا عنوان دے رہے ہیں۔ کاش! کہ وہ اسے اس طرزعمل کی غلطی کا إحساس کرسیس۔

تذكار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

مرتبہ: عکیم محمد سعید دہلوی صاحب۔ ناشر: ہدرد اکیڈی، ہدرد میشنل فاؤنڈیش کراچی۔ ۲۲× ۱۸ سائز کے ۱۷۵ صفحات، کتابت، طباعت، کاغذ سب معیاری، قیمت: ۲ روپے

یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مختلف مقالات کا مجموعہ ہے جو شام جمدرد کی مختلف نشتوں میں پڑھے گئے، اس مجموعے میں ملک کے چوٹی کے اہلِ فکر اور اہلِ قلم کے مضامین شامل ہیں۔ تمام مقالات مخضر ہیں، ان میں جسٹس ایس.
اے رحمان صاحب، ہریگیڈیئر گلزار احمد صاحب، مولانا احمداللہ ندوی اور خود کیم محمد سعید صاحب کے مضامین بڑے قکر انگیز، معلومات افزا اور مفید ہیں۔ بعض مضمون سعید صاحب کے مضامین بڑے قکر انگیز، معلومات افزا اور مفید ہیں۔ بعض مضمون نگاروں کی جزوی آراء سے اختلاف بھی کیا جاسکتا ہے، لیکن بحثیت مجموعی مقالات کا ساتخاب مفیداور دِلچیپ ہے۔

(ریج الثانی ساتخاب مفیداور دِلچیپ ہے۔

## تذكره مشائخ ہند (جلدِ أوّل)

مؤلف: مولانا اسلام الحق اسعدي مظاهري ـ ناشر: اداره اسلامي دارالمطالعه سہار نبور (یو پی، انڈیا)۔ ۲۳<u>۰ × ۱۸</u> سائز کے ۲۰۰ صفحات، سفید کاغذ اور لیتھو کی عمدہ صاف کتابت، قیمت مجلد (یا کستان کے مقابلہ میں بہت کم): • ١٢/٥٠

زیر تھرہ کتاب دراصل مولانا موصوف کے مطالعاتی نوٹس ہیں جسے انہوں نے کیف مااتفق طور پرترتیب دے کر کتابی شکل دے دی ہے، اس کا پیش لفظ مولانا ظفیر الدین صاحب (مرتب فتاوی دارالعلوم دیوبند) نے تحریر فرمایا ہے، اس کا مقدمہ خود مؤلف نے "تاریخ بندیر ایک نظر" کے عنوان سے لکھا ہے، اس مقدمہ میں انہول نے ہندوستان میں اسلام کی آمد، اسلام کی آمد سے پیلیے ہندوستان کے مذہبی حالات ادر اسلام نے اپنی آمد کے بعد ہندوستان کی تہذیب وتدن پر جو گہرے نفوش چھوڑے (جمادي الاولى 1944هـ) ان پرسیر حاصل تصرہ فرمایا ہے۔

## تذكرهٔ مصنّفین درسِ نظامی

مؤلفه: جناب اختر راتبی ایم اے، لیکچرر گورنمنٹ کالج مری۔ ناشر:مسلم ا کا دمی ۱۸/۲۹ محمد نگر لا مور <u>۳۰ × ۳۰</u> سائز کے۲۷۲ صفحات، کتابت و طباعت متوسط،

قیت: ۲ روپے

درسِ نظامی میں جو کتابیں داخلِ نصاب ہیں، بیان کے مصنفین کا ایک مختصر مگر جامع تذکرہ ہے، ان کتابوں نے لاکھوں انسانوں کوعلم دین کی دولت سے نوازا ہے اور ان کو بڑھ کر بے شار طلباءعلم وعمل کے آسان پر آفتاب و ماہتاب بن کر چکے ہیں، کیکن ان کتابوں کے مصنفین کے خلوص کا بیہ عالم ہے کہ بعض کتابوں کے مولفین کا تو نام تک معلوم نہیں اور بعض کا نام معلوم ہے لیکن ان کے حالات سے لوگوں کو زیادہ وا تفیت نہیں۔ جناب اختر راہی نے اس کتاب میں ان تمام مصنفین کے مختصر مختصر

حالات بڑی قابلیت سے یکجا کردیئے ہیں۔ درسِ نظامی کے اساتذہ اور طلباء کو ہر کتاب کے مؤلف کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے بہت می کتابوں کی ورق گرانی کرنی پڑتی تھی، اب اس کتابچہ میں ان تمام مصنفین کے حالات آیک جگہ ل جا کیں گئی گئی گئی ہے۔ کیان جا کیں گئی ہے۔ کیان مقد اور دِلچیپ ہے لیکن دوست حضرات کے لئے مفید اور دِلچیپ ہے لیکن دینی مدارس کے اساتذہ اور طلباء کے لئے تو اس کا مطالعہ ناگزیہ ہے، اس پیشکش پر مؤلف اور ناشر دونوں مبارک بادے مفتی ہیں۔ (ذی القعدہ د ذی الحجہ ۱۳۹۵ھ)

## تذكرة المفسرين

مؤلفه: حضرت مولانا قاضی محمد زامد الحسینی به ناشر: دارالارشاد، انک شهر پاکتتان به <del>۲۰×۳</del> سائز کے ۲۳۲ صفحات، کتابت و طباعت متوسط، قیمت مجلد: ۱۰ مهرویے

حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی صاحب مظلیم نے قرآنِ کریم اور تغییر پر متعدد مفید کتابیں تحریر فرمائی ہیں جو اپنے موضوع پر مفید معلومات رکھتی ہیں، یہ کتاب بھی ای سلطے کی ایک کڑی ہے اور اس میں علم تفییر کے مبادی کا تعارف، اور پھر پہلی صدی ہجری تک کے معروف و ممتاز مفسرین کے طلات جمع فرمائے ہیں۔ احقر کی معلومات کی حد تک اُردو زبان میں مفسرینِ قرآن کا یہ جامع ترین تذکرہ ہے اور اس میں ماضی قریب تک کے مفسرین کا ذکر آگیا ہے۔ مفسرین کا ذکر آگیا ہے۔ مفسرین کے انتخاب میں فاضل مؤلف نے کسی نظریاتی اختلاف کا لحاظ نہیں رکھا، بلکہ بلالحاظ ملک مشہور مفسرین کا تذکرہ کیا ہے، اور کہیں کہیں بعض حضرات کے جمہور بلالحاظ ملک مشہور مفسرین کا تذکرہ کیا ہے، اور کہیں کہیں بعض حضرات کے جمہور بلالحاظ ملک مشہور مفسرین کا تذکرہ کیا ہے، اور کہیں کہیں بعض حضرات کے جمہور امت سے اختلاف کی طرف اشارے بھی کردیئے ہیں، اگر یہ اشارے اور زیادہ واضح ہوتے تو ایک عام قاری کے لئے زیادہ سودمند ہوتے، تاہم کتاب اپنی جگہ بڑی قابل قدر ہے۔

### تربیت السالک (مکمل)

از افادات: کیم الاُمت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدی سرہ دیا تا نظر: مکتبہ زکریا، پوسٹ بکس نمبر ۱۳۳۷ کراچی نمبر ۱۸۔ تقریبا ۲۳×۳۲ کے دو ہزار صفحات پر مشتمل تین جلدیں، اعلیٰ سفید کاغذ پر فوٹو آفسٹ کی دِل آویز طباعت، قیمت کمل سیٹ: ۱۸۰ روپے

حکیم الاُمت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرۂ کی یہ کتاب کسی تعارف کی مختاج نہیں، یہ آپ کے اُن عظیم تجدیدی کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ ہے جس کی نظیر اُردوتو کیا عربی اور فارس کے وسیع لٹریچر میں بھی نہیں ملتی۔

یہ بات اس دور میں سب سے زیادہ شرح و بسط اور اہمیت کے ساتھ حضرت تھانوی قدس سرۂ نے ہی واضح فرمائی کہ تصوف وسلوک دراصل رکی پیری مریدی، اور اد و وظائف اور کشف و کرامات کا نام نہیں، بلکہ تزکیۂ اخلاق کا نام ہے، لہذا کسی شخ سے رجوع کرنے کا اصل فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اُس سے اخلاق باطنہ کو سنوار نے کے لئے با قاعدہ تربیت کی جائے، چنانچہ حضرت تھانوی قدس سرۂ کے یہاں اس بات کا بردا اہتمام تھا کہ آپ کے متعلقین اپنے اُحوالِ باطنی سے تحریری طور پر آپ کو اطلاع دیں، اور ان اُحوال کے مناسب جو ہدایات آپ دیں اس کا مکمل اتباع کریں، چنانچہ آپ کے روزانہ بمیوں متوسلین کے اصلاحی دیں اس کا مکمل اتباع کریں، چنانچہ آپ کے روزانہ بمیوں متوسلین کے اصلاحی خطوط آتے تھے، آپ اُن کے اُحوال کے مطابق اُنہیں ہدایات عطافر ماتے تھے، ان خطوط کا ایک انتخاب آپ کے ماہانہ رسالوں میں بھی شائع ہوتا تھا، اور اس انتخاب کا نام 'تربیت البالک'' ہے۔

اخلاقِ باطنه کی کیفیات و احوال اور ان کے طریقِ علاج کے بارے میں تصوّف کی بہت می کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں امام غزالی ؓ کی ''احیاء العلوم'' اور ''ربعین''، حضرت سہوردی قدس سرہ کی ''عوارف المعارف'' وغیرہ بطورِ خاص قابلِ

ذکر ہیں، ان تمام کتابوں میں اسلط کی اُصولی اور نظریاتی ہدایات ملتی ہیں، جو بلاشبہ بغایت مفید ہیں، کین ایک سالک کو اپنے سفر طریق میں جن جزوی حالات سے سابقہ پیش آتا ہے، اُن حالات پر ان کلیات کو منظبق کرنا انتہائی مشکل، نازک اور باریک کام ہے، جو شخ کامل سے رہنمائی حاصل کئے بغیر نہیں ہوتا، مثلاً فدکورہ کتابوں سے یہ تو معلوم ہوجائے گا کہ تکبر کی کیا تعریف ہے؟ اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ اور ان کا اُصولی علاج کیا ہے؟ لیکن فلال جزوی جذبہ یا عمل تکبر ہے یا نہیں؟ یہ بات ان کتابوں سے نہیں، شخ کامل کی رہنمائی سے معلوم ہوتی ہے۔

''تربیت السالک'' کا تجدیدی کارنامہ بیہ ہے کہ اس نے ان جزئیات کو مروّن اور مرتب كرك أن تمام حالات مين راوعمل واضح كردى ہے جو اكثر و بيشتر سالکین کو پیش آتے ہیں، میصوف وسلوک کے ایک مجدد کے تجربات کا وہ نچوڑ ہے جو سالہا سال میں جمع ہوا، چنانچہ سے مرشد اور مسترشد دونوں کے لئے ایک نعت عظمیٰ کی حیثیت رکھتا ہے جس کے ذریعے سالک کو بیمعلوم ہوتا ہے کہ اسے کس قتم کی باتیں شخ ہے پوچھنی جائیں، نیز اکثر اُن باتوں کے بارے میں بہترین مدایات ملتی ہیں جو کم و بیش ہرسالک کے لئے موجب تشویش ہوتی ہیں، اور مرشد کو بیمعلوم ہوتا ہے کہ اپنے زیر تربیت افراد کی رہنمائی کس طرح کی جاتی ہے؟ اور انسانی اخلاق کے جن دقائق و حقائق کی معرفت اس کتاب سے حاصل ہوتی ہے اُنہیں الہامی ہی کہا جاسکتا ہے۔ قارئین کی آسانی کے لئے کتاب کومختلف ابواب برمنقسم کردیا گیا ہے، تاکہ ہر شخص اپنے مطلوبہ معاملے کی تحقیق بآسانی کرسکے، یہ کتاب عرصهٔ وراز سے نایاب تھی، اب مکتبہ ذکریا نے اسے بہترین کتابت وطباعت اور جلد کے ساتھ بڑے آراستہ و پیراسته انداز میں شائع کر کے علم و دین کی عظیم خدمت انجام دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کارِ خیریر اجرِعظیم عطا فرمائیں، اورمسلمانوں کو اس سے فائدہ اُٹھانے کی تو فيق بخشير، آمين \_ (ذى الحجه ١٠٠٣هـ)

### MY

## تشكيل سندات البخاري

مرتبه: مولانا محمد فاروق احمد صاحب انهبویؒ۔ ناشر: (باضافاتِ جدیدہ) مولانا خلیل الرحمٰن نعمانی، نعمانی منزل پرانا دھونی گھاٹ، بادشاہ روڈ کراچی نمبرس۔ قیت: ۵۷ پیسے، ملنے کا پیتہ: مکتبہ اسحاقیہ، جونا مارکیٹ کراچی نمبر

یہ موجودہ حضرات محدثین سے امام بخاری تک سلسلۂ اسناد کا متنوع شجرہ ہے جے فاضل مرتب نے بڑی عرق ریزی سے ترتیب دیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسنادِ روایت کو بڑے دِل نشین انداز میں جمع کردیا گیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک نظر میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مدظلہما سے لے کر امام بخاری تک کے تمام اساتذ ہ صدیث کا سلسلہ معلوم کیا بنوری مدظلہما ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے علاوہ مظاہرالعلوم سہار نیور اور فرگی محل، امروہہ اور جاسکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے علاوہ مظاہرالعلوم سہار نیور اور فرگی محل، امروہہ اور بہار کے اساتذ ہ صدیث کی اسناد بھی تفصیل کے ساتھ دی گئی ہیں، اور شاہ عبدالخن ، شاہ محمد اسحات کے علاوہ قاضی شوکائی کا سلسلۂ سند بھی دکھلایا گیا ہے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب تک چینچنے کے لئے شاہ فضل الرحمٰن گنج مرادآ بادی کی معرفت قریب ترین طریقہ بھی ظاہر کیا گیا ہے، صدیث کے اساتذہ وطلبہ کے لئے یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ اللہ تعالی مرتب اور ناشر صاحبان کو اس دیدہ ریزی پر جزائے خیر عطا فرمائے، ہمین۔ آئندہ ایڈیشن میں اگر اس کا نام ''شجرہ اسنادِ بخاری'' یا ''سلسلۂ اسنادِ بخاری'' یا ''سلسلۂ اسنادِ بخاری'' کے تو بہتر ہے، موجودہ نام ترکیب اور معنی ڈونوں لیاظ سے قابل ترمیم ہے۔ اسلام اسائہ استاد بخاری' کا نام ''کیب اور معنی ڈونوں لیاظ سے قابل ترمیم ہے۔ رکھ دیا جائے تو بہتر ہے، موجودہ نام ترکیب اور معنی ڈونوں لیاظ سے قابل ترمیم ہے۔ رکھ دیا جائے تو بہتر ہے، موجودہ نام ترکیب اور معنی ڈونوں لیاظ سے قابل ترمیم ہے۔

### تعرف (ترجمه أردو)

تالیف: امام ابوبکر ابنِ ابی اسحاق کلاباذی ً ترجمه: و اکثر پیرمحمرحسن مناشر: المعارف، گنج بخش رودٔ لا مور <u>۱۸ × ۲۳</u> سائز کے۲۲۳ صفحات، سفید کاغذ پر آفسٹ کی

عدہ کتابت وطباعت، قیمت مجلد: ۱۵ روپے

یہ کتاب تفوف پرشخ الوبکر محمد بن ابراہیم بن ابی اسحاق یعقوب ابخاری الکلاباذی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ''التعرف' کا اُردو ترجہ ہے، شخ موصوف ی چوشی صدی ججری کے علماء میں سے جین، اُن کے زمانے میں بعض جائل اور طحد صوفیوں نے تصوف کو غلط رنگ میں پیش کرکے بہت سے طحدانہ خیالات کو تصوف کا جزء بنادیا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس کتاب میں تصوف اور صوفیاء کے عقائد وافکار کا مفصل تعارف کرایا اور ثابت کیا گہ تصوف قرآن وسنت سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ اس سے ماخوذ و مستفاد ہے۔

شروع میں مصنف نے صوفیاء کے وہ عقائد بتائے ہیں جو تمام تر اہلِ سنت کے عقائد کے ساتھ تمام کلامی مباحث کو سمیٹ دیا ہے، اس کے بعد تصوف کے خاص موضوع یعنی علم باطن سے متعلق صوفیاء کرام کے اقوال جمع فرمائے ہیں، شخ شہاب الدین سپروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا تھا:-

لَوُ لَا التَّعرُّفُ لَمَا عُرِفَ التَّصَوُّفِ.

اگر کتاب تعرف نه ہوتی تو تصوّف کی حقیقت لوگوں کو معلوم نه ہویاتی۔

بعض صوفیاء کے کلام میں کچھ باتیں الیی ملتی ہیں جو ظاہری طور سے قابلِ اعتراض معلوم ہوتی ہیں، ان کے بارے میں شیخ موصوف ؒ لکھتے ہیں:-

یہ ای طرح ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: ''جس شخص میں امانت داری نہیں، اس کا ایمان نہیں۔'' اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانِ امانت کی نفی کی ہے نہ کہ ایمانِ اعتقاد کی۔ اور صحابہؓ جن کو اس

### AFI

قول سے مخاطب کیا گیا تھا اس مفہوم کوسمجھ گئے تھے، اس لئے کہ وہ امانت داری کے مقام تک پہنچ گئے تھے ..... اور جو شخص سامعین کے احوال کو نہ د مکھ رہا ہو اور وہ کسی مقام کی تشریح کرتے ہوئے بعض چیزوں کی نفی کرے اور بعض کو ثابت کرے تو ہوسکتا ہے کہ سامعین میں ایسے لوگ ہوں جو اس مقام کو نہ ہنچے ہوں .....لہٰذا بیرسامع قائل کو خطاوار اور بدعتی تھہرائے گا۔

(ص:۱۳۳۱۱۳۲)

كتاب كا ترجمه برى حدتك واضح اور شت ہے، اور فاضل مترجم نے اس میں بڑی محنت سے کام لیا ہے، البتہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ترجمہ کے ساتھ تشریکی حواثی بھی ہوتے تا کہ بات زیادہ واضح ہوسکتی، نیز ممکنه غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا رہتا، مثلاً صفحہ: ۲۲ پرصوفیاء کا طرزِ عمل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:-

> اور وہ اللہ پراعتاد کرتے ہوئے اور اس پرتو کل کرتے ہوئے اور اس کی قضاء پر راضی رہتے ہوئے اسباب کی طرف رجوع نہیں (ص:۳۳)

اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیاء مطلقاً ترک اساب کے قائل ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، اور صفحہ: ۱۲۷ پر کسبِ معاش کے بارے میں خود مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اس سے اس کی تروید ہوتی ہے، اس الئے یہاں تشریحی حاشیہ کی سخت ضرورت تقی\_

بہر کیف! مجموعی حیثیت سے کتاب اہلِ علم کے کام کی ہے اور اس سے أردو ادب کی ثروت میں اضافہ ہوا ہے۔

البت ناشر محرم سے ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہر دور کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور ہر زمانے کےصوفیاء نے اپنے دور کے مزاج کے مطابق کتابیں کھی ہیں، جوأس دور کے سالکین کے لئے موزول اور مفیر تھیں، آج کے زمانے کا مزاج کافی بدل چکا ہے، اس میں نصوف کی قدیم کتابیں اہلِ علم اور مشارُخِ طریقت کی رہنمائی تو کرسکتی ہیں اور ظاہر ہے کہ انہیں اُردو ترجمہ نہ صرف ہے کہ انہیں اُردو ترجمہ نہ صرف ہے کہ انہیں اُردو ترجمہ نہ صرف ہے کہ غیر مفید ہے، بلکہ بعض حیثیتوں سے مصر بھی ہوسکتا ہے، اس لئے آج کے ناشرین کو یہ چاہئے کہ وہ تصوف کی قدیم کتابوں کے بجائے عہدِ حاضر کے محتقین تصوف کی تصانیف پر کام کریں، مثلاً حکیم الاُمت حصرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتابیں عہدِ حاضر کے مزاج کے مطابق تصوف کی رہنمائی مہیا کرتی ہیں، ان کی تسہیل، کتابیں عہدِ حاضر کے مزاج کے مطابق تصوف کی رہنمائی مہیا کرتی ہیں، ان کی تسہیل، تلخیص اور تشریحات کی طباعت موجودہ دور میں زیادہ مفید ہے۔ (محرم الحرام ۱۳۹۲ھ)

### تعليمات إسلام

موَلفه: حضرت مولا نامسے اللّٰه خال صاحب شروانی ـ شائع کردہ: مولا نا وکیل احمد صاحب شروانی، مدرّس جامعه اشر فیه، نیلا گنبد لا ہور \_

اس کتاب میں اسلام کے بنیادی عقائد وضروریات کوسوال و جواب کے طرز پر بیان کیا گیا ہے، آسانی کتابول کی ضرورت، قرآنِ پاک کے آسانی ہونے کے دلائل، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کے دلائل، عصمتِ انبیاء، افضلیت کے مصلی اللہ علیہ وسلم، معجزات اور معراج کا إثبات، صحابہ کرام کی افضلیت کا بیان، خضراور عام فہم انداز میں کیا گیا ہے۔ آخر میں اُغلاط العوام کے نام سے ان غلط عقائد و خیالات کی ایک فہرست دی گئی ہے جو ناخواندہ عوام میں تھیلے ہوئے ہیں۔

یہ کتاب بچوں اور عورتوں اور کم پڑھے لکھے مردوں کو پڑھانے کے لائق ہے، اندازِ بیان بحثیت مجموعی عام فہم ہے، بہت سے اعتراضات کا دِل نشین جواب بھی اس میں آگیا ہے، کتابت وطباعت اور بہتر ہوتی تو اچھا تھا۔ (رہے الثانی کے ۱۳۸ھ)

## تعليم الكتاب (ترجمة قرآن پاره عم)

مرتبہ: محمد ادریس صاحب۔ ناشر: احمدی بیگم، تعلیم الکتاب ٹرسٹ، ۲۰ پکھری روڈ کراچی ۔ ۲۰۰<mark>۰ سائز کے ۲۴۰ صفحات، کاغذ سفیدعمدہ، بلاک کی حسین طباعت، ہدیدورج نہیں۔</mark>

پیقر آنِ کریم کا ایک نیا ترجمہ ہے جسے جناب سیّد محمد ادریس صاحب سابق ایڈیشنل کمشنر کراچی نے ترتیب دیا ہے، مترجم کے پیشِ نظر سے بات رہی ہے کہ ترجمہ لفظی ہونے کے ساتھ ساتھ عام فہم ہواوراس میں قرآنِ کریم کے اس مخصوص آ ہنگ کو مکنہ حد تک برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے، جونٹر اورنظم کے درمیان ایک دکش فاصلہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مترجم نے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کو اپنے ترجمے کی بنیاد بنایا ہے، اور اس میں تھوڑ اتھوڑ اتغیر کرکے مذکورہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، کین تغیر ایسا ہے کہ اس سے معنی و مفہوم میں کوئی بروا فرق پیدانہیں ہوتا۔

جہاں تک ترجے کی صحت کا تعلق ہے، اس کی گواہی اس وقت تک نہیں، دی جاسکتی جب تک پورے ترجے کی ضحت کا تعلق ہے، اس کی گواہی اس وقت تک نہیں، اور یہ ایک ماہنا ہے کے تجرہ نگار کے لئے ممکن نہیں، البتہ چونکہ مترجم نے حضرت شاہ رفیع الدین کا ترجمہ نہ صرف سامنے رکھا ہے، بلکہ اسے بنیاد بنائکر اسے ہر صفح میں زیر متن درج بھی کردیا ہے، نیز فاضل مترجم نے لکھا ہے کہ ترجمہ بعض قابلِ اعتاد علاء کی نظر سے گزر بھی گیا ہے، اس لئے اُمید ہے کہ انشاء اللہ بحثیت مجموعی دُرست ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بات قابلِ قدر ہے کہ فاضل مترجم نے جن تفییروں پر انحصار کیا ہے وہ زیادہ ترسف صالحین کے طرز و اسلوب کے مطابق ہیں، البتہ کہیں کہیں نفطی ترمیم کا زیادہ ترسف صالحین کے طرز و اسلوب کے مطابق ہیں، البتہ کہیں کہیں نفطی ترمیم کا مشورہ دیا جاسکتا ہے، مثلاً بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے: ''نام

ے اللہ کے، وہ رحمٰن، وہ رحیم'' اس میں''وہ رحمٰن''،''وہ رحیم'' کم از کم تبصرہ نگار کے فوق کو کھنکتا ہے کہ اس مے مرکب توصفی کامفہوم ادانہیں ہوتا۔

رہاتر جے کا انداز و آہنگ، سواس کے بارے میں بعض جلیل القدر اکابر علاء اور بعض اللی صحافت نے دیکش ہونے کی شہادت دی ہے، اور بلاشہ بعض مقامات پر لیکش ہے بھی، لیکن ہم اسے اپنی بدذوقی ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس آہنگ میں معدود سے چند مقامات کے سواکہیں کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوئی، تبرہ فگار کی ناچیز رائے میں پورے پارہ عم میں سؤرہ نازعات کا ترجمہ سب سے بہتر ہے، اس کا ایک نمونہ آ ہے بھی ملاحظہ فرما لیجئے:۔

قتم ہے اُن ڈو بے ڈو بے کھینچنے والوں کی
اور قتم ہے اُن بندھن کھولتے بندھن کھولنے والوں کی
اور قتم ہے اُن پیرے پیرے پیرنے والوں کی
پھر قتم ہے اُن آ گے بڑھتے آ گے بڑھنے والوں کی
پھر قتم ہے حکم الٰہی سے کام بنانے والوں کی
ہاں جس دن کانپ اُٹھے گی کا پننے والی
پھراس کے پیچھے دُوسری آئے!
پل سارے اُس دن دھڑکیں گے
آئکھیں ان کی نیچی ہوں!

ملک کے مشاہیر اہلِ علم وفکر کے برخلاف ہمیں کوئی چیز پند نہ آئے تو اسے ہمیں اپنی بدذوقی ہی پرمحمول کرنا زیادہ آسان سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں ہمیں صرف اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، اس لئے اس''بدذوقی'' ہی کے اظہار کے سواکوئی چارہ نہیں کہ ہماری ناچیز رائے میں ایک عام قاری کے لئے اس میں کوئی خاص افادیت نہیں کہ ہماری ناچیز رائے میں ایک عام قاری سے عوام کو سمجھنے میں پچھ دُشواریاں ہی پیش نہیں ہے، بلکہ شاید اس آہنگ کے الترام سے عوام کو سمجھنے میں پچھ دُشواریاں ہی پیش

آئیں، لیکن خدا کرے کہ ہمارا بیہ خیال غلط ہو، فاضل مترجم یا اکابر علماء نے جو آراء ظاہر کی ہیں کہ بیتر جمہ نئی نسل کے لوگوں کے لئے مؤثر اور مفید ہوگا، وہی آراء دُرست ہوں، اور اس سے واقعۂ نئی نسل کے نوجوانوں کو فائدہ پہنچے، آمین۔

کتاب کو انتہائی اہتمام کے ساتھ شائع کیا گیا ہے، ایک صفح پر قرآنِ کریم کامتن ہے اور اس کے نیجے حضرت شاہ رفیع الدین صاحبؓ کا ترجمہ اور رموز اوقاف کی تشریح، سامنے کے دُوسرے صفح پر ترجمہ ہے اور اس کے نیجے مخضر تشریحات جو زیادہ تر موضح القرآن یا تغییر عثانی سے ماخوذ ہیں، قرآنِ کریم کے متن میں ایک ساتھ لکھے جانے والے الگ الگ لفظوں کو علیحدہ رگوں سے ممتاز کردیا گیا ہے، مثلًا "اَمَاتَهُ" میں "اَمَاتَ وَسَاحَ اللّٰ اللّٰ لفظوں کو علیحدہ رگوں سے ممتاز کردیا گیا ہے، مثلًا جائے کہ یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں، سورۃ کی ابتداء اور اہم کلمات کو سرخ رنگ میں جائے کہ یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں، سورۃ کی ابتداء اور اہم کلمات کو سرخ رنگ میں بین، اورکوئی شک نہیں کہ طباعت کے اعلیٰ معیار کے لحاظ سے یہ کتاب اپنی مثال آپ ہیں، اورکوئی شک نہیں کہ طباعت کے اعلیٰ معیار کے لحاظ سے یہ کتاب اپنی مثال آپ ہی، ہماری دُعا ہے کہ فاضل مترجم نے جن بلند مقاصد کے تحت یہ محنت شاقہ ہرداشت کی ہے، ان میں انہیں کامیابی نصیب ہواور یہ کتاب مسلمانوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہو، آمین۔

(محرم الحرام ۱۹۳۱ھ)

## تعلیمی مقالات 🛚 ,

شائع کردہ: حافظ نذیر احمد، معتمد عمومی، مجلسِ تعلیمات پاکتان، ۵۰ علامه اقبال روڈ (شبلی کالج) لاہور نمبر۵۔ چھوٹے سائز کے ۱۳۳۲ صفحات، کتابت عمدہ، طباعت اور کاغذ متوسط، قیت درج نہیں۔

اس کتاب میں مسلمانوں کے تعلیمی مسائل ہے متعلق متفرق مضامین جمع کئے ہیں، ان مضامین میں مسلمانوں کی تعلیم کے ماضی، حال اور مستقبل پر مفید اور فکر

انگیز بحثیں کی گئی ہیں، تاریخی لحاظ سے شمشاد محد لودھی صاحب کا مقالہ''ریاضی میں مسلمانوں کی خدمات' اور حافظ نذیر احمد صاحب کا مقالہ''کیا درسِ نظامی محض ایک دینی نصاب ہے؟'' بڑا معلوم آفریں ہے۔موجودہ نظامِ تعلیم پر تبصرے اور مستقبل کے لئے تجاویز کے نقطہ نظر سے ڈاکٹر سیّد محمد خلیل واسطی کا مضمون''جاری زبان اور سائنسی نقاضے'' اور سیّدعلی شہر کاظمی کا مضمون'' جدت اور تعلیم'' بطورِ خاص قابلِ مطالعہ ہیں، تقاضے'' اور سیّدعلی شہر کاظمی کا مضمون'' جدت اور تعلیم'' بطورِ خاص قابلِ مطالعہ ہیں، آخر میں مجلسِ تعلیمات پاکستان نے مغربی پاکستان کے تعلیمی نظام میں اصلاح کے کئے چند فوری تجاویز بیش کی ہیں، جو بہر لحاظ مفید اور قابلِ تائید ہیں۔

(جمادي الثانيه ١٣٨٩هـ)

## تفييرِ ابنِ كثيرٌ (عربي)

تالیف: امام ابوالفد اء اساعیل بن کثیر الدشتی رحمه الله ناشر: سهیل اکیدی، شاه عالم مارکیٹ لا مور۔ بوری کتاب چار شخیم جلدوں میں ہے، ہر جلد اوسطاً بونے چھ سوصفحات برمشمل ہے، املیشن آرٹ پیپر پر فوٹو آفسٹ کی دِل آویز کتابت و طباعت، بورے کپڑے اور چمڑے کے پشتے کی انتہائی خوبصورت جلد، قیمت کمل سیٹ: ۳۰۰۰ روپے

تفییر کی کتابوں میں تفییر ابنِ کثیر کو اللہ تعالیٰ نے جومقبولیت عطافر مائی ہے وہ کسی تعارف کی مختاج نہیں۔ انہوں نے اپنی تفییر میں جو طریقہ اختیار فر مایا ہے وہ ''تفییر بالروایۃ'' کا طریقہ ہے، لعنی ہر آیت کے تحت وہ پہلے اس کی تفییر کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں، پھر اس کے مختلف کلمات یا جملوں کی تفییر میں انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ و تابعین کی جتنی روایات ملتی ہیں وہ ذکر فرماتے ہیں، لیکن ان سے اللہ علیہ وسلم یا صحابہ و تابعین کی جتنی روایات کو صرف جمع کرنے کا کام کیا ہے، ان کی چھان پھٹک نہیں گی۔ حافظ ابنِ کثیر کی خصوصیت ہے ہے کہ وہ مفسر ہونے کے ساتھ

ساتھ جلیل القدر محدث بھی ہیں، اور روایات پر جرح و تقید کے فن سے بخو بی واقف ہیں، چنانچہ وہ عموماً کمزور روایتوں کے ساتھ ان کی عللِ اسناد پر بھی تنبیه فرماتے ہوئے چلتے ہیں، مثلاً ج: اص : 22 پر وہ ابن جریر کی ایک روایت نقل کر کے فرماتے ہیں: ''بیحدیث غریب ہے، اور اس کی سند صحیح نہیں، کیونکہ اس میں ایک راوی مبہم ہے۔'' ان کی تفییر میں اس قتم کی تنبیہات بے شار ہیں (خاص طور سے ملاحظہ ہو: ج: ۳۰ مین: کا تا ۲۳،۲۳،۲۱ کے جریم ص : ۵۲۰،۵۰۸ وغیرہ)۔

''تفسیر بالرواییہ'' کی کتابیں اکثر و بیشتر اسرائیلیات سے بھری پڑی ہیں، لیکن الیمی روایات کے بارے میں حافظ ابنِ کثیر کا موقف انتہائی مختاط، صاف سخرا اور خالص قرآن وسنت پر ہنی ہے، انہوں نے خود کتاب کے شروع میں فرمادیا ہے کہ:۔

اسرائیلیات کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ روایات جن کی صحت کا جمیں علم ہے کیونکہ ہمارے سامنے بہت سے دلائل ان کی سچائی پر دلالت کرتے ہیں، یہ قسم توضیح ہے۔ دُوسری وہ روایات ہیں جن کا جھوٹا ہونا ہمیں معلوم ہے، کیونکہ دلائل انہیں جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے جس کی تصدیق یا تکذیب کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہو، ایسی قسم پر نہ ہم ایمان رکھتے ہیں، نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں، جیسا کہ پیچھے آچکا ہے، ایسی روایات کا بیان کرانا جائز تو ہے لیکن اس کی اکثریت ایسی ہے دوایات کا بیان کرانا جائز تو ہے لیکن اس کی اکثریت ایسی ہے دس سے کوئی دینی فائدہ متعلق نہیں۔

(ص: ہم مقدمہ)

چنانچہ انہوں نے اوّل تو اپنی کتاب میں اسرائیلی روایات زیادہ نقل نہیں کیں، اور جہال نقل کی ہیں وہاں اکثر و بیشتر بتادیا ہے کہ بیاسرائیلی روایات ہیں، اور بعض مقامات پر ان کی سخت تر دید بھی ہے، چنانچہ سورۂ صافات میں انہوں نے بعض آثار ایسے نقل کئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ذیج حضرت اسحاق علیہ السلام تھے،

اوراس کے بعد لکھا ہے:-

اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیکن بظاہر بیہ سارے اقوال کعب الاحبار ہے مأخوذ ہیں، اس لئے كہ جب وہ حضرت عمرٌ كے زمانہ میں اسلام لائے تو حضرت عراكو اپني براني كتابول كى باتيں سانے لگے، بعض اوقات حضرت عمرٌ ان کی با تیں من لیتے تھے، اس ہے ادر لوگوں کو بھی گنجائش ملی ہور انہوں نے بھی ان کی روایات سن کر انہیں نقل کرنا شروع کردیا، ان روایات میں ہر طرح کی رطب د پابس باتنن جمع تھیں، اور اس اُمت کو ان باتوں میں ے ایک حرف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ (ج:۸ ص:۱۷) اس لحاظ ہے تفییر ابن کثیر تمام کتب تفییر میں متازیزین اورمتندیزین

تفسیر ہے، اور وہ بہت می ان جھوٹی روایتوں سے پاک ہے جو دُوسری کتابوں میں راہ یا گئی ہیں۔

البته اس کا مطلب میر بھی نہیں کہ اس تفسیر میں درج ہر روایت وُرست ہے بلکہ بعض مقامات پر حافظ ابنِ کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی الیی روایات لکھ گئے ہیں جنہیں ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور بے خیالی میں ان کےضعف پر تنبیز نہیں فرمائی، مثلًا سور ہ توبى كا آيت: "وَمِنْهُمُ مُّنُ عَاهَدَ اللهُ ... النح" كي تفير كرتے موئے ج:٢ ص جم ۲۷ پر حضرت تغلبہ کی جو روایت نقل کی ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، گر حافظ ابنِ کثیرٌ نے اس کے ضعف پر تنبیہ نہیں گی۔

بہر کیف! تغییرِ ابنِ کثیرٌ علم تغییر کا انتہائی قیتی سر مایہ ہے، اور اسی لئے اہلِ علم ہر دور میں اس پر اعتماد کرتے اور اس کی قدر کرتے رہے ہیں، اس کے بہت سے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اب سہیل اکیڈمی لا ہور نے مطبوعہ مصرنسخہ کا فوٹو لے کر اہے اینے مخصوص دِل آ ویز انداز میں شائع کیا ہے، کاغذ نہایت اعلیٰ، طباعت خوب روش اور

جلدا نہائی معیاری ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس پیشکش کی کماحقہ قدر کریں گے۔ (ریج الاوّل ۲۹۳اھ)

## تفسير اعجاز القرآن واسرارالبيان

مؤلفہ: مولانا سعد حسن خال ہوسفی ٹوکی۔ ناشر: پاکیزہ دار المصنفین ہیرآباد آزاد میدان جامع معجد، حیدرآباد۔ ۲۳<del>۰ ۲۰۰</del> سائز کے ۳۲۸ صفحات، قیمت سفید کاغذ:۵/۵، رَف: ۴۵/۷

قرآنِ کریم سراپا معجزہ ہے،اس کے معانی کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ اور اس کی عبارتیں بھی معجزانہ ہیں، قرآنِ کریم اپنے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے جو تعبیر اختیار فرما تا ہے اور جن الفاظ کا انتخاب کرتا ہے ان میں بڑے لطیف نکات پوشیدہ ہوتے ہیں، متقد مین کی متعدد تفاسیر میں ان اسرار و نکات کو بیان کرنے پر خاص توجہ دی گئی ہے، مثلاً قاضی ابوالسعو و کی تفسیر، امام رازی کی کفیر کیر، زخشری کی کشاف، ابوحیان کی البحرالمحیط اور شاہ عبدالعزیز کی فتح القدیر، وغیرہ میں اس پہلو پر خاصا زور دیا گیا ہے۔

لیکن زیرِ نظر کتاب خاص انہی اسرار و نکات کو بیان کرنے کے لئے کھی گئ ہے، اس میں صرف اس پہلو کو سمجھانے کی کوشش کی گئ ہے کہ قر آنِ کریم نے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے ان الفاظ کا انتخاب کیوں فرمایا، اس لحاظ سے بیہ کتاب اُردو میں تو منفرو ہے ہی، عربی زبان میں بھی تبصرہ نگار کی نظر میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جواس موضوع کے لئے مختص ہو۔

پوری کتاب پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا، کیکن جتنے جھے کا تبصرہ نگار مطالعہ کرسکا اس میں اسرار و نکات بعض جگہ بڑے لطیف اور دِل لگتے بھی ہیں اور بعض جگہ محلِ نظر بھی، کیکن بحثیت مجموع یہ ایک منفرد اور دِلجیپ کاوش ہے جس میں فاضل

مؤلف نے بڑی محنت اُٹھائی ہے۔ زیرِ نظر کتاب صرف پہلے پارے پرمشمّل ہے اور غالبًا تصنیف کا مزید سلسلہ جاری ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم ونظر کے لئے یہ کتاب باعث ِ دلچپی ہوگی۔کاش! کہ معیارِ کتابت وطباعت بھی معیاری ہوتا۔

(شوال المكرّم سيوسياه)

## تفسيرٍ ماجدي (جلداوّل)

مؤلفہ: مولانا عبدالماجد دریابادی۔ شائع کردہ: صدقِ جدید بک ایجنسی کچهری روڈ ،کھنؤ۔ ۲۲<del>×۲۹</del> سائز کے ۲۹۰ صفحات، قیمت: ۱۸ روپے

یہ جناب مولانا عبدالماجد صاحب دریابادی مظلیم العالی کی لکھی ہوئی معروف اُردوتفسیر کا دُوسرا ایڈیشن ہے، جومولانا نے ترمیم و اضافہ کے ساتھ خود اپنے اہتمام سے شائع فرمایا ہے۔ اس جلد میں سورۂ فاتحہ سے سورۂ آل عمران کے ختم تک کی تفسیر مکمل ہوگئ ہے، مولانا عبدالماجد صاحب دریابادی کی شخصیت کسی تعارف کی مختاج نہیں ہے، وہ چارسو پھیلی ہوئی گروہ بندیوں سے بالکل الگ رہ کر سالہا سال سے علم و ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

قرآنِ کریم کی تفسیریں ہر زبان میں بے شار لکھی گئی ہیں اور کسی کو بھی یہ دعویٰ نہ ہوا ہے، نہ ہوسکتا ہے کہ اس نے قرآنِ کریم کا حق ادا کردیا، البتہ ہر تفسیر اپنی بعض خصوصیات میں دُوسری تفاسیر سے متاز ہوتی ہے۔مولانا مظلہم کی زیرِ تبصرہ تفسیر میں چندخصوصیات ہمیں مطالعہ کے دوران خاص طور سے نظر آئیں:۔

اس تفیری سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ بیا ایک ایسے صاحب علم وفکر بزرگ کی لکھی ہوئی ہے، جو اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں عرصۂ دراز تک فلفے کے بزرگ کی لکھی ہوئی ہے بعد قر آن کریم کی طرف آئے تھے، اس لئے وہ جدید ذہن کی کی کی گھرف آئے تھے، اس لئے وہ جدید ذہن کی کی کی گھتی ہوئی رگول سے بخوبی واقف ہیں، اور جن مقامات پر تشکیک زدہ دماغ میں کی دُھتی ہوئی رگول سے بخوبی واقف ہیں، اور جن مقامات پر تشکیک زدہ دماغ میں

طرح طرح کے اعتراضات کلبلایا کرتے ہیں، وہاں سے وہ اپنے قاری کو بڑی سلامتی کے ساتھ گزار کرلے گئے ہیں۔ اعتراضات کو دُور کرنے کا ایک طریقہ تو ہہ ہے کہ پہلے اعتراض قائم کیا جائے، اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے، اور دُوسرا طریقہ یہ ہے کہ بات اس طرح کہہ دی جائے کہ اعتراض ذہن میں پیدا ہی نہ ہو، مولانا نے بیشتر مقامات پراس دُوسرے طریقے کو اختیار فرمایا ہے، مثلاً "خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ" کے ذیل میں مولانا تحریر فرماتے ہیں:-

الله كى طرف سے مہرلگ جانے كا بيفعل بندہ كے كفرِ اختيارى كے بعد ہوتا ہے نه كه اس كے قبل، بندہ كے كفرِ اختيارى كا نتيجہ ہوتا ہے نه كه اس كا مستبب ..... الخ تقريباً الى ہى ايك بات اس سے زيادہ واضح انداز ميں "نيضِلُّ بِهِ" كى

تفسير ميں مولانا فرماتے ہیں:-

نیصِلَّ بِهِ کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ بندہ جب اپنی رائے اور ارادہ سے گراہی اضیار کرنے لگتا ہے تو حق تعالی اس کا بھی سامان بہم پہنچادیتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ سامان تو اکٹھے ہوجائیں اور نتیجہ برآ مدنہ ہونے دے۔ اور نتیجہ برآ مدنہ ہونے دے۔ بعض روثن خیالوں کو یا کیزہ بیویوں کے ناقم سے خدا معلوم کیوں اتنی شرم آئی کہ انہوں نے اس معنی ہی سے انکار کردیا ....لیکن اگر جنت کا اقرار ہے تو بھر وہاں کی کسی لذت، کسی نعمت، کسی راحت سے انکار کے کوئی معنی نبقل کے لحاظ سے صحیح ہیں نبقل راحت سے انکار کے کوئی معنی نبقل کے لحاظ سے صحیح ہیں نبقل راحت سے انکار کے کوئی معنی نبقل کے لحاظ سے صحیح ہیں نبقل راحت سے انکار کے کوئی معنی نبول کے لحاظ سے صحیح ہیں نبقل راحت سے انکار کے کوئی معنی نبول کے لحاظ سے سے ہیں نبول

<sup>(</sup>۱) اس لفظ کومسبّب ( بیسر باء) پڑھ کر بات صبح تو ہوجاتی ہے گمریبال کے لئے زیادہ واضح لفظ ''سبب'' تھا۔

کے اعتبار ہے، جنت کے تو معنی ہی ہے ہیں کہ وہ مادی اور رُوحانی ہوتم کی لذتوں، مسرتوں، راحتوں کا گھر ہوگا۔

قرآنِ کریم نے یہودیوں ہے کہا تھا کہ اگر واقعۃ تم اس پر یقین رکھتے ہو کہ آخرت کی نعمیں صرف تمہیں ہی ملیں گی تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اس پر ایک مشہوراعتراض کا جواب دیتے ہوئے مولانا نے بڑی ہی وِل نشین بات کھی ہے:۔

قدیم مفسرین نے یہاں پر یسوال اُٹھایا ہے کہ یہی مطالبہ یہود بھی نو اُلٹ کر مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کر سکتے تتے .... لیکن حقیقہ یہ سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا، کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوجانے مسلمان کب اپنی نجات کو تھن مسلمان گھرانے میں پیدا ہوجانے سے یقین سجھتا ہے؟ ..... اسلام تو اس نسلی نقذیس اور اضطراری نجات کے عین مثانے کے لئے ہے، مسلمان تو خود کہتا ہے کہ خوے اپنا انجام نہیں معلوم، میں ایمان اور اطاعت کی راہ اپنی طرف سے اختیار کرکے آگے فضلِ خداوندی کا منتظر ہوں ......

اس تفییر کی دُوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مولانا نے عصری علوم اور جدید تحقیقات کو قرآن کریم کا خادم بنا کر پیش کیا ہے، اور بہت سے تاریخی واقعات اور جغرافیائی حالات کی عمدہ تحقیق فرمائی ہے، مگر محض نعروں سے مرعوب ہوکر خواہ مخواہ قرآنِ کریم کی مسلّمہ تفاسیر سے انحراف نہیں کیا، چند با تیں جنہوں نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا درج ذیل ہیں، حضرت موئی علیہ السلام کے لئے بارہ چشے جاری ہوئے میں اضافہ کیا درج ذیل ہیں، حضرت موئی علیہ السلام کے لئے بارہ چشے جاری ہوئے سے، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

بعض نادان مسحول نے اس تعداد پر اعتراض کردیا کہ یہ تو بائبل میں موجود نہیں، قرآن کریم نے کہال سے گڑھ کر کہہ دیا؟

قدرت نے سوال کا جواب مسیحیوں کی زبان سے دِلوادیا، جارج سیل ..... لکھتا ہے: ''چٹان میں اس وقت چوبیں سوارخ موجود میں ... بارہ ایک طرف اور بارہ ان کے مقابل جانب۔''

(ص:۱۱۲)

قرآنِ کریم نے فرمایا ہے کہ یہود یوں پر مسکنت (افلاس) طاری کردی گئی ہے، شبہ ہوتا ہے کہ آج کل یہود یوں کی مالداری تو مشہور ہے، مولانا فرماتے ہیں: –
دولت وثروت جتنی بھی ہے وہ قوم یہود کے صرف اکابر و مشاہیر
تک محدود ہے، ورنہ عوام یہود کا شار دُنیا کی مفلس ترین قوموں
میں ہے، یہ بیان خود محققین یہود کا ہے، جیوش انسائیکلو پیڈیا میں
ہے ۔۔۔۔ یہود یورپ کے جس جس ملک میں آباد ہیں وہاں کی
آبادی میں انہیں مفلسوں کا تناسب بڑھا ہوا ہے۔ جلد: ۱۰
ص: ۱۵۱۔

"إِتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا" كَتحت مولانا لَكُ مِن -

مسیحوں کے ہاں ایک زبردست فرقہ اتخاذیوں (Adoptionists) کا گزرا ہے ..... آیت میں صاف اشارہ مسیحیت کی اس شاخ کی جانب ہے۔

قرآنِ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آیک معجزہ یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ مٹی کے برندے بناکر ان پر بھونک مارتے تھے تو ان میں جان پڑجاتی تھی، چونکہ موجودہ بائبل میں یہ معجزہ ندکور نہیں ہے اس لئے بہت سے غیر سلم اس پر اعتراض کیا کرتے تھے، مولانا لکھتے ہں:-

جو الجیل کلیسائے قبط (مصر) کی متندالیہ ہاس میں بیصاف مذکور ہے، جیسا کہ ڈاکٹر جج نے اپنی کتاب 'دلچنڈس آف اور

لیڈی میری' کے مقدمہ ص ۲۹ میں نقل کیا ہے: ''وہ پرندوں کی شکل کے جانور بنادیے تھے جو اُڑ سکتے تھے۔'' (ص ۵۸۳)

اس تفیر کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بیشتر مقامات پر مولانا نے ترکیب وتشریح کے صاف اور سیدھے اقوال کو اختیار کیا ہے، اور اپنے ماخذ کی عربی عبارتوں کے اقتباسات بھی ساتھ ساتھ دے دیئے ہیں، اس سے اہلِ علم کو بردی آسانی ہوگئ ہے، لیکن اگر یہ عبارتیں حاضے پر دی جاتیں تو شاید اُردوخواں حضرات کے لئے زادہ سہولت ہوتی۔

اورتفیر کی چوتھی خصوصت تو مولانا عبدالماجدصاحب دریایادی کے نام سے خود بخو دظاہر موجاتی ہے، اور وہ ہے زبان واسلوب کی حلاوت اور بے تکلفی۔ (۱)
اب ہم چند ان چیز ول کی نشاندہ کی کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے تفییر کے مطالعہ کے دوران ہمارے ول میں خلش پیدا کردی، سب سے پہلی بات تو بیہ ہم کئی مقامات پر کچھ ایسا اجمال پایا جاتا ہے جس سے بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی، بلکہ مقامات پر کچھ ایسا اجمال پایا جاتا ہے، مثلاً صفحہ بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی، بلکہ اس سے غلط مطلب بھی نکل سکتا ہے، مثلاً صفحہ بات پر ہے:۔
آسان کوئی ٹھوں مادّی جسم رکھتا ہے یا محض خلا ومنتہائے نظر ہے،
اس قسم کے مسائل کا تعلق تمام تر وُنیوی تج بی علوم سے ہے،
قرآن کو تو آسان کا صرف وہی وصف بیان کرنا تھا جو سلسلۂ عبدیت، بشری و خلافت اللی سے تعلق رکھتا تھا۔

<sup>(</sup>۱) افتتاحیہ میں صفحہ ۴ پر ہے: ''یا تو ....اور یا اس نے دومشہور .....الخیہ ہم''اور'' اور''یا'' کو متضاد سیجھتے تھے،''اور'' کا لفظ دو چیزوں کو جمع کرنے کے لئے ہے، جبکہ''یا'' دو میں سے ایک بیان کرنے کے لئے ہے، جبکہ''یا'' دو میں سے ایک بیان کرنے کے لئے ہے، جبکہ''یا'' دو فوں لفظوں کو اس طرح جمع کرنا ہم دُرست نہیں سیجھتے تھے، مولانا کے کلام میں سیاجتماع دکھ کر جبرت ہوئی، اگر ہمارا میا اعتراض ہماری کوتاہ خبی پر ببنی ہو اور کوئی صاحب اس کی تحقیق سے ہمیں مطلع فرمادیں تو ہم ممنون ہول گے۔

یہاں فاضل مصنف سے سخت تسامح ہوا ہے، یہ روایت صحیح بخاری و مسلم دونوں میں مختلف طریقوں سے مروی ہے۔ (دیکھیے مشکوۃ ص:۲۸۰)

اگر صحیح احادیث جمت ہیں تو ایسی صحیح اور قوی الاسناد حدیث کو کیسے رَدٌ کیا جا سکتا ہے؟ قر آنِ کریم نے سورہ نساء اور سورہ اعراف میں جو پچھ فرمایا ہے اس کی اور تعبیریں ہو تو سکتی ہیں مگر ظاہر، متبادر اور مقبولِ عام تعبیر تو یہی ہے کہ حضرت حوًّا کو حضرت آدمٌ کی پہلی ہے پیدا کیا گیا تھا، ہم بالکل نہیں سمجھ سکے کہ مولانا نے اس روایت کی تر دیدکی کیا ضرورت محسوس فرمائی ہے؟

صفحہ: ۱۱۹ پر ہے:-

یہ بیں کون لوگ جن کے اُوپر ذلت اور تنگ حالی مسلط کردی گئی ہے؟ ضمیر کا مرجع ''الیہود'' ....نہیں بلکہ بنی اسرائیل ہے، لیتی اس وعید کے مورد فلاں فلال عقیدے رکھنے والے فلال مسلک کے ماننے والے نہیں بلکہ اسرائیل نامی ایک متعین قوم ونسل ہے۔

یہ بات بھی بہت ہی محل نظر ہے، قرآنِ کریم میں بلاشبہ لفظ تو ''بنی اسرائیل' کا استعال ہوا ہے، لیکن ان کی جتنی باتیں قرآنِ کریم نے ذکر فرمائی ہیں اور ان پر جتنے تھم لگائے ہیں، وہ اس حیثیت سے نہیں کہ وہ اسرائیل کے بیٹے ہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ ایک خاص مسلک کے ماننے والے ہیں، صرف قوم ونسل کی بنیاد پر کسی کومغضوب اور معتوب قرار دینا اسلام کے مجموعی مزاج کے بھی بالکل خلاف ہے، قرآن نے ہمیشہ غضب وعماب عقائد اور مسلک پر کیا ہے نہ کہ رنگ ونسل پر۔

صفحہ: ۳۵۱ پر ہے:-

تین ابتدائی اسلامی غزوات کے جغرافی محلِ وقوع کو دیکھ کر خود فیصلہ کرلو کہ لڑائی کی ابتداء کس نے کی؟ .....الخ\_

اگر چہ صفحہ: ۳۵۷ پر مولانا کی ایک عبارت سے متنبط ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اقدامی جہاد بھی جائز ہے، لیکن اس مقام پر مولانا کی عبارت کا اختصار پڑھنے والے کو یہی تأثر دے گا کہ''لڑائی کی ابتداء کرنا شریعت میں وُرست نہیں'' اس مسئلے کی شرعی وعقلی حیثیت کو اس مقام پر واضح کر دیا جاتا تو اچھا ہوتا۔

ایک بات جو پوری تفییر میں شدت کے ساتھ کھنگی، یہ ہے کہ مولانا نے تفییر المنار کے اقتباسات بڑی کثرت کے ساتھ اپی تفییر میں درج کئے ہیں، اور اکثر مقامات پر تو اس پرسکوت ہی اختیار فرمایا ہے اور بعض جگہ ان کی تضعیف بھی کی ہے اور بعض جگہ ان کی تضعیف بھی کی ہے اور بعض جگہ ان کی تضعیف بول یا مرتب، دونوں اپنی وسعت مطالعہ کے باوجود ذہنی طور پر مغربی افکار سے اتنے مرعوب اور جمہور سے اختلاف کرنے کے اتنے شوقین ہیں کہ ان کی تفییر جگہ جگہ جمہور اُمت کے جادہ اعتدال سے ہے گئی ہے، اور بعض مقامات پر تو یہ حضرات نہایت خطرناک اور بے سرویا با تیں بھی لکھ گئے ہیں، ایسی حالت میں ان کی تفییر کسی طرح بھی اس اور بے سرویا با تیں بھی لکھ گئے ہیں، ایسی حالت میں ان کی تفییر کسی طرح بھی اس کا تنہیں ہے کہ وہ مولانا کی حیثیت

اس وقت ایک مقتداء کی ہے، انہوں نے تو ''منار'' کے اقوال احتیاط کے ساتھ لئے ہوں گے، لیکن جولوگ''منار'' کومولانا کا ماخذ سمجھ کر اس پراعتاد کریں گے، کیا وہ کی حد پر قائم رہ سکیس گے؟ مرور زمانہ کے ساتھ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بیجئے کہ امام راز گ نے اپنی تفییر میں مشہور معتزلی مفسر ابوسلم اصفہانی کے اقوال بکٹر ت نقل فرمائے ہیں اور بیشتر مقامات پران کی سخت تر دید بھی کی ہونہ بینہ جند جگہوں پر انہوں نے بیہ اقوال بغیر کسی تنقید کے بھی درج کردیے ہیں، آج لوگ ان کے اس طرز عمل کی بناء پر ڈ نے کی چوٹ میہ کہدرہے ہیں کہ امام راز گ، ابوسلم اصفہانی کی تفاسر کا ابوسلم اصفہانی کی تفاسر کا بینہ یدہ مشرکی تفییر سے کہ یہ امام راز گ کے بینہ یہ درج کرکے شائع کیا جارہا ہے اور تاثر میہ دیا جارہا ہے کہ یہ امام راز گ کے پہند یدہ مفسر کی تفسیر س ہیں۔

لہذا ہماری طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ مولانا مظلم کواس قتم کی تفییروں کے نقل کرنے سے ہی پر ہیز کرنا چاہئے، چہ جائیکہ جن مقامات پر انہوں نے جمہور سے اختلاف کیا ہے وہاں ان کی توثیق و تائیہ بھی ہو، خاص طور سے صفحہ: ۲۵۸ اور صفحہ: ۲۸۸ پر''موت'' کے جومعنی صرف''المناز' کے حوالہ سے بیان فرمائے گئے ہیں، افظر خانی کے مشخق ہیں، لفت اور استعال میں ایک لفظ کے گئی کئی حقیقی اور مجازی معنی ہوسکتے ہیں، گر قرآن کریم میں متبادر اور حقیقی معنی سے عدول صرف اس وقت کیا جائے گئ جب کوئی عقلی یا نقلی مجبوری ہو۔ علامہ بدرالدین ذرکشی وغیرہ نے تفییر کے اس مول کو بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

بہرکیف! ان چند باتوں سے قطع نظر،تفییرِ ماجدی ہمارا ایک قیمتی دینی وعلمی میر ماید ہے، اور خاص طور سے نوتعلیم یافتہ حضرات کے لئے اس کا مطالعہ انشاء اللہ بہت مفید ہوگا۔ کتابت و طباعت کے لحاظ سے بھی یہ ایڈیشن اچھا ہی ہے، اور پہلا ایڈیشن کتابت و طباعت کے اعلیٰ معیار کے باوجود جس بدذوق سے چھپا تھا یہ ایڈیشن اپنی

ترتیب ونشست کے اعتبار سے اتنی ہی خوش ذوقی کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ (رمضان المبارک ۱۳۸۵ھ)

# تفسير معالم التزيل (عربي)

تالیف: امام محمد الحسین بن مسعود البغوی رحمه الله باشر: ادارهٔ تالیفات اشرفیه، بیرون بو بر گیث ملتان به ۱۸ × ۱۸ سائز پر ۲۴ جلدی، برجلد ۵۰۰ صفحات یا ان سے زائد پر مشتمل ہے، عربی کے دِل آویز ٹائپ کی عکسی طباعت، کاغذ عمدہ، ریگزین کی خوبصورت جلد، قیمت درج نہیں۔

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیتفییر جو ''معالم التر بل' یا ''تفییر بغوی' کے نام سے مشہور ہے، علمی علقوں میں مختاج تعارف نہیں ہے۔ امام بغویؓ پانچویں صدی جحری کے اَوَاخر اور چھٹی صدی کے اَوَائل کے بزرگ ہیں، اور انہوں نے بیتفییر اس غرض سے کھی ہے کہ قر آنِ کریم کی تفییر میں روایت و درایت کو جمع کرتے ہوئے ایک ایک اوسط ضخامت کی کتاب سامنے آئے جو نہ بہت مختصر ہو، نہ بہت طویل، تفییر سے متعلق ضروری مواد آجائے اور ان کی تفییر کو علاء و محققین کی نظر میں مندرجہ ذیل امتیازات حاصل ہوئے:۔

ا: - بیمتوسط ضخامت کی تفییر ہے جو قرآنِ کریم کی فہم میں بہت مدد ویتی ہے اور جس میں قرآنِ کریم کی فہم میں بہت مدد ویتی ہے اور جس میں قرآنِ کریم کے مضامین تفییری مباحث کی تفییلات میں گمنہیں ہو پاتے۔

۲: - امام بغویؓ چونکہ ایک جلیل القدر محدث بھی ہیں، اس لئے اس کتاب میں عمد ما متند روایات اس تفییر میں میں عمد ما متند روایات اس تفییر میں میں ۔

۳۰:- وہ اسرائیلی روایات جن سے اکثر تفسیریں بھری ہوئی ہیں، اس کتاب میں زیادہ نہیں ہیں۔

۳:- امام بغوی گنے زیادہ تر زور قرآنِ کریم کے مضامین کی تفہیم پر دیا ہے، اور تحوی اور کلامی مباحث کی تفصیلات سے گریز کیا ہے۔

اس لئے علامه ابنِ تیمیہ یہ فرطبی ، زخشری اور بغوی کی تفاسیر میں سے امام بغوی کی تفاسیر میں سے امام بغوی کی تفاسیر میں المبدعة والأحمادیث الضعیفة المبغوی. " (فآوی ابنِ تیمیه ج:۲ ص:۱۹۴) لینی ان متنوں میں بدعی نظریات اورضعیف احادیث سے محفوظ ترین تفسیر امام بغوی کی ہے۔

معالم التزیل متعدد بارمصر سے شائع ہو چک ہے، لیکن آخر دور میں بی خالد بن عبدالرحمٰن العک اور مروان سوار کی تحقیق و تعلیق اور مقدمے کے ساتھ شائع ہوئی، جو اس کتاب کا سب سے بہتر ایڈیشن ہے، اُوّل تو اس میں پیرا گرافوں اور فقروں کی تقسیم و ترقیم کا اہتمام کرکے اس سے استفادہ کو آسان بنادیا گیا ہے، دُوسرے ان دونوں نے این ذیلی حواثی میں امام بغوگ کی بیان کردہ احادیث کی تخریج کا اہتمام کیا ہے، تیسرے بہت سی جگہوں پر مفید حواثی بھی لکھے ہیں، چوتھے کتاب کے شروع میں تعسرے بہت سی جگہوں پر مفید حواثی بھی لکھے ہیں، چوتھے کتاب کے شروع میں اُصولِ تغییر اور امام بغوگ کی سوانح پر مشتمل ایک اچھا مقدمہ بھی تحریر کیا ہے۔

کیکن بینسخہ پاکستان میں دستیاب نہیں تھا، ادارہ تالیفاتِ اشرفیہ کے مالک مولانا محمد اسحاق صاحب نے جن کی شائع کی ہوئی مطبوعات کی تعداد ماشاء اللہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس نسخے کا فوٹو لے کر شائع کیا ہے، طباعت کا معیار بہت اچھا ہے اور اُمید ہے کہ اہلِ علم اس گراں قدر علمی تحفے کی پوری قدردانی کریں گے۔ ہے اور اُمید ہے کہ اہلِ علم اس گراں قدر علمی تحفے کی پوری قدردانی کریں گے۔

## تفصيل آيات القرآن

فرانسیسی تالیف چول لابوم، عربی ترجمه: فو ادعبدالباقی ـ ناشر: سهیل اکیڈی، اُردو بازار لاہور۔ بڑے سائز کے ۲۷۲ صفحات، طباعت اور کاغذ اعلیٰ، جلد نہایت

حسین، قیمت درج نہیں۔

یہ قرآنِ کریم کے مضامین کا ایک انڈیکس ہے، جو ایک فرانسی مستشرق چول لاہوم نے ابتداءً فرنچ زبان میں ترتیب دیا تھا، اس میں قرآنِ کریم کے موضوعات کو پہلے اٹھارہ ابواب میں تقسیم کرکے ہر باب کے متعلقہ مضامین کے ساڑھے تین سوکے قریب ذیلی عنوانات قائم کئے ہیں، اصل مؤلف نے ہر عنوان کے تحت سورۃ اور آیت کے نمبر درخ کئے تھے، بعد میں مصر کے معروف مصنف فؤاد عبدالباقی نے اس کتاب عربی ترجمہ کیا، اور آیت کے حوالوں کے ساتھ اصل آیت کا متن بھی درج کردیا ہے۔

ایک اور فرانسیسی مستشرق إذ وارمونتیه نے بھی قرآنِ کریم کے مضامین کی ایک فہرست تیار کی تھی، اس کتاب میں اُسے بھی قرآنی آیات میں منتقل کرکے "کاستدرک" کے عنوان سے ''تفصیل آیات القرآن اکلیم'' کے ساتھ منسلک کردیا گیا ہے جس کی بناء پر یہ فہرست مزید جامع ہوگئ ہے۔

'' محمد فؤاد عبدالباقی'' نے قرآن وحدیث کے اِشاریے مرتبہ کرنے کی بردی عظیم خدمت انجام دی ہے، ان کی کتاب ''السمعجم المفھوس الألفاظ القوان اللہ عکیم'' اس وقت قرآنِ کریم کا سب سے مفید لفظی اِشاریہ ہے، نیز ''مفسل کنوز السنة'' کی ترتیب کا فخر بھی انہی کو حاصل ہے، اُن کی یہ کتاب''تفصیل آیات القرآن'' اُن کی تیسری اہم خدمت ہے۔

سہیل اکیڈی قابلِ مبارک باد ہے کہ اِس نے یہ کتاب اپنے معیارِ طباعت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان میں شائع کی ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم وفکر اس سے استفادہ کریں گے۔

#### IAA

## تفيير المعؤ ذتين

مصنفه: حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ششائع کرده: مجلس معارف القرآن، دارالعلوم دیوبند\_ضخامت: ۲۵صفحات، عربی ٹائپ کی عمده طباعت، قیمت: ایک روپید

حضرت نانوتوی قدس سرہ کی تصانیف میں 'اسرارِقرِآئی'' کے نام ہے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں موصوف ؒ کے متعدد خطوط جمع کئے گئے ہیں، ان میں سے ایک خط میں موصوف ؒ نے ''استعاذہ'' اور ''معوّذ تین'' ہے متعلق بردی عجیب وغریب بحث فرمائی ہے، زیر تھرہ رسالہ اس بحث کا عربی ترجمہ ہے جسے مجلس معارف القرآن دارالعلوم دیو بند نے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔

اس رسالہ میں حضرت نانوتو گ نے معوّ ذیمین کی تفسیر پر ایک زالے رُخ سے بحث فر مائی ہے، اور اس میں بڑے نادر تفسیری نکات بیان فر مائے ہیں، تمام عربی دال حضرات کے لئے بیدرسالہ نہایت مفید، مؤثر اور فکرانگیز ہے۔

شروع میں حضرت مولانا محمد طیب صاحب قاسمی مظلہم مہتم دارالعلوم دیوبند نے حضرت نانوتو کُ کے تعارف پر ایک دِلچیپ مضمون لکھا ہے، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں:-

کمی عالم نے دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدر س حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی سے بوچھا کہ آپ اور مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ہم سبق بھی ہیں اور درس و تدریس میں ساتھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں آپ دونوں میں بڑا تفاوت محسوس ہوتا ہے، بوچھنا یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے پاس علوم و معارف کے یہ عجیب وغریب خزانے صاحب کے پاس علوم و معارف کے یہ عجیب وغریب خزانے

کہاں سے آئے؟ اس پر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ؓ نے جواب دیا کہ اللہ نے انہیں پختہ کارعقل اور حکمت بالغہ سے نوازا ہے، اس لئے آپ کے قلب پر ہمیشہ حکیمانہ مضامین وارد ہوتے ہیں، دُوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں ادب اور تواضع کی صفات جبّی طور پر موجود ہیں، اور یہ صفات انسان کے علم وعرفان میں ہڑا اضافہ کرتی ہیں، اور سیب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے عامد کی میں اور سیب کے درخ سے پردہ اُٹھاو بی ہیں۔ عبادت اور نفس کئی میں الی کاوشیں کی ہیں کہ ان کا خاصہ ہی سے کہ وہ حقائق و معارف کے زُرخ سے پردہ اُٹھاو بی ہیں۔ یہ کہ وہ حقائق و معارف کے زُرخ سے پردہ اُٹھاو بی ہیں۔

یہ واقعہ کتنا بصیرت افروز ہے…! آج کی وُنیا میں اوّل تو اس کا تصوّر کرنا ہی مشکل ہے کہ کسی عالم یا ماہرِفن کے سامنے اس کے کسی دوسرے ہم عصر کو اس پر فوقیت دی جائے، اور اسی سے اس کی وجہ بھی پوچھی جائے، پھر اگر یہ''گرافی'' کسی سے سرزد ہوجائے تو کیا وہ عالم اسنے کھلے دِل سے اس کی فوقیت و فضیلت کا اعتراف کرسکتا ہے؟ یہ ہے درحقیقت وہ ''علم'' جو انسان کو'' وراشتِ انبیاء'' کا مقام عطا کرتا ہے، بچ ہے کہ پھلول سے لدی ہوئی شاخ ہمیشہ جھتی ہے، علم کی خاصیت ہی ہے کہ وہ انسان میں تواضع پیدا کرتا ہے، اور جہال اپنے علم کا دعویٰ اور اپنی ہمہ دانی پرغرہ ہو، وہ انسان میں تواضع پیدا کرتا ہے، اور جہال اپنے علم کا دعویٰ اور اپنی ہمہ دانی پرغرہ ہو، وہال علم ہو ہی نہیں سکتا۔

## تقریرِ ترمذی (أردو، کامل دو جھے)

افادات: حکیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمه الله عاشیه از مولانا مفتی عبدالقادر صاحب مظلیم، شخ الحدیث دارالعلوم کبیروالا۔ ناشر ادارهٔ تالیفات اشرفیه، بیرون بو بڑگیٹ، ملتان۔ علیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھانیف اور مواعظ و ملفوظات الحمدلله مسلسل شائع ہوتے رہے ہیں اور شاید حضرت گے تھا ہو۔ کے قلم سے نکلا ہوا کوئی رسالہ یا مقالہ ایسا نہ ہو جو کسی نہ کسی شکل میں شائع نہ ہوا ہو۔ البتہ حضرت کے افادات میں سے درسِ ترندی کی تقریر اس سے پہلے احقر کے علم کی حد تک شائع نہیں ہوئی، یہ تقریر جس کا نام خود حضرت ہی نے ''المسک الذک'' تجویز فرمایا تھا، مسوّدہ کی شکل میں دارالعلوم کراچی کے کتب خانہ کے اس جے میں محفوظ تھی جو مجدد الملّت علیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللّه علیہ کی تھانیف اور مسوّدات وغیرہ کے لئے مختص ہے (اصل میں یہ تھانہ بھون کے کتب خانہ ہیں متو تی حضرت مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللّه علیہ نے دارالعلوم کراچی کے کتب خانہ میں مضم کردیا تھا)، یہ مسوّدہ مدت سے تشنہ طاعت تھا۔

احقر کی درخواست پر محبِ محترم مولانا مفتی عبدالقادر صاحب مدخلائے نے طباعت کے لئے اس کی ترتیب و تہذیب کا کام اپنے ذمہ لیا اور ضروریات کے مواقع پر اس پر مختصر حواثی تحریر فرمائے، اب یہ کتاب ''ادار ہُ تالیفاتِ اشر فیہ، ملتان'' کے زیرِ اہتمام شائع ہورہی ہے۔

حضرت کیم الأمت کی بی تقریر ترندی حضرت کے ایک شاگرد نے قلم بند کی اور اس پر اپنی طرف سے بعض حواثی بھی تحریر کئے، جامع نے اس تقریر کو کہیں اُردو، کہیں عربی اور کہیں فاری میں تحریر کیا ہے، اس لئے اصل مطبوع میں تینوں زبانیں موجود ہیں۔

اگر چہ جامع ترندی کی بہت می شروح اور تقاریر شائع ہو چکی ہیں اور یہ تقریران کے مقابلہ میں مختصر ہے، لیکن ہر بزرگ کا مذاق مختلف ہوتا ہے اور بعض اوقات کسی بزرگ کے مقابلہ میں مختصر ہے، لیکن ہر بزرگ کا مذاق مختلف ہوتا ہے اور ایک جملہ اور ایک جملہ اور

ایک فقرہ لمبے چوڑے مضامین پر بھاری ہوجاتا ہے، اس لئے اُمید ہے کہ علماء اور طلباء انشاء الله اس تقریر سے قدردانی کے ساتھ استفادہ کریں گے۔ احقر نے مولانا مفتی عبدالقادر صاحب کے لکھے ہوئے حواثی کو بھی جستہ جستہ دیکھا، ماشاء الله "فَلَ وَدَلَ" کی تصویر ہیں، مولانا نے اپنی کاوٹن سے اس تقریر سے استفادہ کو آسان بنادیا ہے، وُعا ہے کے الله تعالیٰ ان کوکوشش کو قار کین کے لئے نافع اور مقبول بنائے، و ما تو فیقی الا بالله۔

# تبليسِ ابليس ( اُردو )

مؤلفہ: علامہ ابنِ جوزیؒ۔ ترجمہ اُردو: مولانا ابو محمد عبدالحق اعظم گرھی۔ ناشر:نور محمد کارخانۂ تجارتِ کتب، آرام باغ کراچی۔ ۲۲<mark>۰٪ س</mark>ائز کے ۲۲۲ صفحات، کتابت وطباعت عمدہ، کاغذ سفید، قیمت مجلد مع حسین گرد پوش: ۱۲ رویے

جس وقت شیطان کو جنت سے نکل جانے کا حکم ہوا اور اللہ تعالی نے اسے قیامت تک زندہ رکھنے کا وعدہ فرمالیا تو اس نے اللہ تعالی کی عزت وجلال کی قتم کھا کر کہا تھا کہ میں بھی تیرے بندوں کی گھات میں رہوں گا اور چاروں طرف سے ان پر حملہ آور ہوکر انہیں راہِ راست سے بھٹکاؤں گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ شیطان نے ہر دور میں انسان کو گمراہ کرنے کے لئے چاروں طرف سے اس پر حملے کئے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں جو اس شیطان کی دست برد سے باہر ہو۔

علامدائن الجوزیؒ نے اس کتاب میں ان شیطانی تلبیسات کو جمع کر کے بتایا ہے کہ شیطان نے بہکانے کے کیا کیا طریقے اختیار کئے ہیں، انہوں نے سب سے کہ شیطان نے بہکانے کے کیا کیا طریقے واضح کرتے ہوئے اُن باطل فرقوں کا ذکر کہا عقائد کے معاملہ میں ابلیس کی تلبیت کو واضح کرتے ہوئے اُن باطل فرقوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو شیطان نے راومتقیم سے بھٹکادیا، اس طرح دُومرا باب خوارج،

روافض، قدریہ (معتزلہ)، جمیہ، جریہ اوران میں سے ہرایک کی بارہ بارہ شاخول کے تعارف پرمشتمل ہے، تیسرے باب میں تلبیس کی حقیقت اور اس کی مختلف نوعیّتوں کو مثالوں اور عبرت آمیز واقعات سے واضح کیا گیا ہے، پانچوال باب وہر یوں، فلاسفہ آتش پرستوں، بت پرستوں، مزد کیوں، ملحدوں اور باطنوں کے عقائد، ان کے خاص خاص نظریات، ان کو دھوکا گئے کے اسباب اور ان کی تر دید پر بڑی دلچیپ، جامع اور بصیرت افروز بحثوں پرمشتل ہے، اس کے بعد کے سات ابواب میں تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ علماء وخطباء، سربراہانِ ملک، عابدوں، زاہدوں، صوفیوں، عوام اور عورتوں کو شیطان کن جھکنڈوں سے بہکا تا ہے۔

یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک منفر دتصنیف ہے جو نقابلِ ادیان، ملل وکل اور وعظ و پند نتنوں پر مشتمل ہے، اور اصلاح اعمال و اخلاق کے لئے بے حد مفید ہونے کے علاوہ دِلچیپ اتنی ہے کہ ہاتھ سے نہیں چھوٹتی، ترجمہ پُرانے انداز کا ہے مگر آسانی ہے تھے میں آجا تا ہے۔

سے تمجھ میں آجا تا ہے۔

(شوال المکرم عوری)

### تنبيها كحائرين

مؤلفہ: حضرت مولانا عبدالشکورلکھنوی رحمۃ اللّه علیہ۔ ناشر: مکتبه منہاج السنه کپڑی تیلیاں، اندرون دہلی گیٹ، ملتان شہر۔ ۲۳×۳۳ سائز کے ۱۵۱ صفحات، کتابت وطباعت متوسط، قیمت: ۹ روپے

حضرت مولانا عبدالتگور صاحب تكھنوى رحمة الله عليه، علمائے الملِ سنت ميں تر ويد شيعه كے لئے مشہور ومعروف ہيں، اس موضوع پر انہوں نے گراں قدر كتابوں كا برا ذخيرہ چھوڑا ہے، اور زير تبعرہ كتاب انہى كتابوں ميں سے ایک ہے۔ اس كتاب كا اصل موضوع تو يہ ثابت كرنا ہے كہ اصل ند جب شيعہ عقيدہ تحريف قرآن پر بنى ہے اور اس كے لئے انہوں نے ذہب شيعہ كی متند كتابوں كے حوالے پیش كئے ہيں، لیكن اس كے لئے انہوں نے ذہب شيعہ كی متند كتابوں كے حوالے پیش كئے ہیں، لیكن

اس كتاب كا مفيدترين حصدوه باب ہے جس ميں انہوں نے اہل سنت كى بعض ان روايات كى تحقيق و تنقيح فرمائى ہے جن كو بعض شيعه مناظرين عقيدة تحريف قرآن كى بنياد بعاتے ہيں يا جن كے ذريعہ اہل سنت پر الزام عائد كرتے ہيں۔ بہركف! بيد رسالہ رَدِّ شيعيت اور حفاظت قرآن كے موضوع سے دِلچين ركھنے والوں كے لئے برا مفيداور كارآمد ہے۔

### تؤشئه آخرت

مرتبه: محمد عبدالحميد صديقي ايدووكيث ملنے كا پنة: ۱۵۰-او-۲/ پي اى سی انچ ايس، خالد بن وليد روڈ كراچى نمبر ۲۹ ميل ۲۳ سائز كے ۳۱۲ صفحات، كاغذ، كتابت وطباعت عمدہ، قيمت: ۱۰ روييے

اس کتاب میں فاضل مؤلف نے ننانو ے عنوانات کے تحت قرآن کریم کی آیات کا انتخاب ترجمہ اور تشریح کے ساتھ جمع کیا ہے، اس حصہ میں ایسے ہی عنوانات لئے گئے ہیں جو دُنیوی زندگی کے مخلف شعبول میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور عبادات کے علاوہ عقائد، اخلاق، معاشرت، معاشی زندگی، گھریلو زندگی اور اجتماعیت کے مخلف پہلوؤں کو شامل ہیں۔ آیات کا ترجمہ وتفییر زیادہ ترتفییرِ ماجدی اور حواشی علامہ عثانی سے ماخوذ ہیں، ترتیب کا انداز دِکش، عام فہم اور مؤثر ہے۔ اُمید ہے کہ انشاء اللہ اس کتاب سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچ گا، ضرورت ہے کہ ایک کتابیں زیادہ سے زیادہ مسلمان گھرانوں میں پہنچائی جائیں۔

(ریج الثانی کا ایسانی)

## تهذيب الصلوة

مؤلفہ: جناب انشاء اللہ خان۔ ناشر: ادب اسلامی پہلی کیشنز، منصورہ، چنگی ملتان روڈ ، لا مور۔ چھوٹے سائز کے ۸۸صفحات، کتابت و طباعت عمدہ، قیمت: تین روپ نماز ایمان لانے کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، اور آج کل اس فریضے کی ادائیگی میں بے حد کوتا ہیاں اور غلطیاں ہورہی ہیں، نماز کی اصل رُوح یعنی خشوع وخضوع کا تو کہنا ہی کیا ہے، نماز کی ظاہری صورت بھی عموماً سنت کے مطابق رکھنے کا اہتمام نہیں ہوتا، حالانکہ یہ کوئی مشکل نہیں صرف علم اور توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ نماز اگر ٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق اوا کی جائے تو نہ اس میں وقت زیادہ لگتا ہے اور نہ محنت، لیکن بے شار غلطیاں وہ ہیں جن کا ارتکاب محض لاعلمی یا ہے تو جہی کی وجہ ہے ہور ہا ہے۔

زیر نظر کتاب میں جناب انثاء اللہ خان صاحب نے اس قسم کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے نماز پڑھنے کا سیح اور مسنون طریقہ بتایا ہے، انہوں نے نماز کے ہر ہر رکن کے آداب نہایت تفصیل کے ساتھ بڑے دلنشین اور آسان انداز میں بیان کئے ہیں، اور مرقبہ غلطیوں کی جگہ خشاندہی کرکے بتایا ہے کہ اس سے نماز کو کیا نقصان بہنچتا ہے؟

پوری کتاب کا تو عدیم الفرصتی کی بناء پر احقر مطالعہ نہیں کر سکا، کین بعض متند اہل علم نے اس کو حرف بہ حرف پڑھ کر اس پر تقریظ تحریفر مائی ہے، اور احقر نے جن مقامات کا مطالعہ کیا، مسائل فقد حفی کے مطابق صحیح اور متند پائے، خاص طور سے انداز بیان بڑا ہلکا، پھلکا اور ناصحانہ ہے، البتہ بعض جگہ ایسا اجمال بھی نظر آیا جس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلا صفح نامی پر سجد سے مسائل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: ''اگر دونوں پاؤں فرش سے اُو نچے ہوجا کیں تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔' یہاں بیہ وضاحت ضروری ہے کہ اگر سارے تجدے میں پاؤں کی ایک انگی بھی فرش پر نہ کی بنہ نماز فاسد بوگی، اور ایسا کم ہی ہوتا ہے، ورنہ اگر سجدے کے بھی میں کی وقت بیان کر ہے۔ کار ایسا کم ہی ہوتا ہے، ورنہ اگر سجدے کے بھی میں کی وقت بیان کار کے تو نماز فاسد نہ ہوگی، گر کرا ہت ضرور ہے۔

۔ بہر کیف! بحثیت مجموعی یہ کتاب قابل تحسین ہے اور دین جذبے سے لکھی گئی ہے۔

### جائز هٔ مدارس عربیه

مرتبہ: حافظ نذر احمد صاحب ناشر: مسلم اکادی، محمد عمر، علامه اقبال روژ لا مور - سفید کاغذ کے ۳۰؟ صفحات، کتابت و طباعت متوسط، قیمت مجلد مع گرد پوش: ۱۸روپے

برِ صغیر کے دین مدارس ہنے تیجیلی دوصد بوں میں اسلامی علوم کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کی جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں ان سے انکار کرنے والے یا معاند ہیں یا ناواقف، البتہ وُنیا کے وُوسرے ادارول کی طرح ان ادارول کی بہت سی باتیں بھی قابلِ اصلاح ہوگئی ہیں جن پر اجناعی غور وفکر کی ضرورت ہے، کیکن افسوس پیہ ہے کہ ان مدارس کے درمیان کوئی با قاعدہ رابطہ موجود نہیں، بلکہ بسااوقات ایک دُوسرے کے حالات سے بھی بوری واقفیت نہیں، اصلاح کی کسی اجماعی کوشش کی طرف پہلا قدم یہ ہے کہ وہ ایک دُوسرے سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ جناب عافظ نذر احمد صاحب کو جزائے خیرعطا فرمائے کہ انہوں نے اس کتاب میں محنت شاقہ برداشت کر کے مغربی یا کستان کے تقریباً تمام دینی مدارس کا تعارف اور ان کے مختصر حالات جمع كردي بير انہوں نے ٨٩٣ دين مدارس كا سروے كر كے جس عرق ریزی، جانفشانی، محبت اور سلامت ِفکر کے ساتھ یہ جائزہ مرتب کیا ہے اس پر وہ بلاشبہ مبارک باد کے مستحق ہیں۔ ۸۹۳ مدارس کے حالات کے علاوہ انہوں نے درس نظامی کی تاریخ، ان مدارس کے مزاج و مذاق، طرز تعلیم، نصاب و نظام، نظم ونتق اور مالی ذرائع ہے متعلق نہایت مفید معلومات جمع کی ہیں اور اس نظام کی اچھائیوں اور بُرائیوں دونوں برمخلصانہ تبھرہ کیا ہے۔

دین مدارس کی اصلاح کا نعرہ بار بار مختلف اطراف سے بلند ہوتا رہتا ہے، لیکن عموماً بینعرہ سنی سنائی باتوں اور نامکمل معلومات پر بلکہ بعض اوقات مدارس عربیہ سے لئی پیر پر بنی ہوتا ہے، اس کے بجائے حافظ نذر احمد صاحب نے ان مدارس کا جائزہ پوری علمی متانت، معاملہ فہمی، مدردی اور بہی خوابی کے ساتھ لیا ہے، اس لئے ان کے مشور سے اور تجاویز بردی وزن دار بیں، اور اس لائق بیں کہ مدارس کے ارباب بست و کشاد ان پر شجیدگی کے ساتھ غور کریں، مدارس کو موجودہ زمانے میں زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کے سلسلے میں ہمارا جو نقطۂ نظر ہے وہ قدر سے تفصیل چاہتا ہے، اور اس مختصر تجرب میں اس کی طرف اشارہ بھی ممکن نہیں، لیکن اتنا ضروری ہے کہ مرتب جائزہ نے ص: ۱۸۰ پر جو تجاویز پیش کی ہیں، ان میں سے بیشتر سے ہمیں پورا پورا اقداق ہے۔

بہرکیف! زیر تصرہ کتاب مغربی پاکتان کے دینی مدارس سے متعلق ایک فیتی موسوعہ (انسائیکلوپیڈیا) کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا بغور مطالعہ تمام اہلِ مدارس کو تو لازمان کرنا ہی چاہئے، تعلیم سے دلچیسی رکھنے والے دُوسرے حضرات بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔

(شوال المکرّم ۱۳۹۲ھ)

### جاده ومنزل

مصنفه: سیّد قطب شهید-ترجمه: خلیل حامدی-شائع کرده: اسلام پبلی کیشنز لمیٹڈ،۱۳۰-ای شاه عالم مارکیٹ لا ہور،مغربی پاکستان-سائز ۲۰×۳۰ ،صفحات: ۲۳۳۸، قیمت اعلیٰ ایْدیشن: ۲روپے،سستا ایْدیشن: ۴ روپے

یہ اخوان المسلمین کے مظلوم و مرحوم رہنما سید قطب شہید کی کتاب "معالم فی الطریق" کا اُردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے بڑے ول نشین انداز میں اسلام کی دعوت پیش کی ہے اور یہ بات ذہن نشین کرانے کی کامیاب کوشش کی ہے کہ موجودہ دور کی بے چینیوں کا علاج اسلام کے سواکسی نظام زندگی کے پاس نہیں ہے، کتاب کے چندعنوانات یہ ہیں:-

ا: -قرآن کی تیار کرده لافانی نسل به ۲: -قرآن کا طریق انقلاب به استان کی معاشرے کی خصوصیات اور اس کی تعمیر کاصیح طریقہ به اسلام اور اسلام کا نظام حیات به ۱: -اسلام بی اصل تہذیب ہے۔ 2: -اسلام اور ثقافت به ۱: -ایمان کی حکمرانی وغیرہ -

کتاب کا ترجمہ نہایت وکش، رواں اور شگفتہ ہے، اور اس میں فاضل مترجم نے اصل کتاب کی پوری آئی شرکوسمونے کی قابلِ تعریف کوشش کی ہے۔شروع میں انہوں نے ایک مقدمہ بھی تحریر کیا ہے جس میں مصنف کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں، صفحہ:۱۳ پر مترجم نے روز نامہ المنار اُردُن کے حوالہ سے کھا ہے:-

یمی کتاب سید قطب اور ان کے ساتھیوں کو تخت کو دار پر لے جانے کا موجب ہوئی۔

(ريخ الاول وماياه)

## الجامعه فلسطين نمبر

مدیر: ممتاز لیافت بید: جامعه محمدی شریف، ضلع جھنگ کاغذ، کتابت و طباعت متوسط، تقطیع ۲۲<del>× ۲۰</del>، صفحات: ۲۴۸، قیمت: ۳ روپ

یہ ماہنامہ ' الجامعہ' کا ایک خاص نمبر ہے جو اکتوبر کا ۱۹۱ء میں منظرِ عام پر آیا ہے، اس نمبر میں عرب اسرائیل جنگ کے مختلف گوشوں پر قابلِ قدر مضامین شائل ہیں۔ یہود یوں کی اصلیت، وُنیا کی یہودی آبادی، قضیہ فلسطین (کا ۱۹ ء سے کے ۱۹۵ء) وغیرہ بڑے معلومات آفریں مقالے ہیں، اس کے علاوہ اسرائیل کی حقیقت اور عربوں کی شکست کے اسباب وعلل پر مشاہیر اہلِ قلم کے مضامین اور جنگ کے حالات کی اخبادی رپورٹیں بھی شامل ہیں۔

اخباری رپورٹیں بھی شامل ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

منظومات میں جناب احسان دانش کی نظم خاص طور سے بڑی اثر انگیز ہے۔ بینمبر اپنے موضوع پر ایک کامیاب پلیٹکش ہے جس کے لئے ''الجامعہ'' کا ادارہ مبارک بادکامستی ہے۔

# جدوجهدِ آزادی اورمولا نا اشرف علی تھانوگ

مؤلفه: پروفیسر احد سعید ایم اے۔ ناشر: خالد ندیم پبلی کیشنز، تشمیری بازار، راول پنڈی، اور انسائیکلوپیڈیا کارپوریش پاکستان، ۸۹/ کفرید چیمبرز، عبدالله مارون روؤ کراچی۔ چھوٹے سائز کے ۱۷ صفحات، کاغذ سفید، کتابت و طباعت متوسط، قیمت مجلد مع گردپوش: ساڑھے پانچ روپ

جناب احمد سعید صاحب عرصہ سے کیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خلفاء کی زندگی کے مخلف پہلوؤں پر کام کر رہے ہیں، ان کے بعض مضامین ''البلاغ'' میں بھی شائع ہوتے رہے ہیں، خصوصاً حضرت تھانویؓ کے سابی افکار اور تعمیر پاکستان میں آپؓ کے اور آپؓ کے فلفاء کی خدمات احمد سعید صاحب کا خاص موضوع ہے، اور بیا کتاب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

۔ بناءِ پاکستان کے بعد یہ پروپیگنڈا شدت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ غیر منقسم ہندوستان کے تمام علاء تحریک پاکستان کے مخالف تھے، اس کتاب سے اس بے بنیاد پروپیگنڈے کی بھی قلعی کھل جاتی ہے اور یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ آزاد کی ہند کے بارے میں حضرت تھانو کی کا روپہ کیا تھا؟

تحریک خلافت وغیرہ میں چونکہ حضرت تھانویؒ شامل نہیں رہے، اس کئے آپ کے خلافت وغیرہ میں چونکہ حضرت تھانویؒ شامل نہیں دھزت کا وہ موقف انتہائی دیانت داری، خلوص اور شرعی دلائل پر مبنی تھا، اس کتاب سے حضرت کا

وہ موقف بھی ضروری پس منظراور دلائل کے ساتھ واضح ہوجا تا ہے۔

حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی رحمة الله علیه اور جمعیة علائے ہند کے دوسرے علاء جو آزادی کی تحریک میں کانگریس کے ہم نوا رہے، ان سے حضرت تھانویؓ کا اختلاف تھا،لیکن اس اختلاف کے باوجود باہمی احرّام و محبت اور رعایت حدود کی جو مثالیں ان بزرگوں نے قائم فرمائی ہیں اس کتاب میں ان کا بھی مؤثر تذکرہ ہے۔

اس طرح یہ کتاب اپنے مُوضوع پر ایک منفر داور قیمتی کتاب ہے، جس کے بغیر تحریک آزادی کا مطالعہ نامکمل رہتا ہے۔ ہم اس کے مطالعہ کی اپنے قارئین سے پُرز ورسفارش کریں گے۔

(ذی القعدہ عامیک کریں گے۔

#### جديديت

مؤلفہ: محمد حسن عسکری مرحوم۔ ناشر: عفت حسین، آب حیات، عصمت مینشن، میو روڈ راولپنڈی۔ ۲۳×۱۸ سائز کے ۱۳۲ صفحات، آفسٹ پیپر کی خوشنما کتابت وطباعت، قیمت: ۲۲ روپ

جناب محمد حسن عسری صاحب مرحوم ادبی دُنیا میں تو معروف تھے ہی، قارئینِ''البلاغ'' بھی ان سے اچھی طرح واقف ہوں گے، کیونکہ موصوف کے بہت سے مضامین''البلاغ'' کی زینت بنتے رہے ہیں، اور''معارف القرآن' کے انگریزی ترجے کے سلسلے میں مرحوم کی خدمات کا ذکر بھی''البلاغ'' میں آتا رہا ہے۔

زیرِ نظر کتاب آج سے تقریباً گیارہ سال پہلے عسکری صاحب مرحوم نے احقر کی فرمائش پر مرتب کی تھی، مرحوم کا موضوع اگر چدادب و تقید تھا، لیکن مغربی فلفے پر بھی ان کی گہری نگاہ تھی، اور فرانس کے ایک مسلمان فلفی" رینے گینوں" (جن کا اسلامی نام شیخ عبدالواحد بچی تھا) نے مغربی فلفے پر جو تقیدیں کی ہیں، عسکری صاحب

مرحوم نے ان کا نہ صرف بہ نظرِ غائر مطالعہ کیا تھا، بلکہ وہ ان کے بے حد مداح بھی تھے، احقر کو فرانسیسی زبان سے ناوا تفیت کے سبب رینے گینون کی کتب کے مطالعے کا تو موقع نہ مل سکا، لیکن عسکری صاحب مرحوم جب ان کی با تیں بھی ساتے تو اُن سے بری سلیم، مصلب اور ہے آمیز وینی فکر جملکتی نظر آتی تھی، اور بیمسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے مغربی فکر کی دکھی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔

اس لئے احقر نے عسکری صاحب مرحوم سے فرمائش کی تھی کہ وہ جدید مغربی افکار اور مختلف فلسفوں کا خلاصہ عام فہم انداز میں مرتب فرماکر ایئے گینوں کے افکار کی روشنی میں ان کی بنیادی گمراہیوں کی نشاندہی فرمادیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ یہ کتاب دینی مدارس کے اساتذہ وطلبہ کے لئے کارآمد ہوگی اور اس کی مدو سے وہ جدید مغربی افکار اور ان کی گمراہیوں کو بہتر طریقے پر سمجھ سیس گے، زیرِ نظر کتاب اسی فرمائش کی تعمیل ہے۔

کتاب کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں فاضل مصنف نے یورپ کی فکری تاریخ اس جامعیت، اختصار اور انضباط کے ساتھ بیان فر مائی ہے کہ اسے ''دریا بکوز ہ'' کہنا چاہئے، پہلے ابواب میں انہوں نے یونائی اور رُدی ادوار اور ازمنہ وسطی کے فکری رُبخانات کو نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، پھر''نثا ق ثانیہ' کے بعد سے یورپ میں جتنے فکری انقلابات آئے ہیں اور جتنے فلسفوں نے مقبولیت حاصل کی ہے، اُن کو انتہائی دِل نشین تر تیب سے بیان کیا ہے، انداز بیان ایسا ہے کہ مختصر الفاظ میں ان فلسفوں کی بنیادی خصوصیات بھی واضح ہوجاتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی گراہیوں کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں۔

وُوسرے حصے میں اُن فکری گرامیوں کی فہرست ہے جو ان مغربی افکار کے زیر اثر جدید تعلیم یافتہ طبقے میں عام ہو چکی ہیں، اور جن کی وجہ سے دین کی ضیح فہم سے روز افزوں بُعد ہوتا جارہا ہے۔

فاضل مؤلف نے اس مخضر کتاب کی ترتیب میں بڑی محنت اُٹھائی ہے اور یہ نہ جانے کتنی صحینم اور مفصل کتابوں کے مطالعے کا نچوڑ ہے۔

یوں تو یہ کتاب ہراس شخص کو پڑھنی چاہئے جس کے ذہن پر مغربی افکار اور فلسفوں کا رُعب مسلط ہو، لیکن خاص طور پر دینی مدارس کے علاء وطلباء کے لئے یہ کتاب نعت غیر مترقبہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے جدید مغربی ذہن کا صحیح مطالعہ کر کتے ہیں، اور جو فائدہ بہت می کتابیں پڑھنے کے بعد بھی حاصل ہونا مشکل تھا، وہ اس جھوٹی می کتاب کے مطالعے سے باسانی حاصل ہوسکتا ہے، چنانچہ اس کتاب کی اشاعت سے قبل جب اس کا مسؤدہ ایک مدت تک احقر کے پاس رہا تو احقر نے دارالعلوم میں اس کے مضامین تقریروں کی شکل میں پڑھائے اور اس کا فائدہ محسوس کیا۔

ہم دینی مدارس کے اساتذہ وطلبہ سے اس کے مطالعے کی پُرزور سفارش کرتے ہیں!

### جامع الفصولين (عربي)

تالیف: علامہ بدرالدین ابنِ قاضی ساوہ (متوفی ۲۳۸ه) ناشر: اسلامی کتب خانه، علامہ بنوری ٹاؤن کراچی نمبر۵۔ جلدِ اَوّل ۲۰×۳ سائز کے ۳۵۵ صفحات، جلدِ دوم: ۳۵۸ صفحات، کاغذ سفید، مطبعهٔ از ہرید مصر مصلا هے کئے سے لی ہوئی تصویر، طباعت گوارا، جلدعمدہ، قیت مجلد کامل سیٹ: ۲۰۰۰ رویے

''جامع الفصولين'' حنفی فقد کی معروف ومشہور اور متند کتاب ہے، جوعرصة دراز سے اہل علم میں متداول ہے، اور خاص طور پر قضاء اور فقی سے تعلق رکھنے والے علماء کے لئے بہترین ماُخذ کی حیثیت رکھتی ہے، فقاوی عالمگیریہ اور شامی جیسی کتابوں میں جابجا اس کے حوالے ملتے ہیں، اور قضاء وافقاء سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اس

**۲+**۲

ہے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔

جس زمانے میں فقہ حنی اسلامی ممالک میں بطور قانون نافذ تھا، آس وقت علماء نے الی بہت کی کتابیں تالیف فرما کیں جن میں فقہ کے صرف وہ آحکام تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے تھے جن کی ضرورت قضاء میں پیش آسکتی ہے، انہی کتابوں میں سے دو کتابیں بہت مقبولِ عام ہو کیں، دونوں کا نام' الفصول' تھا، ان میں سے ایک علامہ محمد بن احمد الاستر وشی کی تالیف تھی جو' فصول الاستر وشی' کے نام سے مشہور ہوئی، اور دُوسری علامہ عمادالدین کی لکھی ہوئی تھی جو' فصول العمادی' کہلاتی ہے، اس دور کے قاضی اور مفتی حضرات ان دو کتابوں کو خاص طور پر اپنے فیصلوں اور فتادی کا ماخذ قرار دیتے تھے، لیکن چونکہ دونوں کتابوں میں مسائل الگ الگ تھے، اس لئے کسی مسئلے میں ایک کتاب کارآ مد ہوتی، اور کسی میں دُوسری۔

علامہ بدرالدین ابنِ قاضی ساوہ نویں صدی ججری کے مشہور حنفی عالم سے،
اُن کے والد خلافت عثانیہ کے ماتحت ترکی کے شہر ساقہ میں قاضی رہے سے، اور یہ خود
اپنے عہد کے ممتاز فقہاء میں شار ہوتے سے، انہوں نے '' فصول العمادی'' اور'' فصول
الاُستر وشیٰ' دونوں کے مسائل کو ایک کتاب میں جمع کردیا، اس جامع کتاب کا نام
''جامع الفصولین'' ہے۔

یہ کتاب مقر میں بار بارشائع ہو پھی ہے، لیکن برصغیر میں اس کی وستیا بی بہت مشکل ہوگئ تھی، اسلامی کتب خانہ، علامہ بنوری ٹاؤٹن کے نتظمین نے مصری نسخ کا فوٹو لے کر اسے پاکستان میں پہلی بارشائع کیا ہے، اور آج جبکہ '' قضاءِ شرع'' کے قیام کی آوازیں پاکستان میں بھی اُٹھنے لگی ہیں، اس کتاب کی اشاعت بڑی بروقت معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالی ناشر کو جزائے خیر عطا فرمائیں، آمین۔ اُمید ہے کہ اہل علم اس کی کماحقہ یذریائی کریں گے۔

اگرچداس نادرعلمی ذخیرے کے لئے ہر بڑی سے بڑی قیت بھی کم ہے،

#### 7+ M

لیکن تجارتی نقطہ نظر سے اس ضخامت اور اس معیار کی کتاب کی قیمت'' دوسورو پئ' زائد معلوم ہوتی ہے، اُمید ہے کہ ناشر صاحبان اس پرنظرِ ثانی فرمائیں گے۔ (جمادی الافریٰ سم میںاھ)

## جمع الوسائل في شرح الشمائل

تالیف: مُلَّا علی قاری رجمة الله علیه ناشر: ادارهٔ تالیفات اشرفیه، بیرون بویم گیث ملتان مصری ٹائپ کی تصویر، کاغذ اور طباعت متوسط، قیمت درج نہیں۔
امام ترفدی رحمة الله علیه کی کتاب 'الشمائل' نبی کریم سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم کے علیه مبارک اور اوصاف و خصائل پر وہ اصیل کتاب ہے جوعلمی حلقوں میں مختاج تعارف نہیں، اور درسِ نظامی کے دورہ صدیث کے درجہ میں داخلِ نصاب بھی مختاج تعارف نہیں، اور درسِ نظامی کے دورہ صدیث کے درجہ میں داخلِ نصاب بھی علی قاری رحمۃ الله علیه کی 'جمع الوسائل' کو عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور شرح کو حاصل نہیں۔ مُلَّا علی قاری رحمۃ الله علیه کی 'جمع الوسائل' کو عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور شرح کو حاصل نہیں۔ مُلَّا علی قاری رحمۃ الله علیه نے اس کتاب میں متن صدیث کی شرح و تفسیل نفات کی تحقیق، روایات کی تطبیق اور احادیث سے مستنبط ہونے والے اَحکام کی تفسیل شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمائی ہے، جو شائل کے طالب علم اور اُستاذ دونوں کے لئے نہایت مفید ہے، یہ کتاب عرصہ ہوا مصر میں جھیں تھی، پاکستان میں عرصہ سے نایاب نہیں، ادارہ تالیفات اشر فیہ ملتان کو الله جزائے خبر عطا فرمائے کہ اس نے اس کا فوٹو کے مشری رحمۃ منائع کر دیا ہے۔ کتاب کے حاشیہ پرشائل کی ایک دُوسری شرح چڑھی ہوئی ہے جومشہور محدث علامہ عبدالرون مناوی کی کی تصنیف ہے۔

تقریباً پانچ صد صفحات پر مشتل اس ایک جلد میں دو اعلی درجہ کی شروح موجود ہیں، اُمید ہے کہ انشاء اللہ اہلِ علم اس کتاب کی کما حقہ قدر دانی کریں گے۔
(شوال المکرّم ٢٠٠١ه هـ)

#### 4+14

## جنگ آزادی <u>۱۸۵۷</u>ء

مؤلفه: جناب محمد ابوب قاری بناشر: پاک اکیڈمی ۱/۱۳۱ وحیدآباد کراچی به ۱۸۳۱ سائز کے ۱۲۳۳ صفحات، کتابت و طباعت متوسط، کاغذ عمده سفید، قیمت مجلد: ۲۲رویے

کھا ہے جہاد آزادی ہندکوایک صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس موضوع پر متعدد کتابیں شائع ہوئی ہیں، لیکن حقیقت سے ہے کہ ابھی سے تذکرہ ناہمل ہی ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے لئے سے بات باعث شرم ہے کہ جنگ آزادی کے ایک سے بات باعث شرم ہے کہ جنگ آزادی کورے ہونے پر بھارت میں اس موضوع سے متعلق سرکاری اور فیر سرکاری سطح پر کافی کام ہوا، چھنیم کتابیں انگریزی زبان میں حکومت کی طرف سے تصنیف کراکر شائع کی گئیں، اور پندرہ نی کتابیں فیرسرکاری طور پر دُوسرے لوگوں نے شائع کیس، اس کے برعکس پاکستان میں سرکاری سطح پر اس سلسلے میں کوئی قابلِ ذکر کام شہیں ہوا، البتہ بعض اہل قلم نے انفرادی طور پر کھی کتابیں شائع کیں۔

جناب محمد الیوب قادری ہمارے ملک کے معروف اہلِ قلم ہیں، برصغیر کی تاریخ اور اسی تاریخ اور شخصیات کے بارے میں اُن کی وسیع معلومات قابلِ رشک ہیں، اور اسی موضوع پر ان کی بہت می کتابیں منظرِ عام پر آچکی ہیں، جنگ آزادی کے اُل اُن کی تاریخ کی تاریخ کی ان کا ان جیسی معلومات کے قض کو زیب ویتا تھا، اور زیرِ نظر کتاب کے ذریعے انہوں نے اپنا یہ قرض بڑی حد تک چکا دیا ہے۔

اس کتاب میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں جہادِ آزادی کے حالات بیان کئے ہیں، اور ہر خطے کے سربرآ وردہ مجابدین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں مرقحبہ عام کتابوں کے علاوہ نادر و نایاب ماخذ سے بھی مدد کی ہے، اور آٹھویں باب میں چندالی نادر دستاویزات اور تحریریں جمع کردی ہیں جو یا تو اب تک

#### 1+0

شائع ہی نہیں ہوئیں، یا نایاب ہو چک ہیں، ان دستاویزات سے جہاں بہت سے جاں نارمجاہدین کے کارنامے واضح ہوتے ہیں، وہاں بعض افراد کی ملت فروشیاں بھی کھل کرسامنے آجاتی ہیں۔

بہرکیف! یہ کتاب اختصار کے باوجود اپنے موضوع پر ایک قیمتی کتاب ہے، جو اَز اَوّل تا آخر تاریخی مواد اور معلومات سے پُر ہے، اس سے انشاء الله عام قارئین بھی فائدہ اُٹھائیں گے اور یہ جہاد کے کھے کا مفصل تاریخ ککھنے والوں کے لئے بھی مددگار ثابت ہوگی۔

(شعبان المعظم کے اُلے)

### جواهرات يعقوني

مرتبه: جناب محمد اقبال قریش بارون آبادی۔ ناشر: مرکز تبلیغ اسلام، مجلس صیامة المسلمین بارون آباد، ضلع بهاونگر۔

حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب نانوتوی رحمة الله علیه کبار اولیاء الله اور علمائے دیوبند کے اُستاذ الکل ہیں، علیم الاُمت حضرت تھانویؒ کے خاص اُستاذ ہیں، اور حضرتؓ نے اپنے مواعظ و ملفوظات ہیں جابجا اُن کے واقعات و ملفوظات بیان فرمائے ہیں۔ جناب محمد اقبال قریش نے ان بکھرے ہوئے جواہر کو کیجا کر کے کتابی شکل دے دی ہے، یہ کتا بچہ عام مسلمانوں اور اہل علم دونوں کے لئے مفید ہے، کتاب کا نام''جواہر یعقوبی'' ہونا چاہئے تھا،''جواہرات' کا لفظ ذوق کوگراں گزرتا ہے۔

### جواهر الفقه (جلدِ أوّل)

افادات: حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مظلیم برترتیب: مولا نامحمد رفیع صاحب عثمانی به ناشر: مکتبه دارالعلوم کراچی ۱۳ به ۲۳ سائز کے ۵۲۰ صفحات، کتابت وطباعت عدہ، قیمت: ۲۵ روپے حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب مظلهم العالی نے مختلف اوقات میں خاص خاص فقهی مسائل پر بہت سے مستقل رسالے یا مقالات تالیف فرمائے ہیں۔ ان میں سے بعض مستقل کتابی شکل میں شائع ہوئے، بعض علمی رسالوں میں طبع ہوئے اور بعض ایمی تک غیر مطبوعہ تھے۔ یہ مقالے اپنے اپنے موضوعات پر بہترین علمی مواد پر مشتل ہیں، لیکن ان کی علیحدہ علیحدہ حفاظت مشکل تھی، حضرت مولانا محمد اوریس صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائش کی تھی کہ ان تمام رسائل و مقالات کو ایک مجموعہ میں جمع کردیا جائے، یہ کتاب انہی کی تجویز اور فرمائش کی تکمیل ہے، یہ مجموعہ دو جلدوں میں جمع کردیا جائے، یہ کتاب انہی کی تجویز اور فرمائش کی تکمیل ہے، یہ مجموعہ دو جلدوں میں طبع ہوگا، زیر تعارف پہلی جلد ہے اور وہ مندرجہ ذیل رسائل پر مشتمل ہے:۔

میں طبع ہوگا، زیر تعارف کہلی جلد ہے اور وہ مندرجہ ذیل رسائل پر مشتمل ہے:۔

میں قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ کی شخص یا فرقے کو کن اُصولوں اسلیہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ کی شخص یا فرقے کو کن اُصولوں اسلیہ میں چگڑ الوی، مرزائی، آغاخانی اور شیعوں کی حیثیت بھی واضح کی گئی ہے۔

جس میں قرآن وسنت کی روشی میں بتایا گیا ہے کہ کی شخص یا فرقے کو کن اُصولوں

کے تحت کا فرقرار دیا جاتا ہے؟ اور کن حدود کو عبور کرنے سے انسان کا فر ہوجاتا ہے۔

اس سلسلہ میں چکڑالوی، مرزائی، آغاخانی اور شیعوں کی حیثیت بھی واضح کی گئی ہے۔

۲: قرآنِ کریم کا رسم الخط اور اس کے اُحکام۔ ۳: قرآنِ کریم کا صرف ترجمہ شالع کیا
جاسکتا ہے؟ ۴: - مسئلہ تظلیر شخص۔ ۵: - دُوسرے ندجب پر فتو کل دینے کی حدود۔

۲: - فتو کی متعلقہ جماعت اسلامی۔ ک: - پیر و مرید کا فقہی اختلاف۔ ۸: - دست بوق اور قدم بوق کی شرعی حیثیت۔ ان - مروجہ سیرت کمیٹی اور اس کی شرعی حیثیت۔

۱۵: - مرقبہ صلاق وسلام کی شرعی حیثیت۔ ان - مساجد کی نئی شکلیں اور ان کی مقاسد۔

۲ا: - سمت قبلہ - ۱۳: - اِقامت کے وقت مقتری کب کھڑے ہوں؟ ہما: - حرف ضاد کا صحیح مخرج اور اس کی شرعی حیثیت کے فرج اور اس کے اُحکام۔ ۵ا: - فوت فیرہ کا منائی زکوۃ۔ ۱۸: - حیلۂ اسقاط کی شرعی حیثیت نازلہ ۔ کا: - اُحکام و میال کی شرعی اُحکام۔ ۲۰: - اوز انِ میں کوں ہے؟ ۱۲: - قوت فر بانی فدید نماز، روزہ وغیرہ ۔ 18: - رُوئیت بلال کے شرعی اُحکام۔ ۲۰: - اوز انِ میں کو فدید نماز، روزہ وغیرہ ۔ 18: - رُوئیت بلال کے شرعی اُحکام۔ ۲۰: - اوز انِ شرعید۔ ۱۲: - اُحکام عیدال شخی و قربانی۔ ۲۲: - چرم قربانی کے اُحکام۔ ۲۳: - مواقیت شرعید۔ ۱۲: - اُحکام عیدال شخی و قربانی۔ ۲۲: - چرم قربانی کے اُحکام۔ ۲۳: - مواقیت شرعید۔ ۲۱: - اُحکام عیدال شخی و قربانی۔ ۲۲: - چرم قربانی کے اُحکام۔ ۲۳: - مواقیت شرعید۔ ۲۱: - اُحکام عیدال شخی و قربانی۔ ۲۱: - چرم قربانی کے اُحکام۔ ۲۳: - مواقیت شرعید۔ ۲۱: - اُحکام عیدال شخید فیروں سے ۲۲: - اُحکام۔ ۲۳: - مواقیت شرعید کی اُحکام۔ ۲۳: - مواقیت میں کو اُحکام کیدال سے میدال سے کر کو اُحکام۔ ۲۵: - مواقیت میں کو سائل کی کو اُحکام۔ ۲۳: - مواقیت میں کو اُحکام۔ ۲۳: - مواقیت کے اُحکام۔ ۲۳: - مواقیت میں کو اُحکام۔ ۲۳: - مواقیت میں کو اُحکام کیدال سے کو اُحکام کیدال سے کو اُحکام کیدال سے کو اُحکام کیدال کیدال سے کو اُحکام کیدال سے کو اُح

#### **۲+**∠

احرام اور اُن کے مسائل -۴۴: - فج بدل اور اس کے اُحکام۔

پہلی جلد میں یہ چوہیں رسائل ہیں، زیر طبع وُ وسری جلد مزید ہیں رسائل پر مشتمل ہوگی، اُمید ہے کہ اس مجموعے کی اشاعت سے ان اہلِ علم کے لئے بڑی سہولت ہوجائے گی جو چھوٹے جھوٹے رسائل کو الگ الگ مہیا کرنے اور ان کو حفاظت سے رکھنے میں وُشواری محسوں کرتے تھے۔ (ذی القعدہ وذی الحجہ ۱۳۹۵ھ)

## جوابمُر الفقه (جلدِ دوم)

مؤلفہ: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلیم۔ ناشر: مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۳ جس سائز کے ۹۸ ۵ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ، قیمت درج نہیں۔
اس کتاب کی پہلی جلد کا تعارف' البلاغ'' میں آچکا ہے، اب بید وسری جلد شائع ہوئی ہے، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلیم کے مندرجہ ذیل فقہی مقالات پر مشتمل ہے:۔

ا:- عاکلی قوانین پر مختصر تصره - ۱: - نابالغه کے نکاح میں سوء اختیار - ۱: - اسلام اورنسبی اخیازات - ۲: - مختلف ندا ب زوجین کے اُحکام - ۵: - علم نبوی کی تحقیق - ۲: - مرتد کی سزا اسلام میں - ک: - شریعت اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ معاملات - ۸: - ملکی سیاست میں غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک عمل کی حدود شرعیه - ۱۵ مغر و خراج کے اُحکام - ۱۰: - انتخابات میں ووٹ، ووٹر اور اُمیدوار کی شرق حثیت - ۱۱: - قانونِ اسلامی بابت پیہ دوامی - ۱۲: - زمیندارہ بل - ۱۳: - حق تصنیف اور حقیقت - ۱۱: - آخکام القمار - ۱۵: - ناجائز معاملات میں ایک تصنیف کو ایک از ایک از کاموں میں کا خاک - ۱۲: - اسلامی ذبیجه - کا: - ڈاڑھی کے خضاب اور کترانے وغیرہ کے اُحکام - ۱۸: - تنفیض کی شرعی حثیت - ۱۲: - آخل الاخبار - ۱۲: - میٹیم ہوتے کی میراث - ۱۵: - تاجائز کاموں میں تعاون کی شرعی حثیت - ۱۲: - آخل الاخبار - ۱۲: - میٹیم ہوتے کی میراث - ازاب الاخبار - ۱۲: - میٹیم ہوتے کی میراث - ازاب الاخبار - ۱۲: - میٹیم ہوتے کی میراث - ازاب الاخبار - ۱۲: - میٹیم ہوتے کی میراث - ازاب الاخبار - ۱۲: - میٹیم ہوتے کی میراث - ازاب الاخبار - ۱۲: - میٹیم ہوتے کی میراث - ازاب الاخبار - ۱۲: - میٹیم ہوتے کی میراث - ازاب الاخبار - ۱۲: - میٹیم ہوتے کی میراث - ازاب الاخبار - ۱۲: - میٹیم ہوتے کی میراث - ازاب الاخبار - ۱۲: - میٹیم ہوتے کی میراث - ازاب الاخبار - ۱۲: - میٹیم ہوتے کی میراث - ازبار کی شرع دیست - ۱۲: - آخل الاخبار - ۱۲: - میٹیم ہوتے کی میراث - ازبار کاموں میں ایک کا میراث - ازبار کرانے کی میراث - ازبار کیست - ۱۲: - آخل الاخبار - ۱۲: - میٹیم ہوتے کی میراث - ازبار کیست - ۱۲: - آخل الاخبار - ۱۲: - ازبار کیا کیمار کیست - ۱۲: - آخل الاخبار - ۱۲: - آخل

مندرجہ بالاعنوانات ہی سے کتاب کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے ، مختریہ کہ ''جواہر الفقہ'' عہدِ حاضر کے مخصوص اور مشکل فقہی مسائل میں حضرت مفتی صاحب مظلم کی محنت وعرق ریزی اور تحقیق ومطالعہ کا نچوڑ ہے، أمید ہے کہ اہلِ علم اس سے ہیشہ فائدہ اُٹھا کیں گے۔

(ریج الاوّل ۱۳۹۲ھ)

## جهان دانش

موَلفہ: جناب احسان دانش۔ ناشر: دانش آباد، انارکلی، لاہور۔ ۲۳×۳۳ سائز کے ۱۳۸۷ صفحات، کتابت و طباعت مناسب، قیمت: ۲۰ رویے

یہ کتاب اُردو زبان کے مشہور شاعر اور مصنف جناب احسان دائش کی خودنوشت سواخ ہے، جناب احسان دائش اُن نامور شعراء میں سے ہیں جو کسی وقی حادثے یا کسی بڑے آ دمی کی پشت پناہی سے نہیں اُ بھرے بلکہ اُنہوں نے جہد وعمل کے خارزاروں میں اپنا راستہ خود بنایا ہے، اور زندگی کے بے رحم حوادث سے لڑلڑ کر اپنے موجودہ مقام تک پنچے ہیں، عہدِ حاضر کے اوباء، شعراء اور مصنفین میں ان کی شخصیت اس لحاظ سے بالکل منفرد ہے کہ اُنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز مردوری سے کیا ہے اور می گارا ڈھونے سے لے کر چوکیداری تک ہرقتم کی مزدوری کا تجربہ کیا ہے، اور اسی فقر و فاقہ کے عالم میں محض ذاتی محنت اور مطالعہ کے ذریعہ شعر و ادب کے اور اسی فقر و فاقہ کے عالم میں محض ذاتی محنت اور مطالعہ کے ذریعہ شعر و ادب کے بڑے بڑے بڑے بڑے ہوگا ہے۔ ان اُن محنت اور مطالعہ کے ذریعہ شعر و ادب کے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بوانی کے اندازہ کے لئے ایک بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے اندازہ کے لئے ایک بڑے بڑے کا دور بول سے اپنا لوہا منوایا ہے، ان کی مخطمت کے اندازہ کے لئے ایک بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے انفاظ میں لطف دے گا:۔

بہت کم اوگوں کو معلوم ہے کہ (پنجاب) یو نیورٹی میں بینٹ ہال کے دروازے پرسینٹ سے بنے ہوئے U. P کے حروف میں بھی میرا گرم خون شامل ہے، ایک زمانہ کے بعد جب میں ممتحن کی حیثیت سے اپنا چیک وصول کرنے یو نیورٹی آفس میں گیا تو

مزنگ میں رہنے والے کئی لوگوں نے بچھے پہچان لیا اور شاہ صاحب نے تو بڑے تعجب سے پوچھا: اچھا جناب یہ احسان دانش آپ ہیں؟ میں نے عرض کی: جناب! آپ کی دُعاسے میں وہی اس پنجاب یو نیورش کا مزدور ہوں جسے آپ گارا ڈھوت، رہٹ کھینچتے اور پھر معماری میں لکھائی چھلائی کرتے دیکھتے رہے تھے۔

جب احسان وانش کی غیر معمولی زندگی بلاشبہ ایسی تھی تو اس کے واقعات خود اپنے ہیں انہی کے قلم سے منظرِ عام پر آنے چاہئے تھے، اوّل تو یہ واقعات بذاتِ خود اپنے ہیں کہ اپنے دامن میں عبرتوں کی ایک کا تئات رکھتے ہیں، پھر جناب احسان وانش نے انہیں خونِ دِل میں ڈبوکر اس طرح لکھا ہے کہ یہ کتاب بلاشبہ ان کا بہترین ادبی شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو پڑھنے والا ان مصائب وآلام کی آئے اپنے دِل میں محسوں کرتا ہے جن سے جناب احسان وانش ہنتے کھیلتے گزرے ہیں، عہدِ عاضر کے کئی ادباء اور شعراء نے اپنی سوائح خود کھی ہے، لیکن گناہ و معصیت اور عیش وعشرت کا زنگ کھایا ہوا قلم دِلوں میں چھنے کی وہ صلاحیت کہاں سے لاسکتا ہے جو احسان وانش زنگ کھایا ہوا قلم دِلوں میں چھنے کی وہ صلاحیت کہاں سے لاسکتا ہے جو احسان وانش کے قلم نے جبد وعمل کی بھٹی میں تپ کر حاصل کی ہے، انہوں نے اپنی بشری کے قلم نے جبد وعمل کی بھٹی میں تپ کر حاصل کی ہے، انہوں نے اپنی بشری کمزوریوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، لیکن پھر بھی ان کا اسلوب بیان صبح کے کمزوریوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، لیکن پھر بھی ان کا اسلوب بیان صبح کے انہالے کی طرح پاکیزہ اور نیم واکلیوں کی طرح حیادار رہا ہے۔

مزدوروں کے ساتھ جن موجودہ ادباء کی ہمدردی زبانی جمع خرچ کی حد تک محدود ہے اور جنہوں نے مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے حالات معلوم کرنے کے بجائے آرام دہ صوفوں پر دراز ہوکر اشتراکی مصنفین کی کتابیں پڑھی ہیں وہ کمیوزم اور سوشلزم کی حمایت میں اسلام اور اُصولِ اسلام کے خلاف یاوہ گوئی پر اُئر آتے ہیں، لیکن احسان دانش جنہوں نے بذاتِ خود بھوک کی آگ اور محنت کی تھکن کا تجربہ کیا

11+

ہے، ان کے احساسات میہ ہیں:-

میری اس محنت کوشی اور مظلوم مخلوق کی تر جمانی کو کانگر کیبی خیال ك لوگ اين كام كى بات خيال كرتے تصاور انقلاب بيندايى تر جمانی سمجھتے تھے، حالانکہ میں ان دونوں سے الگ تھلگ تھا میرے خیالات کا پینکڑہ مجھے کہاں قدم اُٹھانے دیتا تھا، میں تو اہے انگھائے لوگوں کا مشغلہ خیال کرتا تھا جس کا سبب یہ تھا کہ ان بر سوشلزم کے سورج کی ٹیڑھی چھوٹ بڑ رہی تھی اور بیالوگ ہوٹلوں اورشراب خانوں میں بیٹھ کران لوگوں کے مسائل پر گفتگو کرتے تھے جن ہے ان کا دُور کا واسطہ بھی نہیں تھا، میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنا کام جاری رہے، میں اینے اس مشغلے کو اب تک عبادت خیال کرتا رہا ہوں وہ اس لئے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرماید داروں اور غرباء ومساکین کے لئے جو کچھ شرائط حیات عائد کئے تھے وہی اسلام کہلائے، سرمایید داروں کوقتل و غارت اور ڈا کہ زنی کے علاوہ دیگرتخ ببی عناصر ہے محفوظ کرنے کے لئے خیرات، زکوۃ وغیرہ کوضروری قرار دیا، اورغریوں کو افلاس میں چوری، قتل اور ڈاکا وغیرہ سے روکنے کو ان کی ضروریات کے لئے بت المال کا قیام ضروری سمجھا اور دونوں طبق مدت تک این این اولول بر کاربند ره کر امن و امان ے گزارتے رہے، لیکن آہتہ آہتہ سرمایہ دار طبقہ اسلامی اُصولوں ہے ہٹ گیا جس سے غریبوں اور پسماندہ طقے میں مشکلات پیدا ہو گئیں، لیکن ہے طبقہ اب اس قدر نیک ول اور صداقت بیند ہو جکا تھا کہ سرمایہ داروں کی بے عدلی اور

ناانصافی کے باوجود اینے ایمان کی تابانی کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، جب سرمایہ پرستوں نے ان پر رزق کے دروازے تنگ کردیئے اور ان کے بچوں پر تعلیم کے امکانات ختم کر کے راہ میں کانٹے دار تار لگادیئے تو یہ لوگ بھی رفتہ رفتہ اپنے او چھے حربوں پر اُئر آئے۔

میں اپنی شاعری میں ان دونوں طبقوں کی ترجمانی کوفرض خیال کرتا تھا تا کہ دونوں اپنا انجام سوچ کرراہ راست پر آجائیں اور اس ترجمانی میں جہال انسانیت اور آحکام خداوندی کی پابندی کی طرف اشارے تھے وہیں خونیں انقلاب کی داغ بیل کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی تھی۔

(ص:۵۸۲،۵۸۲)

زبان و بیان پر تبره جارا منصب نہیں، لیکن بحثیتِ مجموعی ہم یہ کم بغیر نہیں رہ سکتے کہ بغیر نہیں رہ سکتے کہ بیک اُردو ادب میں بیش قیت اضافہ ہے اور اپنے ذخیرہ الفاظ، محاورات و اُمثال اور تشبیہات و اِستعارات کے لحاظ سے کسی وقت اُردو کی کلاسکس میں شار ہوگی۔

(ربیج الثانی ۱۳۹۴ھ)

## چراغِ راه سوشلزم نمبر

مرتبه: جناب خورشید احمد صاحب به طفه کا پیده: یوسف منزل هرمزجی روز کراچی - ۲۰<u>۲۳ م</u>ائز، کاغذ، کتابت و طباعت متوسط، ضخامت: ۵۲۲ صفحات، قیمت: ۲ روپی

ماہنامہ'' چراغ راہ'' ادارہ معارف اسلامی ناظم آباد کراچی کا ترجمان ہے،
ادر اس کا بیر خاص نمبر دیمبر کے 191ء میں منظر عام پر آیا ہے، اس بات کی شدید ضرورت
عرصے سے محسوس کی جارہی تھی کہ اشتراکیت کے موضوع پر اُردو میں ایسا جامع مواد
آجائے جس سے اس جذباتی تحریک کے صحیح خدوخال لوگوں کے سامنے آسکیں،

''چراغ راہ'' کے اس نمبر نے اس ضرورت کو بردی خوبی کے ساتھ پورا کیا ہے، اس نمبر کے بہلے جھے میں خورشید احمد صاحب نے ''سوشلزم یا اسلام'' کے عنوان سے تقریباً فریر هسوصفحات پر مشمل ایک مبسوط مقالہ لکھا ہے جسے اس نمبر کی جان کہنا چاہئے، اس مقالے میں پہلے خود اشتر اکی مآخذ سے اشتراکیت اور مارکسیّت کا پورا تعارف کرایا گیا ہے، اس کے بعد اس کی مابعد الطبیعیات، سیاسی اور معاشری فکر پر فاضلانہ تقید کی گئی ہے، اشتراکی مما لک کے نظریہ اور عمل میں جو تضاد پایا جاتا ہے، اس کو محققانہ انداز میں واضح کیا گیا ہے، اور آخر میں اشتراکیت اور اسلام کا مخضر موازنہ کیا گیا ہے، البتہ صفحہ: ۱۲۸۵ پر ایک جملہ ترمیم کا متقاضی ہے:۔

اسلام زندگی کے مادہ پرستانہ تصور کی بغاوت پر ببنی ہے۔

اسلام دینِ فطرت ہے، اور جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے اُس وقت سے موجود ہے، اس لئے اُس کوکسی سابقہ تصوّر کی'' بغاوت پر بٹنی'' کہنا درُست نہیں،

یوں کہنا چاہئے کہ اسلام زندگی کے مادّہ پرستانہ تصوّر کا مخالف ہے، اس معمولی فروگز اشت سے قطع نظر، مجموعی اعتبار سے پورا مقالہ قابلِ تحسین و مبارک باد ہے اور نہایت عرق ریزی سے لکھا گیا ہے۔

نمبر کے دُوسرے جھے میں عبدالحمید صدیقی صاحب کا مقالہ''اشتراکیت کی فکری بنیادین' اور حسین خاں صاحب کا مقالہ''اشتراکیت اور معاشی ترقی'' خاص طور سے قابلِ مطالعہ میں، مؤخر الذکر مقالے میں اس نعرے کا تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے کہ ''اشتراکیت معاشی ترقی کی ضامن ہے'' مقالہ نگار نے جائزے کی ترتیب میں بڑی محنت کے ساتھ قابلِ قدر مواد جمع کیا ہے جس سے اشتراکیت کا اطلاقی پہلو واضح ہوکر سامنے آجا تا ہے۔

تیسرے جھے میں صفحہ: ۲۸۷ پر ایک عنوان ہے''محمد، قر آن اور اسلام!'' بیہ غیرمسلم مصنفین کا اُسلوب ہے کہ وہ آمخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لئے صرف''محمد''

کا لفظ استعال کرتے ہیں، ہماری رائے میں مسلمان اہل قلم کو اس اُسلوب ہے مکمل پر ہیز کرنا چاہئے۔ چوتھا باب اس پہلو سے بحث کرتا ہے کہ اشتراکیت عالم اسلام میں کس پیانے پراورکن راستول سے اپنا اثر ونفوذ پھیلا رہی ہے۔ یہ پورا باب مسلمانوں کے لئے دعوت فکر وعمل ہے۔ پانچویں باب میں ''اسلامی سوشلزم' کی مہمل اصطلاح کا جائزہ لیا گیا ہے، چھٹا باب''عالم اسلام اور اشترا کیت کا چیلنج'' کے عنوان سے ایک مذاکرہ پر مشتل ہے، جس میں ٹامکن بی، روز نتھال، موظکمری واٹ، سیّد ابوالاعلیٰ مودودی، چودهری محمدعلی اورجسٹس عبدالحمید صاحبان کے مضامین ہیں، آخر میں "اسلام کا میزانی نظرید معیشت' کے عنوان سے نعیم صدیقی صاحب کا ایک مضمون ہے، بلاشبہ یہ نمبر اپنے موضوع پر ایک کامیاب اور اُونیجے درجے کی پیشکش ہے، جس کے لئے ''چراغ راہ'' کا ادارہ مبارک باد کامستحق ہے، اس کے ساتھ ہی اس بات کی ضرورت ابھی باقی ہے کہ مارکس کے فلسفہ جدلیت، نظریة قدرِ زائد، مسئلہ ملکیت اور کا تئات کے بارے میں اس کے مابعد الطبیعی نقط ُ نظر پر خالص علمی انداز میں مبسوط گفتگو کی جائے، یہ موضوعات اگرچہ اس نمبر کے مختلف مقالوں کے ضمن میں آگئے ہیں،لیکن ان پر مستقل مقالوں کی ُضرورت ہے، اگر اس کمی کو اس نمبر کے دُوسرے حصے میں پورا کردیا جائے تو بڑا چھا ہو۔ (ذي القعده ١٣٨٤ه)

### مج،عمره وزیارت

مرتبه: الحاج نفرت علی صاحب صدیقی - ناشر: کتب خانه امدادیه، جامع معجد فیڈرل (کیپٹل) ایریا کراچی نمبر ۱۹۔ چھوٹا سائز ۲۰۸ صفحات، آفسٹ کی کتابت و طباعت، قیت: دورویے ساٹھ ییسے

یہ کتا بچہ تجاج کی رہنمائی کے لئے لکھا گیا ہے، اور اس میں اُفعالِ جج کی ترکیب، دُعا کیں اور نعتیں وغیرہ جمع کردی گئی ہیں، تبصرہ نگار پوری کتاب کا مطالعہ نہیں کرسکا، لیکن جتنے مسائل نظر سے گزرے، متند تھے، بہتر ہوکہ فاضل مؤلف اس کتاب

پرکسی متند عالم سے نظرِ ثانی کرائے ان کی تضویب کے ساتھ اس کوشائع کریں، تاکہ عوام کے لئے زیادہ قابلِ اعتاد ہوسکے۔

(صفر المظفر ۱۳۹۰ھ)

### حجة الاسلام

مصنفه: شخ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه مع تشریح وسهیل: از جناب مولانا اشتیاق احمد صاحب اُستاذ دارالعلوم (دیوبند) شائع کرده: مجلس معارف القرآن (اکیدمی قرآنِ عظیم) دارالعلوم دیوبند، ضلع سهار نپور ضخامت: ۲ کاصفحات منظیع: ۲۰ ۲۲ منابت و طباعت نهایت دِکش، مکسی، قیمت: تین رویے بچاس پیے

حضرت مولانا محمہ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ الله علیہ کا اسم گرامی علمی حلقوں میں تعارف کامختاج نہیں ہے، یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ آج برصغیر پاک و ہند میں جہاں جہاں علم دین کی کوئی کرن نظر آتی ہے، وہ زیادہ تر اس آ فقابِ علم کا پرتو ہے، بحر حکمت کے اس شناور کو اللہ نے جوعلوم و معارف عطا فرمائے تھے ان کی نظیر اس تر خری دور میں خال خال ہی ہے، اس مرد باخدا نے اس زمانے میں ہندوستان کے اندر حق کا آوازہ بلند کیا تھا جب وہاں حق کے پرستاروں کے لئے دار کے سختے لئے اندر حق کا آوازہ بلند کیا تھا جب وہاں حق کے پرستاروں کے لئے دار کے سختے لئے

انہوں نے اپنی زندگی میں تلوار کا جہاد بھی قمیا، قلم کا بھی، اور زبان کا بھی اور آخر میں ویوبند کے اندر''وارالعلوم'' کے نام سے ایک ایسا چشمہ فیض جاری کرویا جس نے ایک عالم کوسیراب کیا، رحمہ اللہ تعالیٰی رحمہ واسعةً۔

''ججۃ الاسلام'' حفرت نانوتو گُ کی وہ تصنیف ہے جسے آپ نے چوہیں گھنٹے کی ایک فرصت میں قلم برداشتہ تحریر فرمایا تھا، اصل میں یہ ایک تقریر تھی جو آپ نے چاندابور کے میلیۂ خداشناس کے لئے لکھی تھی، یہ میلہ مئی لاکھیاء کو انگریزوں نے

عیسائیت کی ترویج کے لئے ضلع شاہجہاں پور کے ایک رئیس منٹی پیارے لال کبیر منتھی کو آلئے کار بنا کر منعقد کیا تھا، اور اس میں ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کی تشریح کی دعوت دی گئے تھی، انگلتان کا ایک شعلہ بیان مقرر پادری نویس اس میلے کا کما ندار اعلیٰ تھا۔

اس میلے کی دِلچیپ روداد''میلہ عنداشنائ' کے نام سے الگ جھپ بھی ہے، مختصر یہ کہ حضرت مولانا نانوتو کی رحمۃ الله علیدا پنے دلائل کے زور، ایمان کی قوت اور انداز بیان کی سحرانگیزی ہے اس پورے میلے پر اس طرح جھا گئے تھے کہ غیرمسلموں نے بھی آپ کواس میلہ کا فاتح قرار دیا۔

حضرت نانوتوئ کو اس مجلس میں شرکت کا دعوت نامه عین وقت پر پہنچا تھا، اور آپ نے ایک دن ایک رات میں بیٹھ کریہ تقریر لکھی تھی! ''میلہ خداشنای'' میں تو آپ نے تمام تقریر زبانی ہی فرمائی، لیکن یہ تقریر بعد میں دارالعلوم دیوبند سے ''ججة الاسلام'' کے نام سے شائع ہوئی۔

اس تقریر کو بلاشد، دریا بکوزه کها جاسکتا ہے، اس میں حضرت نانوتوی نے تقریباً تمام اسلامی عقا کد کو مختصر کمر دل نشین اور شکم دلائل کے ساتھ اس خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے کہ اس کا ایک ایک صفح عقل اور دِل کو بیک وقت اپیل کرتا ہے، خدا کے وجود، تو حید، اولاد سے بے نیازی، اِبطال تثلیث، مسکلہ تقدیر، جبر وقدر، عبادات بدنی و مالی کے فلفے، اِثبات رسالت وعصمت انبیاء، شفاعت، اِبطال کقاره، مدار نبوت، مجرات، اعجازِ قرآن، تحقیق ننخ، مجره شق قر، علت گوشت، حرمت مردار، طریقه ذری مجرات، اعجازِ قرآن، تحقیق ننخ، مجره شق قر، علت گوشت، حرمت مردار، طریقه ذری اسلامی، ان میں سے ہرایک مسئلے پراس تقریر میں مدل کلام موجود ہے، دلائل است واضح کے عقل مطمئن ہوتی چلی جائے، اور انداز بیان اتنا دِل نشین کہ براہِ راست دِل پر اثر انداز ہو، ایک ایک سطر سے مصنف کا یہ یقین اور اعتاد شپتا ہے کہ اسلام ہی دین حق اثر انداز ہو، ایک ایک سطر سے مصنف کا یہ یقین اور اعتاد شپتا ہے کہ اسلام ہی دین حق ضارجی مثالوں سے اس طرح واضح فرماتے ہیں کہ وہ دقیق فلسفیانہ باتوں کو گرد و پیش کی خارجی مثالوں سے اس طرح واضح فرماتے ہیں کہ وہ دول میں اُتر تی چلی جاتی ہیں، فارجی مثالوں سے اس طرح واضح فرماتے ہیں کہ وہ دول میں اُتر تی چلی جاتی ہیں، فارجی مثالوں سے اس طرح واضح فرماتے ہیں کہ وہ دول میں اُتر تی چلی جاتی ہیں، فارجی مثالوں سے اس طرح واضح فرماتے ہیں کہ وہ دول میں اُتر تی چلی جاتی ہیں، فارجی مثالوں سے اس طرح واضح فرماتے ہیں کہ وہ دیل میں اُتر تی چلی جاتی ہیں،

''خدا کا کوئی بیٹانہیں ہوسکتا'' اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-ایے گھر اگر بندر یا سور کی شکل کا لڑکا پیدا ہوجائے تو کس قدر رنجيده ہوں كەالېي يناه! حالانكە بندر اورسور اور آ دمى، اور بھي پچھ نہیں تو مخلوق ہونے اور کھانے پینے اور بول و براز میں تو شریک ہیں، اور خدا کے لئے الی اولا د تجویز کریں جس کو پچھ مناسبت ہی نہ ہو۔تم ہی فرماؤ کہ جو شخص کھانے یینے کامحتاج ہو، بول و براز سے مجبور ہو، اس میں اور خدا میں کون سی بات کا اشتراک ہے جو خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہو؟ (س:۲۲) انبیاء کی ضرورت اور ان کے معصوم ہونے کوکس لطیف پیرائے میں بیان

فرماتے ہیں:-

بادشاہانِ دُنیا اس تھوڑی سی نخوت پر اپنے ہی بنی نوع سے نہیں کہتے، دُکان دُکان اور مکان مکان پر کہتے نہیں پھرتے، مقریان بارگاہ ہی ہے کہہ دیتے ہیں، وہ اوروں کو سنادیتے ہیں، اور بذر بعيرًاشتهارات ومنادي اعلان كرادية بين، خداوندِ عالم کو ایبا کیا کم سمجھ لیا ہے کہ وہ ہرگسی ہے کہتا پھرے، وہاں بھی یمی ہوگا کہ اینے مقربول سے اور خواصول سے فرمائے اور وہ اوردں کو بہنچا کیں، ایسے لوگوں کو اہل اسلام انبیاء اور پیغیبر اور رسول کہتے ہیں۔

کیکن دُنیا کے تقرب اور خواصی کے لئے سرایا اطاعت ہونا ضرور ہے، اینے مخالفوں کو اپنی بارگاہ میں کون گھنے دیتا ہے؟ اور مند قرب برکون قدم رکھنے دیتا ہے؟ اس کئے بیر ضرور ہے کہ وہ مقرب جن یر اسرار وما فی الضمیر آشکار کے جائیں یعنی اُصولِ

اَحکام سے اطلاع دی جائے، ظاہر و باطن میں مطیع ہوں، مگر جس
کو خداوند علیم و خبیر باعتبار ظاہر و باطن مطیع و فرما نبردار سمجھے گا۔
اس میں غلطی ممکن نہیں، البتہ بادشاہانِ وُنیا موافق و مخالف و مطیع و
عاصی و مخلص و مکار کے سمجھنے میں بسااوقات غلطی کھا جاتے ہیں
عاصی و مخلص و مکار کے سمجھنے میں بسااوقات غلطی کھا جاتے ہیں
۔۔۔۔۔ مگر خدا تعالیٰ کی درگاہ کے مقرب بوجہ عدم امکانِ غلط فہمی
ہمیشہ مطیع و مقرب ہی رہیں گے، نظر بریں مید لازم ہے کہ انبیاء
معصوم بھی ہوں۔
(ص:۹۳،۹۳)
علاوہ بریں عبارت قرآنی ہرکس و ناکس رند بازاری کے نزدیک
بھی ای طرح اور عبارتوں سے ممتاز ہوتی ہے جیسے کسی خوش نویس

کا خط بدنویس کے خط سے، پھر جیسے تناسبِ خد و خال معشوقان اور تخروف خط خوش نوبیان معلوم ہوجاتا ہے، اور پھر کوئی اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں بتاسکتا کہ دیکھ لویہ موجود ہے، ایسے ہی تناسبِ عبارتِ قرآنی ..... ہرکسی کومعلوم ہوجاتا ہے، پر اس کی ''حقیقت'' اس سے زیادہ کوئی نہیں بتلاسکتا کہ دیکھ لویہ موجود ہے۔ موجود ہے۔

معجزهٔ ''شقِ قمز' پر بطلیموی یا جدید فیا غوری فلکیات کی رو سے جو اعتراضات ہوسکتے تھے اس پر مفصل اور فاضلانہ گفتگو کے بعد اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ:-

> کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انتقاق قمر ہوا ہوتا تو سارے جہان میں شور پڑجاتا، تاریخوں میں لکھا جاتا۔ جہان میں شور پڑجاتا، تاریخوں میں لکھا جاتا۔ تحریر فرماتے ہیں:-

علاوہ ہریں طلوع قمر کے تھوڑی دیر کے بعد یہ قصہ واقع ہوا، اس لئے کہ جبل حرا کے دونوں مکڑوں کے بیج میں حائل ہوجانے کا فہکور ہے، اس صورت میں ممالک مغرب میں تو اس وقت تک عجب نہیں طلوع بھی نہ ہوا ہو، اور بعض مواقع میں عجب نہیں کہ ایک مکڑا دُوسر کے مکڑ ہی آڑ میں آگیا ہواور اس لئے انشقاقِ قمر اس جا پر محسوں نہ ہوا ہو، ہاں! ہندوستان میں اس وقت مراس جا پر محسوں نہ ہوا ہو، ہاں! ہندوستان میں اس وقت مراب خی اخرا اور اس لئے وہاں اور جگہ کی نسبت اس کی اطلاع کا زیادہ احمال ہے، مگر جسے اس وقت ہندوستان میں ارتفاع قمر زیادہ ہوگا ویسا ہی اس وقت رات بھی آدھی ہوگی اور اس کے ہندوستان مون جا گنا ہوتا ہے۔ سوا اس کے ہندوستانوں کو قدیم سے اس طرح توجہ ہی نہیں تھی کہ تاریخ کھا کریں، باایں ہمہ تاریخوں میں وارد ہے کہ یہاں کے ایک راجہ نے ایک راجہ نے واقعہ بچشم خود دیکھا تھا۔

(ص:۱۳۲،۱۳۱)

رید دشت نمونے از خردارے ' ہے، پوری کتاب کا حال یہی ہے کہ اسے پڑھ کر ول کواطمینان کی دولت میسر آتی ہے، اور قلب و دماغ کے دریجے کھلتے ہیں، کتاب مجموعی طور پر عام فہم ہے، لیکن بعض جگہ دقیق مباحث بھی آگئے ہیں، اور کسی جگہ اجمال کی وجہ سے عام ذہن ان باتوں کی طرف منتقل نہیں ہوتا، جن کی طرف حضرت مصنف رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ ایسے مواقع کی تشریح کی جاتی، چنانچہ حضرت مولانا اشتیاق احمہ صاحب اُستاذ دارالعلوم دیوبند نے ایسے مقامات کی فاضلانہ تشریحات متن کے ساتھ ہی تحریر فرمادی ہیں، جن کی وجہ سے کتاب کا فائدہ برھ گیا ہے۔

البتہ کتاب کے شروع میں بعض تشریحات غیرضروری محسوں ہوتی ہیں، مثلاً صفحہ: ۳۸ پر مصنف نے تحریر فرمایا ہے کہ: ''ہم پردۂ عدم میں مستور سے'' فاضل شارح نے اس استعارے کی بھی تشریح کردی ہے، ہماری ناقص رائے میں اس کی ضرورت نہ سھی، بلکہ اس کی تشریح کی وجہ سے مصنف کے کلام کے تسلسل میں خلال واقع ہوگیا ہے، اور قاری اس تشریح کی وجہ سے الجھ جاتا ہے۔ تاہم اکثر مواقع پرتشریحات بہت جاندار ہیں اور ان کی وجہ سے بہت می مجمل باتیں واضح ہوگئ ہیں۔

کتاب کے شروع میں شخ الہند حضرت مولانا محمودالحن صاحب قدس سرہ کا ایک مختصر مقدمہ ہے جس میں کتاب کی تصنیف کا واقعہ ندکور ہے، اور اس کے بعد '' تبصرہ'' کے عنوان سے مولانا اشتیاق احمد صاحب مدظلہم نے ''میلہ خداشناس'' کے منظر و پس منظر پر روشنی ڈالی ہے۔

بلاشبہ "ج الاسلام" اليي كتاب ہے كداسے گھر گھر پھيلنا چاہئے ، مسلمانوں اور غير مسلم دونوں طبقوں بيں اس كى خوب نشر واشاعت ہونى چاہئے ، نيز ضرورت ہے كہ اس كتاب كے دُوسرى زبانوں بالخصوص عربی اور اگریزی بیں ترجے كئے جائیں۔ " مجلس معارف القرآن" دارالعلوم ديوبند كا اشاعتی ادارہ ہے ، اور اس نے اس كتاب كو بڑے سليقے اور اہتمام ہے شائع كيا ہے جس كے لئے وہ مبارك باد كا مستحق ہے ، ادارہ كے پروگرام بیں ایسى كتابوں كے عربی اور انگریزی ترجے كرنا بھی شامل ہے ، دُعا ہے كہ وہ اپنے قارئين سے شامل ہے ، دُعا ہے كہ وہ اپنے قارئين سے شامل ہے ، دُعا ہے كہ وہ اپنے قارئين سے اس كتاب كے مطالعے كى پُرزورسفارش كرتے ہیں۔ (جادى الثانيہ كارات)

### حجة الاسلام

مؤلفه: حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه مقدمه و عنوانات: شخ الهند حضرت مولانا محمود الحن صاحب قدس سرؤ للشراز دارالاشاعت

### TT+ .---

مقابل مولوی مسافرخانہ، بندر روڈ کراچی۔۱۸×۲۳ سائز کے ۸۰صفحات، کتابت و طباعت گوارا، قیمت: تین روپے ساٹھ پیسے

"ججۃ الاسلام" حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ معرکۃ الآراء تحریہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ معرکۃ الآراء تحریہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غیر مسلم پیشواؤں کے ایک مشترک مجمع میں اسلامی عقائد کی تشریح وتو ضیح اور ان کے اثبات کے لئے کھی تھی، بعد میں حضرت کا بیان تو زبانی ہوا، اور اس تحریر کے سانے کی نوبت نہ آئی، لیکن افادہ عام کے لئے اس کو شائع کر دیا گیا۔ یہ کتاب اسلامی عقائد کے بڑے ول نشین اور عام فہم دلائل پر مشمل ہے، یہ کتاب نایاب اور اس پر مفصل تبھرہ '' البلاغ'' میں پہلے بھی آچکا ہے، پاکتان میں یہ کتاب نایاب تھی، اسے پہلی بار دارالاشاعت نے شائع کرکے اٹل ذوق کے لئے سامانِ تسکین فراہم کردیا۔ ضرورت اس کی ہے کہ یہ کتاب زیادہ سے زیادہ تھیلے اور مسلمان اُسے حرز جان بنا کیں۔ (ربی الاول کو ۱۳ الدی کا سامان بنائیں۔

### حجة الله البالغه (عربي)

مؤلفہ: حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلویؒ۔ ناشر: المکتبۃ السّلفیہ، شیش محل روؤ، لاہور۔ ۲۰×۳۰ سائز کے ۲۱۲ صفحات، مصری ٹائب کی فلم لے کر آفسٹ پر عمدہ طباعت، دونوں حصے ایک ہی جلد میں مجلد ہیں اور چلد نہایت خوشما ہے، قیمت درج نہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب''ججۃ اللہ البالغ'' علمی حلقوں میں کسی تعارف کی مختاج نہیں، حضرت شاہ صاحبؒ ان غیر معمولی شخصیتوں میں سے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مرق علوم کے علاوہ کچھ خصوصی معارف و حِلَم کا القاء فرما تا ہے، اور ان کی کتاب''ججۃ اللہ البالغ'' انہی معارف وحِلَم کا عکسِ جمیل ہے۔ ان کی اس کتاب کا موضوع'' اسرار شریعت'' ہے، یعنی اسلام کے عقائد و جمیل ہے۔ ان کی اس کتاب کا موضوع'' اسرار شریعت'' ہے، یعنی اسلام کے عقائد و

اَ حَكَام كَ يَجِهِ كَيا كَيَا حَكَمَتين اور اسرار ومصالح كارفر ما بين؟ اس موضوع پران سے پہلے امام غزالی معلامہ خطابی می شخ عبدالوہاب شعرائی معلامہ شاطبی اور دوسرے متعدد الله علم خامہ فرسائی کر چکے بیں، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ کی بیا کتاب اس لئے بہت زیادہ مقبول ہوئی کہ اس میں متقد مین کے علوم کا خلاصہ بھی ہے اور خود حضرت شاہ صاحب کے علوم کا اضافہ بھی ، اور اس کے ساتھ تدوین و ترتیب میں بھی ان کا محبّی ذہمن کا رفر ما ہے۔

میں دو تو اعدِ کلیہ بیان کئے گئے ہیں جو قواعدِ کلیہ بیان کئے گئے ہیں جن کی روشیٰ میں شرکی اُحکام کی مصلحتیں متعبط ہوتی ہیں، یہ حصہ حکمت وین کے بنیادی فلنفے کی تشریح ہے، اور سات ابواب پر مقسم ہے۔ دُوسرے جصے میں طہارت و نماز اور جملہ عبادات سے لے کرتمام معاملات تک شریعت کے بنیادی اُحکام اور ان کے اسرار و جگم بالنفصیل بیان کئے گئے ہیں۔

اس کتاب کے مطالعے سے اسلامی شریعت کا مزاج و نداق بڑی حد تک واضح ہوجاتا ہے، البتہ اس کے مطالعے کے دوران چند با تیں ذہن میں رہنی ضروری ہیں۔

ا:- پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں اَ حکام شریعت کی جو مسلحتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے بارے میں نہ حضرت شاہ صاحب ؓ کا یہ دعویٰ ہے، اور نہ یہ بجھنا دُرست ہے کہ اس میں شریعت کی تمام مسلحتیں آگئی ہیں، بیشتر اَ حکام کی مسلحتیں قرآن وسنت میں صراحة بیان نہیں ہوئیں، بلکہ اسرار شریعت کے موضوع پر لکھنے والوں نے اپنی دینی بصیرت کے مطابق یہ صلحتیں مستبط کی ہیں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دینی بصیرت کے مطابق یہ صلحتیں ہوگئی ہیں جن کا پوری طرح سمجھ میں آ نا بھی ضروری نہیں۔

کے اُحکام کے پیچھے سینکڑ وں مسلحتیں ہوگئی ہیں جن کا پوری طرح سمجھ میں آ نا بھی ضروری نہیں۔

۲:-''اسرار شریعت'' کے علم سے بید فائدہ تو بلاشبہ حاصل ہوتا ہے کہ اُ حکام شریعت کے فوائد معلوم ہوکر ایمان میں تازگی اور پھنگی پیدا ہوتی ہے،لیکن اُ حکام اور

قوانین کا دار و مداران مسلحوں پرنہیں ہوتا، البذا صرف ان مصالح کو مدِنظر رکھ کر اَحکام وقوانین کا استباط دُرست نہیں، اس کے لئے قرآن وسنت، اِجماع اُمت اور قیاس کے انہی اُصولوں کا استعال ضروری ہے جوعلم اُصولِ فقہ میں مدوّن ہیں، چنانچہ خود حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی اسی کتاب کے مختلف مواقع پر اس بات کی تصریح فرمائی ہے (مثلًا ملاحظہ ہوج: اص: ۲ اور ۱۳۰)۔

۳۰- یہ کتاب علم فقہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں بحیثیت مجموی دین اَحکام کی مصالح بیان کی گئی ہیں، لہذا فقہی مسائل معلوم کرنے کے لئے اس کی طرف رُجوع کرنے کے بجائے علم فقہ کی با قاعدہ کتابوں کی طرف رُجوع کرنا چاہئے۔

7: - حضرت شاہ صاحب تصوف میں بھی مقام بلند کے حامل ہیں، الہذا ان کی اس کتاب میں بعض باتیں الی بھی آگئ ہیں جنہیں خاطر خواہ طور پر سمجھنے کے لئے تصوف کے دخرات اس تصوف کے نہ صرف نظری علم بلکہ عملی تجربے کی ضرورت ہے، چنانچہ جو حضرات اس کو چے سے نا آشنا ہیں ان کو ایس عبارتوں میں اُلجھن پیش آسکتی ہے، ایسے مواقع پر انہیں اہلِ تصوف ہی کے حوالے کرنا چاہئے، ان کی بناء پر نہ عقائد و اُحکام کی کوئی عمارت اُٹھانا دُرست ہے، اور نہ مصنف ہے برگمان ہوناضچے ہے۔

مندرجہ بالا اُمور کو ذہن نشین کرنے کے بعد اس کتاب کا مطالعہ اہلِ علم کے لئے بے حدمفید ہے۔

یہ کتاب ہندوستان اور مصر میں بار بار چھپ چکی ہے اور اب مکتبہ سلفیہ لا ہور نے اسے پہلی بار پاکستان میں مصری نسخ کا فوٹو لے کر چھاپا ہے، طباعت کا معیار بہت خوش آیند ہے، اور جلد بندی بطورِ خاص قابلِ تعریف ہے، اس پیشکش پر مکتبہ سلفیہ مبارک باد کا مستحق ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی نوب پذیرائی کریں گئتہہ سلفیہ مبارک باد کا مستحق ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی نوب پذیرائی کریں گئتہہ سلفیہ مبارک باد کا مستحق ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی نوب پذیرائی کریں گئتہہ سلفیہ مبارک باد کا مستحق ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی نوب پذیرائی کریں گئتہہ سلفیہ مبارک باد کا مستحق ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی نوب پذیرائی کریں گئتہہ سلفیہ مبارک باد کا مستحق ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی نوب پذیرائی کریں گئتہہ سلفیہ مبارک باد کا مستحق ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی نوب باد کا مستحق ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی نوب باد کا مستحق ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی نوب باد کا مستحق ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی نوب باد کا مستحق ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی نوب باد کا مستحق ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی نوب باد کا مستحق ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی نوب باد کا مستحق ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی نوب باد کا مستحق ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی نوب باد کا مستحق ہے، اُس باد کا مستحق ہے۔ اُس باد کا مستحق ہے کہ اہل باد کا مستحق ہے۔ اُس باد کا مستحق ہے کہ اہل باد کا مستحق ہے۔ اُس باد کا مستحق ہے کہ اہل باد کا مستحق ہے۔ اُس باد کا مستحق ہے کہ اہل باد کا مستحق ہے۔ اُس باد کا مستحق ہے کہ اہل باد کا مستحق ہے۔ اُس باد کا مستحق ہے کہ اہل باد کا مستحق ہے۔ اُس باد کا مستحق ہے کہ اہل ہے۔ اُس باد کا مستحق ہے کہ اہل ہے۔ اُس باد کا مستحق ہے کہ اُس باد کا مستحق ہے۔ اُس باد کا مستحق ہے کہ کا مستحق ہے۔ اُس باد کا مستحق ہے کہ اُس باد کا مستحق ہے۔ اُس باد کا مستحق

# حدائق الحنفيه

مؤلفہ: مولانا فقیر محمد صاحب جہلی رحمۃ اللہ علیہ۔ مرتبہ مع حواثی و عملہ: خورشید احمد خان صاحب ایم اے۔ ناشر: مکتبہ حسن سہیل لمیٹٹ، اُردو بازار لاہور۔

۲۰×۲۲ سائز کے ۲۳۵ صفحات، کتابت وطباعت عمدہ، جلدنفیس، قیت: ۵۰ روپ علاء کے تذکرے مختلف نہانوں میں مختلف حیثیتوں سے لکھے جاتے رہ بیس، بعض عفرات نے ہرعلم وفن کے مشاہیر کے حالات پر خیم کتابیں لکھی ہیں، بعض نے کسی خاص صدی کے مشاہیر کا تذکرہ لکھا ہے، بعض نے کسی خاص علم وفن کے ماہرین کے سوانح جمع کئے ہیں، اور بعض نے کسی خاص فقہی مسلک سے تعلق رکھنے والے علاء کے حالات مدوّن فرمائے ہیں، وربعض نے کسی خاص فقہی مسلک سے تعلق رکھنے والے علاء کے حالات مدوّن فرمائے ہیں، چنانچہ علامہ تاج الدین بی کی طبقات النافعیہ، حافظ ابن وجب اور علامہ ابویعلی کی طبقات الحنابلہ، ابن فرحون کی الدیباح المذہب، ابن نوع کی معروف کتابیں ہیں۔

خاص طور پر فقهاء حنفیہ کے تذکرے پر بھی عربی زبان میں متعدد کتابیں معروف ہیں جن میں متعدد کتابیں معروف ہیں جن میں علامہ عبدالقادر قرشی کی "المجو اهو المصنعیة" اور حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی کی "الفو ائد المبھیة" معروف ومتداول ہیں۔

برصغیر میں اگرچہ تقریباً ننانو نے فی صداکٹریت حفی علاء کی رہی ہے، لیکن اُردو زبان میں علائے حفیہ کا کوئی جامع تذکرہ موجود نہیں تھا، آج سے تقریباً سوسال پہلے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب جہلی ؓ (متوفی سسسالھ) پنجاب کے اکابر علاء میں سے تھے، آپ حضرت مولانا مفتی صدرالدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بلاواسطہ اور حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانویؓ کے ایک واسطے سے شاگرہ ہیں، بلاواسطہ اور حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانویؓ کے ایک واسطے سے شاگرہ ہیں، انہوں نے اس کتاب میں پہلی صدی جری سے لے کر تیرھویں صدی تک کے مشہور حفی علیاء کا جامع تذکرہ تحریر فرمایا ہے۔ شروع میں علم فقہ کے تعارف پر مفید مقدمہ

ہے، پھر ہرصدی کے علماء کا تذکرہ کرنے کے لئے ''حدیقہ'' کا عنوان تجویز کرکے اس کے تحت اس صدی کے علمائے حفیہ کا تذکرہ کیا ہے، حدیقہ اُولی حضرت امام اعظم ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر مشمل ہے، اور اس میں حضرت امام صاحبؓ پر کئے جانے والے اعتراضات کا بھی مفصل جواب دیا گیا ہے، یہ پوری بحث بڑی کارآمہ، مفید اور بصیرت افروز ہے، البتہ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ جس انداز ہے کیا گیا ہے، اور خاص طور پر ان کے تراجم پر جو تبھرہ کیا گیا ہے، وہ ان کے مقام بلند کے لحاظ ہے کیا نظر ہے۔

ببرکیف! تیرهویں صدی تک کے مشہور حفی علماء کے تذکرے بریہ نہایت مفید اور جامع کتاب ہے، اور بچھلی صدی کے سوانح نگار بطورِ ماُخذ اس سے استفادہ كرتے رہے ہيں، نولكشور كے مطبع سے يہ بار بارچيسى ہے، ليكن ياكستان ميں اس كى اشاعت پہلی بار ہو رہی ہے، اس اشاعت میں جناب خورشید احمد خان ایم اے نے اس پر بعض مفید حواشی کا بھی اضافہ کیا ہے، اور آخر میں ایک تکملہ بھی لکھا ہے جس میں ان حضرات کے تذکرہ کا اضافہ فرمایا ہے جن کا ذکر اصل کتاب میں چھوٹ گیا تھا، جناب خورشید احمد خان صاحب کی میمنت نہایت قابلِ ستائش ہے، اور وہ اس پرخراج تتحسین کے مستحق ہیں، انہوں نے چودھویں صدی کے حنقی فقہاء کا تذکرہ بطور تکملہ لکھنے کا بھی ارادہ ظاہر کیا ہے،اللہ تعالی ان کواس مقصد میں کامیابی عطا فر مائیں ،آمین \_ اس بوری کتاب میں اہل علم کے لئے آیک کی یہ ہے کہ حوالوں کا تقریباً فقدان ہے، اگرچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں اپنے مآخذ کا اجمالاً ذکر فرمادیا ہے، کیکن ہرتر جے کا انفرادی مأخذ نہیں بتایا، فاضل مرتب نے اس کی کو اصل کتاب میں کسی درجے میں بورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اَوّل تو یہ کوشش بھی ناتمام ہے، وُوسرے خود تکیلے میں بھی انہوں نے کوئی حوالہ تراجم کے ساتھ نہیں دیا، اگر آئندہ ایڈیشنوں میں اس کمی کی تلافی ہوجائے تو کتاب کی افادیت انشاء اللہ

بہت بڑھ جائے گی۔

ببر کیف! یہ کتاب علاء اور طلباء کے لئے گراں قدر تحفہ ہے جس کی خوب پذیرائی اور قدر دانی ہونی جا ہے۔

## حصولِ پاکستان

مؤلفہ: پروفیسر احمد سعید بی ملنے کا پتہ: الاشرف مطبوعات، ۲۹-عالمگیر روڈ، اسلام پورہ لاہور۔ متوسط (۱۸×۲۳) سائز کے ۳۲۲ صفحات، کاغذ سفید، کتابت و طباعت عمدہ، قیمت: ۹ روییے

یہ کتاب آزادی ہنداور قیام پاکستان کی تاریخ پر مشمل ہے، اب تک اس موضوع پر متعدّہ کتا ہیں منظرِ عام پر آچکی ہیں، لیکن ان میں سے جو کتا ہیں متعند ہیں وہ اتنی مفصل اور طویل ہیں کہ مخضر مدّت میں اُن سے فائدہ اُٹھانا ممکن نہیں، دُوسرے اکثر کتابوں میں گروہی تعصّبات کی چھاپ نے بہت سے بھائی کومنح کردیا ہے۔ زیر نظر کتاب اس لحاظ سے بہت مفید ہے کہ فاضل مؤلف نے اسے بہت زیادہ پھیلا نے کے بجائے اہم واقعات کو اختصار کے ساتھ سمیلنے کی کوشش کی ہے، اور جو لوگ بنتھر وقت میں تحریک پاکستان سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے لئے صاف سخرا مواد بڑے سیلیقے سے بیجا کردیا گیا ہے، دُوسرے فاضل مؤلف نے ایک دیانت دار موزِ خی طرح واقعات کو ٹھیک ٹھیک بیان کردیا ہے اور کسی گروہ یا طبقے کے ساتھ مؤرِ خی کی طرح واقعات کو ٹھیک ٹھیک بیان کردیا ہے اور کسی گروہ یا طبقے کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے۔ انہوں نے کے 180ء سے لے کرے19 ہم ساسی واقعات کو اس ترتیب کے ساتھ بیان کردیا ہے کہ کتاب کے مطالع کے بعد اس ایک صدی کی ساسی تصویر ذہن نشین ہوجاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب ہر پڑھے لکھے شخص کی ساسی تصویر ذہن نشین ہوجاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب ہر پڑھے لکھے شخص بالخصوص طلباء کے لئے نہایت مفید اور معلومات آفریں ہے۔

عام طور سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ علماء نے قیام پاکستان کی مخالفت کی

تھی، فاضل مؤلف نے اس پروپیگنڈے کے بالکل برعکس تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ علماء اور خاص طور سے علمائے دیوبند کا ایک جلیل القدر طبقہ کس سرگرمی کے ساتھ تحریک پاکستان میں شامل رہا ہے، چنانچہ انہوں نے حکیم الاُمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ، شخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی ، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہما میں سے ہرایک کے لئے ایک مستقل عنوان قائم کرکے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے قیام پاکستان کی جدوجہد میں کیا خدمات انجام دی ہیں۔

کتاب کے آغاز میں فاضل مؤلف نے سرسیّد احمد خال صاحب کے خیالات پر ایک منتقل باب قائم کر کے مسلمانوں کے لئے ان کی خدمات کامفصل تذكره كيا ہے، اس ميں شكنبيس كه موصوف كى بهت سى خدمات قابل قدر ہيں جن كا تذکرہ اس کتاب میں ضروری تھا،لیکن فاضل مؤلف نے ان کی ' دعلمی و دینی خدمات'' یر جو حصد لکھا ہے وہ اس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے غیرضروری تھا، اور جب بیہ ذکر چھیڑا گیا تھا تو اس بات کی وضاحت بھی ضروری تھی کہ سرسیداحہ خاں صاحب کے بہت سے دینی نظریات جمہور اُمت کے بالکل خلاف تھے، جنہیں بھی مسلمانوں میں قبولیت حاصل نہیں ہوکی، لیکن فاضل مؤلف نے اس شعبے میں بھی سرسیّد صاحب کی ''خدمات'' برصرف تحسین وتعریف ہی کے پہلو پر زور دیا ہے، مثلاً لکھا ہے:-خطبات احمد بيحضور اكرم صلى الله عليه وملم كى حيات طيبه برايك متند کتاب ہے .... تمام نقاد اس بات پر شفق ہیں کہ یہ ہے بہا تصنیف سرسیّد کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ حالانکہ''خطبات احمدیہ''جہور اُمت کے نقطہ نظر سے انتہائی غیرمتند کتاب ہے، جس میں اہل مغرب کے اعتراضات سے خواہ مخواہ مرعوب ہوکر قرآن وسنت کی نصوص میں الیں رکیک تأویلات سے کام لیا گیا ہے جوتح بیف کی حد تک پہنچ گئی ہیں۔

ای طرح '' تہذیب الاخلاق'' پر فاضل مؤلف نے جو تبصرہ کیا ہے وہ بہت تشنہ اور ناتمام ہے، فاضل مؤلف ککھتے ہیں:-

> یور پی مصنفین نے اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے دِلوں میں جوشکوک وشبہات بیدا کردیئے تھے .....'' تہذیب الاخلاق'' نے ان کورفع کرنے کی کوشش کی ہے۔ (ص:۲۱)

لیکن بہال بیہ وضاحت خبروری ہے کہ شکوک وشبہات رفع کرنے کی اس کوشش میں'' تہذیب الاخلاق'' کے بیشتر مضامین نے اسلام کا علیہ اس طرح بگاڑ دیا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کے بجائے ایک ایبا ڈھیلا ڈھالا جامہ بن گیا جو دُنیا کے ہر باطل سے باطل خیال پرفٹ ہوسکتا ہو۔

بہر کیف! اس جزوی خامی سے قطع نظر، کتاب بحثیت مجموعی اپنے موضوع پرایک قابلِ قدر کوشش ہے، جس کی کماحقہ پذیرائی ہونی چاہئے۔ (رئے الاوّل ۱۳۹۳ھ)

### حضراتُ القدس

تالیف: شخ بدرالدین سر هندی رحمیة الله علیه باشر: محکمهٔ اوقاف حکومتِ پنجاب، حضوری باغ (بادشاہی مسجد) لا مور <u>۳۰ × ۳۰</u> سائز کے ۱۲۳ صفحات، سفید دبیز کاغذ پر ٹائپ کی خوش نما طباعت، قیمت: ۱۵روپے

مید حضرت مجدد الف خانی رحمة الله علیه کی ایک متند سوائح ہے، جو اُن کے خلیفہ خاص حضرت شخ بدرالدین سر ہندی رحمة الله علیه نے تحریر فرمائی ہے۔ حضرت مجدد صاحبؒ کی سوائح پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن دو کتابیں ان سب کے ماُخذ کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک حضرت خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمة الله علیه کی" زبدة القامات" اور دیشیت رکھتی ہیں، ایک حضرت خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمة الله علیه کی " ذیری حضرت شخ بدرالدین سر ہندگ کی " حضرات القدین" یہ اُول الذکر تو عرصه ہوا شائع ہو چکی ہے، لیکن " حضرات القدین سر ہندگ کی " حضرات القدین کی شکل میں تھی اور اس کی شائع ہو چکی ہے، لیکن " حضرات القدین کی مضلوط کی شکل میں تھی اور اس کی

طباعت کی نوبت نہیں آئی تھی، پنجاب کے محکمہ اوقاف نے اُسے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کرکے علم و دین کی ایک گراں قدر خدمت انجام دی ہے۔

شخ بدرالدین سر ہندگ نے پہلے "سیرِ احمدی" کے نام سے حضرت مجدد صاحب کی سوائح عمری تھی، اور "زبدة المقامات" سے بھی پہلے کھی تھی الیکن اس کا مسودہ چوری ہوگیا، اس کے کافی عرصے المقامات" سے بھی پہلے کھی گئی تھی، لیکن اس کا مسودہ چوری ہوگیا، اس کے کافی عرصے کے بعد جبکہ شخ محمد ہاشم کشمی کی "زبدة المقامات" منظرِ عام پر آچکی تھی، انہوں نے "حضرات القدل" تحریر فرمائی، اس کے بارہ ابواب کو انہوں نے "حضرات" کے نام سے معنون کیا ہے، "حضرت اُولی" میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں فلقاء کے مختصر عالات تحریر فرمائے ہیں، اس کے بعد حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند سے لئے کر حضرت خواجہ باتی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تک تمام اکا برنقش ندیہ اور ان کے خلفاء کا تذکرہ ہے۔ پھر" حضرت ثانیہ سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اُحوال کا تذکرہ ہے۔ پھر" حضرت ثانیہ عنوانات کے تحت" حضرت عاشرہ" میں تواری فرمائری دو ابواب میں آپ کے صاحبز ادوں، صاحبز ادیوں اور فلفاء کے حالات بیان فرمائے ہیں۔

زیرِ نظر کتاب '' حضرتِ ثانیہ' سے شروع ہوتی ہے، اس کئے بیہ صرف حضرت مجدد صاحب ؓ کے تذکر ہے، ہی پر مشتل ہے، کتاب سلیس فارسی زبان میں ہے، اور محال اللہ مقدمہ بھی لکھا ہے اور کتاب کی تقییح و تحقیق اور بعض مقامات پر تشریح کے لئے پچھ ذیلی حواثی کا اضافہ بھی کیا ہے۔

کتاب پر چیش لفظ جناب رشید احمد جالند هری صاحب نے لکھا ہے، اس میں وہ مولا نا غلام علی آزاد کی '' سبحۃ المرجان' نے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

میں وہ مولا نا غلام علی آزاد کی '' سبحۃ المرجان' نے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

ایک دفعہ شا جہاں نے آپ دو آ دمیوں افضل خال اور خواجہ عبدالرحمٰن المفتی کو شخ کے پاس بھوایا جنہوں نے شخ سے کہا کہ عبدالرحمٰن المفتی کو شخ کے پاس بھوایا جنہوں نے شخ سے کہا کہ

بادشاہوں کے لئے سجد ہُ تعظیم جائز ہے اور شخ سے اِلتجا کی کہ وہ بھی بادشاہ سے ملتے وقت اس'' بدعت'' کو قبول کریں، لیکن شخ نے کہا کہ ہر چندیہ رَوَاہے، لیکن مقامِ عظیمت (صحیح: عزیمت) کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کوسجدہ نہ کیا جائے۔

حضرت مجدد صاحبؓ کی طرف اس واقع کی نبیت دُرست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ سجد دُ تعظیم با تفاق حرام ہے چھشرت مجدد صاحبؓ سے بعید ہے کہ انہوں نے اسے ''رَوَا'' قرار دیا ہو۔

بہرکیف! کوئی شک نہیں کہ حضرت مجدد الفِ ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، مقامات اور ملفوظات سے استفادہ کے لئے یہ کتاب ایک متند ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی اشاعت سے علم وادب کی ثروت میں ایک قابلِ قدر اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب کا محکمہ اوقاف اس کی پیشکش پر قابلِ مبارک باد ہے اور اُمید ہے کہ تمام علمی و دینی طقے اس خدمت کی پذیرائی کریں گے۔ (ربیج الاؤل سامیل)

## حضرت مجدد الف ِ ثاني ۗ

تالیف: مولانا سیّد زَوّار حسین شاہ صاحب\_ متوسط (۲۲×۱۸) سائز کے ا ۸۱۸ صفحات، کتابت اور طباعت معیاری، قیت مجلد مع گرد پوش: ۲۵ روپے۔ ملنے کا پیۃ تبلیغی کتب خانہ، جامع مسجد باب الاسلام آ رام باغ کراچی نمبرا

امام ربانی حضرت مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات ان مقدس اور نورانی ہستیوں میں سے ہے جن کے احسانات سے بہ سرز مین تا قیامت سکدوش نہیں ہوسکے گی، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں ان سے اپنے دین کی تجدید کا جو انقلابی کام لیا وہ تاریخ میں خال خال ہی کسی کومیسر آتا ہے ، فارسی زبان میں حضرت مجدد صاحبؓ کی متعدد سوائح حیات موجود ہیں، لیکن اُردوزبان میں اس موضوع حضرت مجدد صاحبؓ کی متعدد سوائح حیات موجود ہیں، لیکن اُردوزبان میں اس موضوع

### 74.

پر کوئی اتنی جامع اور مفصل کتاب نہیں تھی، اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے مولانا سیّد زَوّار حسین شاہ صاحب مظلہم کو جنہوں نے بڑی محنت، کاوش اور عرق ریزی سے اس خلاء کو پُر کیا ہے۔

یه کتاب چودہ بروے عنوانات پر (جنہیں دراصل ابواب کہنا جاہے) مشتل ہے، پہلاعنوان ہے ''حضرت مجدد ؓ کا سلسلہ نسب'' اور اس میں حضرت مجدد صاحبؓ کا صرف نسب نامه،ی بیان نهیں کیا گیا، بلکهٔ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تک تمام آباء و اجداد کے مخضر حالات بھی درج کردیئے گئے ہیں، ای طرح دُوسرے باب میں حضرت موصوف کا سلسلة طريقت بيان كيا كيا ہے اور سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم ے لے کر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمة الله عليه تک اس سلسلے كے تمام مشاكخ كے ُعالات فرَداْ فرداْ بیان کئے گئے ہیں، تیسرا باب حضرت مجدد صاحبٌ کے ذاتی سوانح و حالات پر مشتل ہے اور تقریباً سو صفحات پر پھیلا ہوا ہے، چوتھ باب میں آپ کے روزمرہ کے معمولات کا بیان ہے، پانچوال باب آپ کے کشف وکرامات سے متعلق ہے، چھٹے باب میں آپ کے خاص خاص ملفوظات بیان کئے گئے ہیں، ساتواں، آ شوال، نوال اور دسوال باب اس كتاب كى خاص چيز ہے اور اس ميں تفصيل ك ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کون سے کارنامے انجام ويع جن كى بناء يرآب كو "مجدد الف عاني" كا مقبولِ عام لقب ديا كيا ب، چنانچداس سلسلہ میں پہلے اکبر کے 'وین الی' کی تفصیلات بیان کر کے بد بتایا گیا ہے کہ اس دور میں کس طرح سرکاری ڈنڈے کے زور ہے دین اسلام کومنے کیا جارہا تھا؟ کسے کسے فاسد اعتقادات اور کتنی خطرناک رُسوم کو رواج دیا جارہا تھا؟ پھر تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ حضرت مجدد صاحب بے نے کس محنت اور حکمت کے ساتھ اس طاغوتی فننے کا مقابله فرمایا، یہ پوری تاریخ انتہائی سبق آموز، ولولہ انگیز اور انتہائی دِلچیپ ہے اور خاص طور ہے علم وین کے ہر طالبِعلم کو اس کا بنظرِ غائر مطالعہ

### اسم

کرنا جاہئے۔

گیار ہواں باب حفرت مجددٌ کی خاص خاص تعلیمات پر مشتمل ہے، بار ہویں باب میں آپؒ کی تصانیف کا تذکرہ ہے، تیر ہویں باب میں آپؒ کی اولادِ امجاد کے حالات بیان کئے گئے ہیں، اور آخری باب میں آپ کے خلفاء اور مکتوب الیہم کی نہ صرف فہرست بلکدان کی مختصر سوائح بھی بیان کی گئی ہے۔

سوانح میں کوئی واقعہ بلاحوالہ بیان نہیں کیا گیا، اور مأخذ زیادہ ترمتند کتابیں ہیں، اس طرح یہ کتاب اپنے موضوع پر اُردو میں جامع ترین کتاب ہے، اور اس نے اُردو کے اسلامی اوب میں ایک بیش بہا اضافہ کیا ہے۔ ہماری رائے میں یہ کتاب ہر لائجرری، ہردینی مدرسے اور ہرعلمی ذوق رکھنے والے مسلمان تک پہنچنی جاہئے۔ لائجرری، ہردینی مدرسے اور ہرعلمی ذوق رکھنے والے مسلمان تک پہنچنی جاہے۔ (ذی القعدہ ہے ہواتھ)

## حقائق السنن (جلدِ أوّل)

تقریر: شخ الحدیث حفرت مولانا عبدالحق صاحب مظلیم العالی، مبتم دارالعلوم حقانیه، اکوژه خنگ تعاون و گرانی: جناب مولانا سمیج الحق صاحب مدیر ماهنامه "الحق" ترتیب و مراجعت: مولانا عبدالقیوم حقانی ناشر: موتمر المصنفین، دارالعلوم اکوژه خنگ ضلع بیثاور ۲۲×۲۹ سائز کے ۵۳۲ صفحات، کتابت و طباعت عمده، جلدنهایت دیکش، قیت: ۱۲۵ رویے

یہ اُستاذ اُلعلماء شخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب مظلیم کی تقریرِ ترندی ہے جو پہلی بار شائع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موصوف کوعلم وفضل، ورع وتقدیٰ، تو اُنع وسادگی اور اِخلاص وللّہیت کا پیکر بنایا ہے، آپ عرصۂ دراز سے دارالعلوم حقائیہ کے ذریعے تشذگانِ علم کوسیراب فرما رہے ہیں، شدید ضرورت تھی کہ آپ کے افاداتِ درس شائع ہوکر مفید خاص و عام ہوں، الحمدللہ کہ یہ کتاب اس ضرورت کی

سنحیل کی پہلی قبط ہے جس میں کتاب الطہارۃ مکمل ہوگئ ہے۔

حضرت موصوف کی تقریر ان کے بہت سے شاگردوں نے ضبط کی ہوگی،
لیکن زیرِ نظر کتاب میں حضرت موصوف کے دو فاضل صاحبزادوں، برادرِ مکرم مولانا
سمیج الحق اور مولانا انوار الحق صاحب کی ضبط کی ہوئی تقریروں کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور
اس کی ترتیب و تزیین میں مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب نے برادرِ محترم مولانا سمیج
الحق صاحب کی گرانی میں خاصی محنت اور خوش مذاقی سے کام لیا ہے۔

حضرت موصوف مدظلہم کی تقریر کے بارے میں ہم طالب علموں کا کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مرادف ہے، تاہم تعارف کے طور پراتنا عرض ہے کہ دورہ کا حدیث کے اساتذہ وطلبہ کے لئے یہ کتاب نہایت مفید اور گراں قدر افادات پر مشمل ہے، اور دورہ حدیث کے ہر اُستاذ اور طالبِ علم کو اس سے استفادے کو غنیمت کبری سجھنا چاہئے، کیونکہ یہ حضرت موصوف کے سالہا سال کے تدریبی تج بے اور مطالعے کا نچوڑ ہے۔

مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب قابلِ مبارک باد بین که ان کے ذریعے یہ تقریر منظرِ عام پر آئی، انہوں نے جا جا اس تقریر پر مفید حواثی بھی تحریر فرمائے ہیں جن میں تقریر میں بیان شدہ احادیث کی تخریح کا اہتمام کیا ہے، اور بعض مقامات پر اپنی طرف سے فوائد کا بھی اضافہ فرمایا ہے، ان حواش سے تقریر کا فائدہ تام ہوگیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس مبارک کام پر جزائے خیر عطا فرمائیٹ اور باقی ماندہ تقریر کی پھیل کی تو فیق بخشیں، آمین ۔

بعض مقامات پر سرسری نظر میں ترتیب وتعلق میں کچھ تسامحات بھی نظر سے گزرے، مثلاً صفحہ ۲۹۴ کے حاشیہ پر''رحمۃ الامۃ'' کو علامہ خطائیؒ کی طرف منسوب فرمایا ہے، حالانکہ یہ کتاب علامہ خطائیؒ کی تالیف نہیں، بلکہ اس کے مؤلف علامہ محمد بن عبدالرحمٰن ومشقی شافعیؒ ہیں، بعض جگہ کتابت کی بھی غلطیاں رہ گئی ہیں، مثلاً صفحہ:۲۹۳

### ساسا

پر بار بار'' قلال حجز'' کا لفظ کتابت ہوگیا ہے۔

بہرکف! لا تنعیدم السحسناء ذامً کے مصداق، یہ نہایت معمولی فروگز اشتیں ہیں جو کتاب کے محان کے مقابلے میں قابلِ ذکر بھی نہیں، اور انشاء اللہ معمولی توجہ سے آئندہ ایڈیشنوں میں رفع ہو عتی ہیں، لیکن بحثیت مجموعی اس کتاب کو منظرِ عام پر لاکر برادر مکرم جناب مولانا میں الحق صاحب نے ہم طالب علمول پر احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے مزید احسانات کی زیادہ سے زیادہ توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔

(ربیع الاول ۱۹۳۵ھ)

### حقوق الوالدين

مؤلف: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلهم - مرتبه: جناب عثمان شبخم - ناشر: ویانی برادرس، مقابل سنده مدرسه کراچی - ۲۰ بست سائز کے۳۲ صفحات، کتابت وطباعت گوارا، مفت تقسیم کے لئے -

حضرت مولانا مفتی محمد شفح صاحب مظلهم العالی کی تفییر "معارف القرآن" کو اللہ تعالی نے غیر معمولی مقبولیت عطا فرمائی ہے، جناب عثان شبتم نے اسی تفییر سے حقوق الوالدین سے متعلق آیات کی تشریح کی بیا جمع کر کے بیہ رسالہ مرتب فرمایا ہے، چنانچہ اس رسالہ میں سورۂ نساء، سورۂ بنی اسرائیل اور سورۂ لقمان کی متعلقہ آیات کی تفییر اور ان سے متعبط ہونے والے معارف و مسائل جمع ہیں۔ اس رسالہ کے مطالعہ سے حقوق الوالدین کی اجمیت کا احساس فروغ پاتا ہے، اور متعلقہ قرآنی آیات سے متعلق بہترین حقائق و معارف سامنے آتے ہیں۔ جناب عثان شبنم نے بیر سالہ مرتب کرکے بڑی خدمت انجام دی ہے، ضرورت ہے کہ نئی نسل کو زیادہ سے زیادہ اس کے مطالعہ پر آمادہ کیا جائے۔ تفییر "معارف القرآن" میں اس طرح اور بھی بہت سے مطالعہ پر آمادہ کیا جائے۔ تفییر "معارف القرآن" میں اس طرح اور بھی بہت سے موضوعات پر نہایت مفید اور مفصل مضامین موجود ہیں، اگر کوئی صاحب اسی طرح ان

کو بھی چھوٹے چھوٹے رسائل کی شکل میں شائع کریں تو بڑی خدمت ہو۔ (رزیج الاول <u>۱۳۹</u>۱ھ)

## حقيقت تصوّف وتقويل

مواعظ: حکیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی رحمة الله علیه مرتبه: منتی عبدالرحمٰن خال صاحب ناشر: مکتبه رشیدیه، ۳۲-ای شاه عالم مارکیث لا مورد به ۲۰۰۰ سائز کے ۲۹۲ صفحات، کتابت و طباعت عکسی، معیاری جلد خوشما، قیمت: تیره روپے بچاس پیسے

کیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس آخری دور میں اِصلاحِ خلق کے لئے موفق فرمادیا تھا، آپؒ کے مواعظ و ملفوظات کی بیہ خاص تأثیر ہے کہ ان کا با قاعدہ مطالعہ زندگیوں میں خوشگوار دینی انقلاب برپا کردیتا ہے۔ آپؒ کے مواعظ و ملفوظات میں تفسیر و حدیث سے لے کر عقائد و اخلاق تک دینی علوم کے ہرگوشے پر ایسے ایسے گراں قدر نکات ملتے ہیں جو صحیح کم کتابیں چھان کر بھی حاصل ہونے مشکل ہیں۔ اور سب سے بردھ کریے کہ ان کے مطابعے سے دِلوں میں وہ گداز بیدا ہوتا ہے جو دین کی صحیح فہم پیدا کرتا ہے، اور جس کے ذریعہ دین پر عمل کا راستہ آسان نظر آنے لگتا ہے۔

حضرت کے مواعظ مختلف اداروں نے بار بار چھاپے ہیں، لیکن کچھ عرصہ قبل جناب منتی عبدالرحمٰن خاں صاحب نے انہیں جس حسنِ ترتیب کے ساتھ طباعت و کتابت کے حسین لباس میں پیش کیا تھا اُس سے بڑا فائدہ پہنچا، اور اس کی وجہ سے ان مواعظ سے استفادہ کرنا آسان ہوگیا، لیکن افسوس ہے کہ بیسلسلہ دس جلدوں سے آگے نہ بڑھ سکا، اور بیدس جلدی بی بھی رفتہ کیاب ہوگئیں۔

اب اس کام کا بیڑا مکتبہ رشید میلا ہور نے اُٹھایا ہے، اور زیر تبصرہ کتاب اس

### 7 ma

سلسلہ کی بہلی کڑی ہے، مینشی عبدالرحمٰن صاحب کی ترتیب کے مطابق مواعظِ اشرفیہ کی اللہ میں جانہ ہوئی کے مطابق مواعظِ اشرفیہ کی اللہ اللہ ہے، اور مندرجہ ذیل دس وعظوں پرمشمل ہے:-

ا:-التقوى، ۲:-المرابطة، ۳:-المجابده، ۲۰:-التحصيل والتسهيل، ۵:-طريقِ قلند، ۲:-اوجِ قنوج، ۷:-دستورسهار نپور، ۸:-ترک مالا تعنی، ۹:-رفع الموانع اور ۱۰:-سيرت صوفي -

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں چونکہ اصل مقصد دین کے صحیح مزاج و نداق کی تبلیغ ہوتا ہے اس لئے وہ کسی ایک موضوع پر منحصر نہیں ہوتے، بلکہ ہر وعظ میں دین کے مختلف گوشے اس طرح واضح ہوتے جاتے ہیں کہ وعظ کے خاتمہ پر انسان اپنا دامن وسیع معلومات اور جذبہ عمل سے بھر کر اُٹھتا ہے، یہی رنگ اس جلد میں بھی نمایاں ہیں۔ جہاں تک کتابت و طباعت کا تعلق ہے، مکتبہ رشید یہ نے حسن اہتمام اور سلامت وق کی مثال قائم کردی ہے، ہم دُعا گو ہیں کہ اس سلطے کی باقی جلد یں بھی ای اہتمام کے ساتھ جلد منظر عام پر آجا کیں۔ اُمید ہے کہ تمام دینی طلقے اس سلطے کی پوری پوری پوری وری ورکریں گے۔

(ذی الحجم سے اس الحجم اللہ منظر عام کرتے ہوئے کہ تمام دینی طلقے کی اس سلطے کی پوری پوری پوری ورک ورک ہیں۔ اُمید ہے کہ تمام دینی طلقے اس سلطے کی پوری پوری پوری ورک ورک ہے۔

# حکیم الأمتٌ ا کابر ومعاصرین کی نظر میں

مؤلفہ: مولانا سیّرمحمود حسن صاحب مدظلهم غلیفیرمجاز حضرت مولانا مفتی محمد شفیح صاحب رحمة الله علیه به ناشر: کتب خانه مظهری ۴۳-جی ۱/۱۲، ناظم آباد کراچی نمبر ۱۸-سائز کے ۲۸۰ صفحات، کتابت وطباعت عمدہ، قیمت: ۱۰ روپے

کیم الأمت حضرت مولانا محمد انثرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیہ کو اللہ تعلیہ کی آراء بے فرم نے کہ ایک میں تو بے نظیر ہے، زیرِ نظر کتاب آپ کے بارے میں آپ کے اکابر اور معاصرین کی آراء پر مشتمل ہے، جسے فاضلِ مؤلف نے نہایت عرق ریزی سے مرتب کیا ہے۔ کہنے کو بیے پر مشتمل ہے، جسے فاضلِ مؤلف نے نہایت عرق ریزی سے مرتب کیا ہے۔ کہنے کو بیے

### mmy

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری اور حکیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی (حمیم اللہ تعالیٰ) تھے، ان حضرات کی بعض عبارتوں کو تو ژمر وڑ کر انہیں من مانے معنی پہنائے گئے اور ان پر تو بینِ انبیاء و اولیاء کے بے بنیاد الزامات لگا کریے پر دیگینڈا کیا گیا کہ (معاذ اللہ) انہوں نے سرکار دو عالم محمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کی شان میں گتا خی کی ہے۔ جناب مولانا سرفراز خال صاحب نے اس کتاب میں ایسی تمام عبارتوں پر اہل بریلی کے اعتراضات کیجا کرے ان کامفصل و مدل اور کافی وشافی جواب دیا ہے۔

"اللّ و يوبند آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو بڑے بھائى كے برابر سجھتے ہيں' ..... انہوں نے (معاذ الله) انبياء و اولياء كو چوہڑے اور جمار سے زيادہ ذليل لكھا ہے' ..... "يوگ ختم نبوت كے منكر ہيں' ..... "وہ (معاذ الله) الله تعالى كوجھوٹا سجھتے ہيں' ..... "وہ (معاذ الله) ابليس يا چو پايوں كاعلم آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے زيادہ مانتے ہيں۔'

اس قتم کے تمام بے بنیاد الزامات کی فاضل مصنف نے اچھی طرح قلعی کھول کر رکھ دی ہے، انہوں نے اس سلسلے میں پہلے علمائے بریلی (خصوصاً مولا نا احمد رضا خال صاحب) کے جملہ اعتراضات کو انہی کے الفاظ میں تفصیل سے نقل کیا ہے، اس کے بعد ان حفرات اکابڑکی اصل عبارتیں پیش کر کے بتایا ہے کہ علمائے بریلی نے ان سے جو وحشت ناک نقشہ تھینچا ہے یہ عبارتیں اس اسے کس قدر بری ہیں اور پھر خود ان حضرات اکابڑکی عبارتوں کی روشن میں ان کی صحیح مراد واضح کر کے اس پر قرآن و سنت اور بررگانِ سلف کے اقوال سے نا قابلِ انکار دلائل قائم کئے ہیں۔

حفرت شاہ شہید، حضرت نانوتوی ، حضرت گنگوبی ، حضرت سہار نیوری اور حضرت تقانوی پر عائد کئے ہوئے اعتراضات کے لئے انہوں نے الگ الگ باب قائم کرکے ہر باب کے شروع میں ان کے مختصر سوانح بھی درج کئے ہیں اور کتاب

کے شروع میں مولانا احمد رضاخال صاحب کی وہ تحریریں بھی پیش کی ہیں جن میں تکفیر و تفسیق کی گرم بازاری، سب وشتم کی حد تک پہنچ گئی ہے، فاضل مصنف نے حوالوں کے ساتھ بتایا ہے کہ منصف مزاج علائے بریلی بھی خال صاحب موصوف کی اس تکفیر کی مہم سے براءت کا اظہار کرتے ہیں اور اس معاملہ میں ان کے غلو سے بیزار ہیں۔ کی مہم سے براءت کا اظہار کرتے ہیں اور اس معاملہ میں ان کے غلو سے بیزار ہیں۔ بحثیت مجموعی سے کتاب نہایت مفید اور معلومات آفریں ہے اور اس کی وسیع اشاعت ہونی چاہئے۔ (صفر المظفر ۱۳۹۳ھ)

## عدالت ِحضرات ِصحابه کرامٌ

تالیف: مولانا مہر محمد میا نوالوی۔ ناشر: مکتبہ عثانیہ کراچی نمبر ۱۹۔ ۱۹ مرائد کے ۱۹ سطحات، کا غذ سفید، کتابت وطباعت متوسط، قیمت غیر مجلد: ۵۰ / ۵ سائز کے ۲۰ سطخات، کا غذ سفید، کتاب حضرات صحابہ کرام گئے کے فضائل و مناقب، ان کی عدالت اور دین میں ان کے مقام کی تشریح و تو فیج کے لئے لکھی گئی ہے اور اس ضمن میں صحابہ پر وارد کئے جانے والے مطاعن کا بھی جواب دیا گیا ہے۔

کسی علمی کتاب میں تین باتیں بطورِ خاص دیکھنے کی ہوتی ہیں، ایک اس کا مواد اور ماخذ، دُوسرے اس مواد سے نتائج کا اسخر اج اور موضوع کا تحلیل و تجزیہ، اور تیسرے ترتیب اور اسلوب بیان، جہاں تک مواد اور ماخذ کا تعلق ہے فاضل مؤلف کی یہ کاوش اس حیثیت سے قابلِ تعریف و تحسین ہے، انہوں نے کافی محنت کے ساتھ موضوع کا اس کے متند ماخذ میں مطالعہ کیا ہے اور اس کتاب میں کار آ مدمواد جع کردیا ہے، رہا اس مواد سے نتائج کا اسخر اج، موضوع کا تحلیل و تجزیہ اور ترتیب و اسلوب بیان، سواس میں کسی قدر نا پختگی اور نوشتی جھلکتی ہے، تاہم فاضل مؤلف کی اسلوب بیان، سواس میں کسی قدر نا پختگی اور نوشتی جھلکتی ہے، تاہم فاضل مؤلف کی بہلی کاوش ہونے کے لحاظ سے یہ ایک قابلِ تعریف کتاب ہے اور اس کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ اگر انہوں نے مشق تحریہ جاری رکھی تو وہ انشاء اللہ ایک کامیاب

سلسلے میں سند و جحت کا مقام رکھتے تھے، وہ اس کتاب کے بہت قدردان تھے، اور اسے اُحکام جج کے موضوع پر بے نظیر قرار دیتے تھے۔ یہ کتاب عرصۂ دراز سے بالکل نایاب تھی، البتہ اس کا ایک قلمی نسخہ حضرت مولانا شیر محمد صاحب ؓ کے پاس محفوظ تھا، انہوں نے بینسخہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلم کو دے دیا تھا اور فرمائش کی تشخی کہ اسے طبع کرادیا جائے، اب حضرت مفتی صاحب مظلم نے اپنی گرانی میں اسے طبع کرادیا جائے، اب حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دُنیا طبع کرادیا ہے، افسوس ہے کہ حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دُنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن بحمد اللہ ان کی بید دیرینہ خواہش پوری ہوچکی ہے۔

اُ حکامِ جَج پر چھوٹی بڑی کتابیں ہر زبان میں موجود ہیں، لیکن اہلِ علم کی نظر میں جو مقام'' حیائ القلوب'' کو حاصل ہے وہ بہت کم کتابوں کو حاصل ہوسکا ہے، اس کی ترتیب عمدہ انداز بیان واضح اور مسائل کا انتخاب جامع ہے، اور طویل اور گنجلک مباحث کے بجائے چھنی چھنائی محقق باتیں جمع کردی گئی ہیں۔ اُمید ہے کہ علمی حلقے مباحث کے بجائے چھنی جمنائی کریں گے۔ کتاب فاری زبان میں ہے، اور کاش کہ کوئی صاحب اس کا اُردو میں ترجمہ کرکے اے شائع کردیں تو اُردو دَال طبقہ بھی اس کوئی صاحب اس کا اُردو میں ترجمہ کرکے اے شائع کردیں تو اُردو دَال طبقہ بھی اس کے فائدہ اُٹھا سکے۔

# خاتم النبيين

مؤلفه: جناب مصباح الدین صاحب ای قبلاک نمبر ۱۰ سیلائث ٹاؤن راولپنڈی ۱۸×۲۳ سائز کے۳۲۳ صفحات، کتابت وطباعت روش، کاغذ سفید، قیمت درج نہیں۔

قادیانیت کی تردید میں بفضلہ تعالی اُردو زبان میں بڑا وسیع اور قابلِ قدر ذخیرہ کتب آچکا ہے، یہ کتاب بھی اس سلطے کی ایک کڑی ہے۔ اس کتاب کا موضوع خودمصنف کے بقول یہ ہے کہ یہ بات ثابت کردی جائے کہ''اسلام اور قادیانیت میں

اتنا ہی بُعد ہے جتنا دِن کی روشی اور رَات کی تاریکی میں ' چنانچہ مصنف نے پہلے عقیدہ ختم نبوّت کی وضاحت کی ہے، اس کے بعد قادیانی تحریک کی سیاسی بنیادوں کو اُجاگر کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ جھوٹی نبوّت کا یہ بودا درحقیقت انگریز نے اپنے سیاسی مقاصد کی تخصیل کے لئے بویا تھا، اس کے بعد مرزا قادیانی کے بے سرویا دعووں کو ان کی کتابوں سے نقل کر کے واضح کیا ہے کہ ایسے لغوعقا کہ، خیالات اور دعووں کو اسلام سے کیا نبیت ہوگئی ہے؟ فاضل مؤلف نے اس کتاب کی تالیف میں بڑی عرق ریزی سے کیا نبیت ہوئی ہے، اور مرزاجی محلی کتابوں کو کھڑگال کر اُن سے وہ عبارتیں سامنے لے آئے ہیں جن سے تحریکِ قادیانیت کی حقیقت واضح ہوتی ہے، اُمید ہے کہ انشاء لئے اللہ اس کتاب سے طالبانِ حق کو فائدہ پہنچ گا۔ (رجب المرجب المقادی)

# خدائی وعدہ

تصنیف: ڈاکٹر طلاحسین۔ اُردو ترجمہ: معراج محمد بارق۔ ناشر: نور محمد کارخانۂ تجارتِ کتب آرام باغ کراچی۔ چھوٹے سائز کے ۳۹۰ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ، قیمت مجلدمع خوبصورت گرد پوش: ساڑھے چار روپے

یہ مصر کے معروف تجدد پیند اہلِ قلم ڈاکٹر طاحسین کی عربی تصنیف "الوعد الحق" کا اُردو ترجمہ ہے، جس میں انہوں نے دور جاہیت اور ابتدائے اسلام کے ماحول کو افسانوی انداز میں پیش کیا ہے، مسلمانوں نے اسلام کی خاطر کیسی مشکلات برداشت کیس؟ اور بالآخر کامیابیوں نے کس طرح ان کے قدم چوہے؟ یہ ہے اس کتاب کا موضوع، اس سلیلے میں واقعات کو دِلچیپ اور مؤثر انداز میں قلم بند کیا گیا ہے، اور ہماری معلومات کی حد تک افسانویت کو تاریخ پر غالب نہیں کیا گیا، ترجمہ مجموی حیثیت سے سلیس، رواں اور دِلچیپ ہے۔

دی انقعدہ ۱۸۸اھ)

### خزينه رحمت

مولانا الحاج خلیل الرحن صاحب نعمانی مظاہری۔ ناشر: اقبال بک ہاؤس، ٹرام جنکشن، صدر کراچی نمبر۳۔ چھوٹے سائز کے ۲۴ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ، قیت: ۱/۲۵

دُرودشریف اور فضائل و مسائل پر بہت ی کتابیں اور رسائل لکھے گئے ہیں،
یہ رسالہ بھی ای موضوع پر ہے، اور اس میں دُرودشریف کے فضائل، برکات، فوائد،
ثمرات اور اس کے آ داب و اُحکام بتائے گئے ہیں۔ دُرودشریف کے بعض خاص صیفے
بھی اس میں جمع کردیئے گئے ہیں جومتند احادیث یا بزرگانِ دین کے ممل سے ثابت
ہیں، ذکر وشغل کا ڈوق رکھنے والے حضرات کے لئے یہ رسالہ بڑے کام کا ہے۔
ہیں، ذکر وشغل کا ڈوق رکھنے والے حضرات کے لئے یہ رسالہ بڑے کام کا ہے۔
ہیں، ذکر وشغل کا ڈوق رکھنے والے حضرات کے لئے یہ رسالہ بڑے کام کا ہے۔

### خزينه نعت

از بشیر زوّاری - ملنے کا پہتہ: حاجی محمد بشیراللہ، ۳/۲ اے ایریا لیافت آباد کراچی - چھوٹے سائز کے ۱۳۳۴ صفحات، کاغذ اور کتابت و طباعت عمدہ، قیمت: ۱۳روپے

یہ بشیر زَوّاری صاحب کی نعتوں کا ایک مجموعہ ہے،عشق و محبت کے جن جذبات کے ساتھ سینعتیں کھی گئ ہیں وہ بے حد قابلِ قدر ہیں، شعری نقطہ نظر ہے بھی نعتیں گوارا ہیں۔

## خطبات عثاني

مؤلفہ: بروفیسر محمد انوار الحن شیر کوئی صاحب ناشر: نذر سنز نمبر ۲۲۱ سر کلر روڈ لا ہور۔ ۲۹×۲۹ سائز کے ۲۱۲ صفحات، کتابت و طباعت متوسط معیار کی، کاغذ سفید، قیمت: ۲۵ روپے شخ الاسلام حفرت علامہ شیر احمہ صاحب عثانی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے ان مخلص معماروں میں سے تھے جنہیں بانیانِ ملک میں صف اوّل کا مقام حاصل رہا کین قوم نے انہیں بہت جلد بھلادیا، اُنہوں نے اُمت پرعظیم احسانات کئے، وہ جینے نا قابلِ فراموش تھے، افسوں ہے کہ آج وہ استے ہی پردہ خفا میں چلے گئے ہیں، لیکن اللہ جزائے خیر دے جناب پروفیسر انوارائحن صاحب شیرکوٹی کو جو انتہائی نامساعد اور حصلہ شکن حالات میں بڑی استقیامت کے ساتھ حضرت علامہ عثانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اُجا گر کرنے میں مصروف ہیں، اس سلسلے میں ان کی دومفصل زندگی کے مختلف گوشوں کو اُجا گر کرنے میں مصروف ہیں، اس سلسلے میں ان کی دومفصل کر تیابیت عثانی '' اور''انوارِ عثانی'' پہلے منظرِ عام پر آ بچکی ہیں، ایک بڑی قابلِ قدر کتاب' حیات عثانی'' میل ہو بچکی ہے، لیکن اس کا مسؤدہ تشنہ طباعت ہونے کی قدر کتاب ''حیات عثانی'' کے نام سے منظرِ عام پر آئی ہے۔

اس کتاب کا اصل مقصد تو شخ الاسلام علامہ عثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اُن خطبات کی ترتیب و تدوین ہے جو کسی طرح محفوظ رہ سکے ہیں، لیکن ہر خطبے ہے پہلے فاضل مؤلف نے اس کا تاریخی اور سیاسی پی منظر نہایت تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے، اور اس طرح یہ کتاب برصغیر میں مسلمانوں کی جدوجہد آزادی اور اقامتِ اسلام کی تحریکوں کا بھی بڑا قابلِ قدر تذکرہ ہے، فاضل مؤلف نے جس خوبی کے ساتھ ان فاتح کیوں کا بھی بڑا قابلِ قدر تذکرہ ہے، فاضل مؤلف نے جس خوبی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کیا ہے وہ ان کی وسعتِ معلومات اور محنت وعرق ریزی کا واضح شوت ہوت ہے، اور اس کے مطالع سے متعلقہ مواد کا مختصر خاکہ قاری کے ذہن نشین ہوجاتا ہے۔ ہواداس کے مطالع سے متعلقہ مواد کا مختصر خاکہ قاری کے ذہن نشین ہوجاتا ہے۔ متعلقہ میں، اس لئے اس میں اُن کوششوں کا مفصل تذکرہ آگیا ہے جو علامہ عثانی رحمۃ متعلق ہیں، اس لئے اس میں اُن کوششوں کا مفصل تذکرہ آگیا ہے جو علامہ عثانی رحمۃ اللہ علیہ نے قیامِ پاکستان کے لئے انجام دی تھیں۔ سقوطِ مشرقی پاکستان کے بعد سے اللہ علیہ نے قیامِ پاکستان کے لئے انجام دی تھیں۔ سقوطِ مشرقی پاکستان کے بعد سے اللہ علیہ نے قیامِ پاکستان کے لئے انجام دی تھیں۔ سقوطِ مشرقی پاکستان کے بعد سے اللہ علیہ نے قیامِ پاکستان کے لئے انجام دی تھیں۔ سقوطِ مشرقی پاکستان کے بعد سے اللہ علیہ نے قیامِ پاکستان غلط

ثابت ہوگیا ہے، بعض حضرات نے تو یہاں تک کہد دیا ہے کہ علامہ عثانی ؓ نے قیام پاکستان کے لئے جو جدو جہد کی تھی اے وا ۔ کے بعد اس کا تذکرہ قابلِ تعریف انداز میں نہیں کرنا چاہئے ، اور اس جدو جہد سے شخ الاسلامؓ کی کوئی منقبت ثابت نہیں ہوتی، لیکن یہ بات اس منفعلی ذہنیت کی پیداوار ہے جو سے جھی ہے کہ باطل کے ہاتھ میں تلوار آ جائے تو وہ حق بن جاتا ہے، اس کتاب میں علامہ عثائی ؓ کا موقف کافی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان ہوگیا ہے اور اس کو انصاف کی نظر سے دیکھنے کے بعد یہ واضح ہوجاتا ہے کہ سقوطِ مشرق پاکستان کا اصل سبب نظریۂ پاکستان نہیں بلکہ اس نظریہ کے حاملین کی بعملی تھی، اگر کسی بچ نظریہ کے علمبر دار اپنی کامیابی کے بعد بدملی میں واس سے اس نظریے کو غلط تھہرانا ایسا بی ہے جیسے مبتلا ہو کر کہیں فکست کھاجا کیں تو اس سے اس نظریے کو غلط تھہرانا ایسا بی ہے جیسے مسلمانوں کے موجودہ زوال سے متاثر ہوکر (معاذ اللہ) اسلام بی سے بدول ہوجانا۔ مسلمانوں کے موجودہ زوال سے متاثر ہوکر (معاذ اللہ) اسلام بی سے بدول ہوجانا۔ خین نسل پورے غور کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے، کتاب کی قیت البتہ ہماری رائے میں زیادہ ہے۔

### خطبات مدراس

از: حضرت مولانا سیّد سلیمان ندوی رحمة الله علیه ناشر: اظهار سنز، ۱۹-اُردو بازار لا ہور ۲۳۰ ۲۳ سائز کے۱۹۳ صفحات، سقید کاغذ پرعمدہ کتابت اور آفسٹ کی طباعت، قیمت مجلدمع گرد پوش: ۱۵ روپیے

مدراس میں مسلمانوں کی ایک انجمن ''مسلم ایجوکیشن ایسوی ایش آف سدرن انڈیا'' نے تقسیم ہند سے پہلے نامور علاء اور مفکرین سے اسلامی موضوعات پر خطبوں کا اہتمام کیا تھا، مختلف اہلِ علم وفکر کے بیہ خطبات بڑے مقبول اور معروف ہوئے، حضرت مولانا سیّد سلیمان ندوی رحمة الله علیه کے خطبات''خطبات مدراس''

کے نام سے بار بارجیپ کرمقبولِ عام ہو چکے ہیں۔

ان آٹھ خطبات میں سیّد صاحب رحمۃ اللّه علیہ نے سب سے پہلے تو یہ ثابت کیا ہے کہ انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں سے ہوسکتی ہے، اور دُوسرے خطبے میں نا قابلِ انکار دلائل کی بنیاد پر یہ بتادیا ہے کہ عالمگیر اور دائمی نمونۂ عمل صرف حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سیرت ہے، کیونکہ تمام دُوسرے انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں صرف آپ صلی الله علیہ وسلم ہی کی سیرت طیبہ ایسے قابلِ اعتماد ترین تاریخی ذرائع سے ہم تک پنچی ہے جو دُنیا کی کسی دُوسری شخصیت کو میسرنہیں، اس دعوے کی تصدیق میں سیّد صاحب رحمۃ الله علیہ نے عالمانہ اور مؤرِّ خانہ میسرنہیں، اس دعوے کی تصدیق میں سیّد صاحب رحمۃ الله علیہ نے عالمانہ اور مؤرِّ خانہ میں کی ہے۔

اس کے بعد فاضل مؤلف ؒ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سب سے زیادہ مکمل اور سب سے زیادہ جامع سیرت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وُنیا کو صرف نظریات نہیں دیئے بلکہ ان اعلیٰ ترین دینی اور اخلاقی اُصولوں پر بذات خود اس طرح عمل کر کے دکھلایا کہ وُنیا کے سی مصلح کی عملی زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس ضمن میں فاضل مؤلف نے سیرت طیبہ کے چیدہ چیدہ واقعات بڑے دیکش اور مؤثر پیرائے میں بیان فرمائے ہیں جن سے خاتم الانمیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت دِل میں پیدا ہوتی ہے۔

پھرآ خری دوخطیوں میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پیغام کی جامعیت اور کاملیت پرسیر حاصل بحث کرکے میہ بتایا گیا ہے کہ اس پیغام پر عمل کرنے کے لئے آپ صلی الله علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اور اس سے انسان اور انسان یت کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟

کہنے کو یہ آٹھ متفرق خطبات ہیں، کیکن درحقیقت بدایک مربوط تصنیف ہے، اور اس کے مطالع سے معلومات اور جذبہ عمل دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔عرصہ سے

یہ کتاب پاکستان میں نایاب تھی، اظہار سنز نے اُسے سلیقے کے ساتھ شالع کر کے بردی خدمت انجام دی ہے۔

(جادی الاولی کے الام)

## خلافت وملوكيت، تاريخي وشرعي حيثيت

مؤلفه: مولانا صلاح الدين يوسف ملغ كا پنة: جامع مسجد الل حديث، مصطفى آباد (دهرم بوره) لا بور ملغ الم مسطفى آباد (دهرم بوره) لا بور ملغ الم مسلمة المراد بوش، قيمت سفيد كاغذ: ١٠/٥٠ رَف كاغذ: ١٠/٥٠

مولانا مودودی صاحب کی کتاب''خلافت و ملوکیت'' کی تر دید میں اب تک بہت کچھ کھا جاچکا ہے، یہ کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن میدان پیش روتح ریوں سے مندرجہ ذیل أمور میں خاص امتیاز رکھتی ہے:-

ا: - اس کتاب میں '' خلافت و ملوکیت'' پر ہر پہلو سے تقید کی گئی ہے، یہ پوری کتاب پر تقید ہے، اس کے کسی ایک جزء پرنہیں۔

۲:- اس میں صرف مولانا مودودی صاحب کے بیان کردہ واقعات ہی پر تجمرہ نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے نظریۂ ظلافت و ملوکیت سے بھی اختلاف کیا گیا ہے، اور اس سلطے میں اُن سوالات کا بھی جواب دیا گیا ہے جومولانا مودودی صاحب نے ایخ ناقدین سے کئے ہیں، اور اس طرح قرونِ اُولی کے تغیرِ حالات کی ایک متبادل تشریح بھی چیش کی گئی ہے۔

۳۰- ''خلافت و ملوکیت'' کے دُوسرے عام ناقدین کے برخلاف اس کا انداز بیان بحیثیت مجموعی شجیدہ، باوقار اور عالمانہ ہے۔

ہم اس کتاب کے بیشتر حصوں کا مطالعہ کرنے کے بعد بیسجھتے ہیں کہ اس پر مکمل اور سیر حاصل تبھرے کے لئے طویل فرصت اور مفصل مضمون کی ضرورت ہے جس کے بیرصفحات متحمل نہیں ہو تکتے ، تاہم یہاں اپنے تأثرات اختصار کے ساتھ

عرض کرتے ہیں۔

جہاں تک اُن اعتراضات کے جواب کا تعلق ہے جومولانا مودودی صاحب نے حضرت عثمان اور حضرت معاویہ وغیرہ پر کئے ہیں، اس کے لحاظ سے یہ کتاب بحثیت مجموعی نہایت قابلِ قدر اور اطمینان بخش ہے، فاضل مؤلف نے جن متحکم دلائل، نا قابلِ تردید شواہد، دِل نشین طرزِ استدلال اور شگفتہ اندازِ بیان کے ساتھ ان حضرات صحابہ کا دفاع کیا ہے، اس فی وہ قابلِ مبارک باد ہیں، خاص طور سے حضرت عثمان پر عائد کئے ہوئے اعتراضات کو فاضل مؤلف نے جس خوبی ساتھ دُور کیا ہے، اس کے بعد کی انصاف پیند انسان کو اس معاملے میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہئے۔ اس طرح جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات کی جو مدل تشریح و توضیح اس کتاب میں کی گئ ہے اُس سے حضرت عائش اور حضرت معاویہ کا موقف پوری توسی استدلال کی گئ ہے اُس سے حضرت عائش اور حضرت معاویہ کا موقف پوری توسی استدلال کے ساتھ اُنجر کر سامنے آ جاتا ہے، اور اس پرو پیگنڈ نے کی قلعی انجی طرح کھل جاتی ہے کہ ان حضرات کا موقف بے بنیاد (معاذ اللہ) یا ذاتی اغراض پرہنی تھا۔

مولانا مودودی صاحب نے اپنے ناقدین کا جواب دیتے ہوئے''خلافت و ملوکیت' کے ضمیعے میں جو اُصولی بحثیں اُٹھائی ہیں، اُن پر بھی فاضل مؤلف کا تبحرہ عموماً سیر حاصل اور تسلی بخش ہے، خاص طور پر تاریخی کتابوں کی علمی قدر و قبت پر جو بحث انہوں نے کی ہے وہ بڑی جاندار، بصیرت افروز اور سلامت فکر کی حامل ہے، اور تاریخ اسلام کے طلباء کے لئے بہترین مشعل راہ ۔ ندکورہ بالا مباحث پر گفتگو کرنے کے لئے مولانا صلاح الدین یوسف صاحب نے تحقیق وتفیش کا حق ادا کیا ہے، اور محنت وعرق ریزی کے بعد ان موضوعات پر قیمتی مواد جمع کردیا ہے۔

البته كتاب مين تين باتين جمين خاص طور ير هنگتي بين:-

ا:- حضرت عثمانٌ ، حضرت عائشة اور حضرت معاويةٌ كا دفاع كرتے ہوئے كئ جگه مؤلف نے اس بات كا اظہار تو كيا ہے كہ وہ جمہور اہلِ سنت كے مسلك كے

مطابق حضرت علیؓ کومخلص اور مجتهد سبحتے ہیں، نیز علمائے اہل سنت کے وہ ارشادات بھی بلاتقیدنقل فرمائے ہیں جن میں حضرت علیؓ کو مجتہدِ مُصیب قرار دیا گیا ہے، اس سے صاف واضح ہے کہ مصنف کا عقیدہ اس معاطع میں جمہور اہلِ سنت ہی کے مطابق ہے، کیکن واقعات کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے اور مولانا مودودی کے مختلف اعتراضات کا متعدّد مقامات پرجس انداز میں الزامی جواب دیا گیا ہے، اُس کو پڑھنے کے بعد حضرت علیؓ کے موقف کے بارے میں کوئی اچھا تأثر قائم نہیں ہوتا، بلکہ قاری کا ذ ہن یہ مجھنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ اہل سنت نے حضرت علیؓ کے موقف کو برحق قرار دینے میں حقیقت بیندی سے زیادہ جذباتی عقیدت سے کام لیا ہے، ہمارے نزدیک یہ ایک غلط تأثر ہے، اگر چہ مصنف کی طرف سے بیہ تأویل کی جائکتی ہے کہ کتاب کا اصل موضوع چونکہ حضرت عاکثیہ اور حضرت معاویہ کے موقف کو واضح کرنا ہے، اس لئے اس میں حضرت علیٰ کے دلاکل سامنے نہیں آ سکے، کیکن موضوع کی نزاکت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس برکوئی مفصل گفتگو ہوتو قارئین کو ہرممکن غلط قبمی سے بیجایا جائے، اس کئے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ فاضل مصنف آئندہ ایڈیشن میں کتاب کے ان حصول پر نظر ٹانی کر کے ان میں حضرت علیٰ کا موقف بھی واضح فرمائیں، اس کے بعد یہ کتاب اہل سنت کے مسلک کی بہترین نمائندہ دستاویز ہوگی۔

کی ضرورت ہے۔

m:- مولانا صلاح الدين يوسف نے كتاب كے ابتدائى ابواب ميس اسلام کے نظام حکومت کے بعض پہلوؤں پر بھی بحث کی ہے، ہمیں ان کے اس نقطہ نظر سے ا تفاق ہے کہ اسلام نے نظام حکومت کو گھڑ مڑھ کر رائج الوقت جمہوریت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا غلط بھی ہے اور بہت سے فتوں کا سرچشمہ بھی ، انہوں نے "مسائل کی اہمیت' کے عنوان سے بیہ بات بھی بڑے کا نئے کی کہی ہے کہ اسلامی مسائل کی تحقیق کے لئے اہمیت کا معیار عصری رُ جحان کے بجائے خود قرآن و حدیث اور تعامل اُمت ہونا چاہئے،لیکن اس کے بعد فاضل مؤلف کی بحث ہماری ناقص رائے میں بڑی حد تک تشنہ اور مجمل ہے، وہ بگاڑ کا اصل سبب اُس اخلاقی تغیر کوقرار دیتے ہیں جو معاشرے میں تدریجی طور برنفوذ کر جاتا ہے، ان کے نزدیک ملوکیت میں بذات کوئی خرائی نہیں،خرابی بادشاہوں کے ناجائز طر زعمل سے پیدا ہوتی ہے،جس کا سبب اخلاقی زوال ہے، یہاں آگر بیرواضح نہیں ہو یا تا کہ موصوف کے نزد یک خلافت اور ملوکیت میں واضح فرق کیا ہے؟ اگر یہ دونوں طریقے حقیقت اور رُوح کے اعتبار سے ایک ہی میں تو پھران کے لئے الگ الگ دو نام کیوں وضع کئے گئے؟ اور اگر دونوں طریقوں میں کوئی فرق ہے تو وہ کیا ہے؟ اور دونوں طریقے اسلام میں یکساں طور پر جائز ہیں یا ان میں سے کوئی رائح یا مرجوح بھی ہے؟ نیز جب یہ بحث مصنف نے چھیڑی تھی تو یہ بھی واضح کرنا ضروری تھا کہ اسلامی نظام حکومت کوعصر حاضر میں عملاً کیونکر نافذ کیا حاسكے گا؟

ان مباحث کو پڑھنے کے بعد مصنف کا موقف کم از کم تھرہ نگار پر واضح نہیں ہوسکا، اس کئے اس کی تائید یا تروید اس کے لئے ممکن نہیں، ہماری رائے میں کتاب کا بید حصہ نظر ثانی اور تشریح و تفصیل کامحتاج ہے، اور اس میں زیادہ اعتدالِ فکر کی ضرورت ہے۔

### MM

اگر فاضل مؤلف ان باتوں پرنظرِ نانی فرمالیں تو کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب موضوع کی دُوسری تمام کتابوں سے زیادہ جامع ، مفصل اور تسلی بخش ہے، ہم اس پیشش پر انہیں ہدیہ تیریک پیش کرتے ہیں، اُمید ہے کہ دُوسرے علمی حلقوں میں بھی اسے سراہا جائے گا۔ کتاب کے شروع میں حضرت مولانا محمد ایوسف بنوری صاحب مظلم العالی کا ایک مقالہ 'عدالت ِ صحابۃ'' کے موضوع پر بطور مقدمہ شامل ہے، یہ مقالہ دراصل '' بینات' کا ایک اداریہ ہے اور اپنے موضوع پر نہایت بصیرت افروز، عالمانہ اور اُصولی مباحث پر مشتمل ہے۔

(ریج الاقل الایالے اللہ الاقل الایالے ہا

# خلائى تسخير اور قرآنِ كريم

مؤلفہ: جناب ابومسعود نقشبندی۔ شائع کردہ: ادارۂ فروغ اسلام، شجاع آباد پاکستان۔ کتابت و طباعت متوسط، ۲۰<mark>۰۰ سائز کے ۴۲۸ صفحات، قیمت اعلیٰ ای</mark>میشن: مهرویے، سستا ایڈیشن: ۳ رویے

ندہب اور سائنس میں حقیقہ کوئی کراؤنہیں، اتفاق سے سائنس کی نشاق فرائی سے مائنس کی نشاق فرائی سے دوقت سائنس کو جس فدجب سے سابقہ پڑا وہ عیسائیت تھا، جس نے صدیوں سے علم وعقل کے دروازے اپنے اُوپر بند کئے ہوئے تھے، چنانچہ سائنس دانوں کو عیسائی فدہب ہی سے بیزار عیسائی فدہب ہی سے بیزار کردیا، اور خواہ مخواہ سائنس کو فدہب کا مدمقابل سمجھ لیا گیا، اس کتاب میں اس حقیقت کو مدلل طور سے واضح کیا گیا ہے کہ سائنس کو اگر اس کے صحیح مقام پر رکھا جائے تو نہ صرف یہ کہ اسلام اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا بلکہ اس راہ کی کوشٹوں کو جائے تو نہ صرف یہ کہ اسلام اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا بلکہ اس راہ کی کوشٹوں کو مستحن جمعتا ہے۔ فاضل مصنف نے اس موضوع پر قر آنِ کریم کی آ بات اور مفسرین کے اقوال سے استدلال کر کے ثابت کیا ہے کہ سائنس کے نت نئے انکشافات کس کے اقوال سے استدلال کر کے ثابت کیا ہے کہ سائنس کے نت نئے انکشافات کس کے اقوال سے استدلال کر کے ثابت کیا ہے کہ سائنس کے نت نئے انکشافات کس کے اقوال سے استدلال کر کے ثابت کیا ہے کہ سائنس کے نت نئے انکشافات کس کے اقوال سے استدلال کر کے ثابت کیا ہے کہ سائنس کے نت نئے انکشافات کس کوئیں، مصنف کی فکر نہایت

معتدل اورمتوازن ہے اور انہوں نے ہر شے کو اس کے سیح مقام پر رکھا ہے، انہوں نے بالکل صیح کہا ہے کہ:-

سائنس کا کوئی بھی تحقیق شدہ مسئلہ اسلام کی مقدس تعلیم کے خلاف نہیں، اسی طرح مجھے اس حقیقت کو بیان کرنے میں کوئی تائل نہیں کہ سائنس کے ہر مفروضہ کومن وعن قبول کرنا ذہن انسانی پر مبالغہ کی حد تک المسلط کردینے کے مترادف ہے ....خدا کے فضل و کرم سے ہم بھی شکست خوردگی کا شکار نہیں ہوئے، اس لئے ہم صرف مترازل مفروضات کی بناء پر اہل نیچر کی طرح لئے ہم صرف مترازل مفروضات کی بناء پر اہل نیچر کی طرح نذہب کے کسی بھی اُصول کی من مانی تاویل کرنے کے قائل نہیں۔

مصنف نے ثابت کیا ہے کہ سائنس کے تمام بنی بر تحقیق انکشافات مندرجہ ذیل قرآن پیش گوئی کے تحت آتے ہیں کہ:-

> سَنُرِيُهِمُ اينتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اَنَّهُ الْحَقُّ. (حَمَّ السجده)

> ترجمہ: - ہم ان کو اپنے نشانات آفاق میں بھی اور ان کے نفوں میں بھی ضرور دکھاتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان پر ظاہر ہوجائے کہ وہ حق ہے۔ حق ہے۔

یے کتاب مجموعی طور پر ولجیپ اور مفید ہے، اور اس نے ایک ایسے موضوع پر اعتدال کی راہ پیش کی ہے جس میں عام طور سے لوگ افراط و تفریط کا شکار رہتے ہیں۔ اعتدال کی راہ پیش کی ہے جس میں عام طور سے لوگ افراط و تفریط کا شکار ہے ہیں۔ ا

## خواتین کا حج وعمرہ

مؤلفہ: مولانا خلیل الرحمٰن نعمانی مظاہری۔ ملنے کا پتہ: نعمانی منزل، بادشاہ روڈ کراچی نمبر۲۰ <del>۲۰ × ۲۰</del> سائز کے ۲۰۸ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ آفسٹ کی، قیمت: ۲۰ رویے

اس کتاب میں فاضل مؤلف نے وہ تمام اُحکام و مسائل جمع کرنے کی قابلِ قدر کوشش کی ہے جو خواتین کوسفر جج یا سفر عمرہ میں پیش آ سکتے ہیں، مردوں کے لئے تو اُحکام جج پر بہت می چھوٹی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر خاص طور سے خواتین کی ضروریات کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے یہ ہمارے علم میں پہلی کتاب ہے، انداز بیان عام فہم، سادہ اور خواتین کے مزاج کے مطابق ہے۔ پوری کتاب کے مطابعہ کا تو موقع نہیں مل سکا، لیکن فاضل مؤلف اُحکام جج پر اور بھی متعدد کام کر چکے ہیں، اور اُمید ہے نہیں مل سکا، لیکن فاضل مؤلف اُحکام جج پر اور بھی متعدد کام کر چکے ہیں، اور اُمید ہے کہ مسائل صرف متند کتابوں ہی سے لئے ہوں گے، اگر چہاس کتاب کی براہ راست خاطب عورتیں ہیں، لیکن چونکہ جج کے اکثر اُحکام عورتوں مردوں ہیں مشترک ہیں اس کئا جہ میں مشترک ہیں اس کئا جہ میں میں مشترک ہیں اس کئا یہ میردوں کے لئے بھی مفید ہے۔ (رمضان المبارک سامیا)

### درسِ بخاری (جلدِ ؤوّل)

افادات: شیخ الحدیث حضرت مولانا سحبان محمود صاحب رحمة الله علیه - ضبط و ترتیب: مولانا نورالبشر صاحب و مولانا حسان محمود صاحب - ناشر: عارفی پبلشرز، بالمقابل جنوبی گیث، دارالعلوم کراچی -

میرے اُستاذِ محترم حضرت مولانا سجبان محمود صاحب قدس سرہ میرے ان محسن اساتذہ میں سے میں جن سے میں نے میزان اور نحومیر سے لے کر دور ہ حدیث تک بہت کی تابیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالی نے حضرت مولانا قدس سرہ کومشحکم علم کے ساتھ تدریس کا وہ سلقہ عطا فرمایا تھا جو بہت کم لوگوں کے جھے میں آتا ہے۔ درسِ نظامی کے تمام مراحل کی کتابیں پڑھانے کے بعد حضرت قدس سرہ نے دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کی تدریس شروع فرمائی اور تقریباً ۳۵ سال تک مسلسل صحیح بخاری کی خدمت انجام دیتے رہے، اور یہ سلسلہ ۱۹۸۱ھ کے آخری دن تک جاری رہا، جس میں آپ کی وفاعت ہوئی، رحمہ اللہ تعالی دحمہ واسعة۔

حضرت قدس سرہ کا درسِ بخاری اپنے ضبط و ترتیب اور وسعتِ معلومات کے لحاظ سے طلباء میں مشہور ومعروف تھا، جس میں شرکت کے لئے لوگ وُور دراز سے سفر کرکے آتے تھے، عرصے سے خواہش تھی کہ حضرت مولاناً کی تقریر بخاری مرتب ہوکر شائع ہو۔ چنانچہ حضرتؓ کی زندگی ہی میں حضرتؓ کے شاگرد مولانا نورالبشر صاحب اور حضرتؓ کے صاحبزادے مولانا حسان محمود صاحب نے اس کی ترتیب کا کام شروع کردیا تھا، مگر افسوں ہے کہ اس کا کوئی حصہ حضرتؓ کی حیات میں شائع نہ ہوسکا، اور اس کی پہلی جلد بھی حضرتؓ کی وفات کے بعد منظرِ عام پر آئی۔ احقر نے حضرتؓ کی اس تقریر بخاری سے بڑا استفادہ کیا، دونوں فاضل مرتبین نے بڑی محنت سے اسے ترتیب دیا ہے، اور حاشیے پر حوالوں کی تخ تح کا اہتمام کیا ہے، امید ہے کہ ان انثاء اللہ یہ تقریر نہ صرف طلبہ بلکہ صحیح بخاری کے اسا تذہ کے لئے بھی ایک بہترین رہنما ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی بقیہ جلدوں کی بھی بخیل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ علمی شمیل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ علمی مرمایہ جلداز جلد بحسن وخو بی منظرِ عام پر آئے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو حضرتؓ کی بلندی کورجا احرام اس کاوش کو حضرتؓ کی بلندی

### درسِ حدیث

شائع كرده: ادارة اصلاح وتبلغ \_ طن كا يه: مسلم اكادى ٢٩/١٨ محدثكر،

لا ہور۔ ۲۰۰۰ سائز کے ۵۰۰ صفحات ، کاغذ سفید ، کتابت و طباعت اور جلد عمدہ ، قیت درج نہیں۔

یہ پانچ سواحادیث اور ان کی تشریحات کا ایک مجموعہ ہے، جے چار حضرات نے مشتر کہ طور پر ترتیب دیا ہے، مولانا خواجہ عبدالحی فاروتی صاحب مرحوم، صدر شعبۂ اسلامیات، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لا ہور، مولانا حافظ مرغوب احمد صاحب توفیق، صدر شعبۂ اسلامیات وعربی ڈھا کہ یو نیورٹی، حاجی عبدالواحد صاحب ایم اے اور حافظ نذر احمد صاحب سابق کیکچرارعلوم اسلامی، اسلامیہ کالج، پرنیل اشلی کالج لا ہور۔ حافظ نذر احمد صاحب سابق کیکچرارعلوم اسلامی، اسلامیہ کالج، پرنیل اشلی کالج لا ہور۔ احادیث کومندرجہ ذیل برے عنوانات کے تحت ترتیب دیا گیا ہے:۔

رضائے الی اور محبت الی، حضرت رسالت مآب، کتاب الله اور سنت نبوی،
ایمان اور مؤمن، نفاق اور شرک، عقیدهٔ آخرت اور قیامت، جنت اور دوزخ، عقیدهٔ
نقدیم، عبادات و اَرکانِ اسلام، قبال و جهاد، تبلغ، علم اور علاء، سیادت و قیادت، اسلای
معاشره، دوتی اور رفافت، حقوق بهسایه، صلهٔ رحی، والدین اولاد، یتائ ، خاوند یبوی،
معلا کون بُراکون؟ اخلاقِ حسنه، تقوی، امانت و دیانت، حیاء، تخل و بردباری، زم روی،
عهد و پیان، رازداری، خوش کلامی اور خوش اخلاقی، چند اخلاقی خوبیان، نیک اعمال،
بُرے اخلاق، حسد، تکبر، غیبت، چغل خوری، غصه، ظلم بدگوئی اور بدؤ عا، عصبیت، مدح و
تعریف، چند برائیان، گناه کے کام، شیطان، و نیا اور اسپابِ وُنیا، مال و دولت، مختلف اور اردار، فتنه و فساد، متفرقات، چند و عائمی و

بیاحادیث چندایک کے سواباتی تمام مشکوۃ شریف سے منتخب کی گئی ہیں، ہر صفح پر ایک حدیث، اس کا ترجمہ اور ضروری تشریح لکھ دی گئی ہیں، پوری کتاب کے مطالعہ کا موقع تو نہیں مل سکالیکن جسہ جسہ مقامات سے دیکھا، تشریح کا انداز دِل نشین ہے اور اس سے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
سیر کتاب ہر مسلمان گھرانے کے لئے مفید ہے اور اگر ہر خاندان والے سے کتاب ہر مسلمان گھرانے کے لئے مفید ہے اور اگر ہر خاندان والے

روزانہ اس کا کچھ حصہ اجتماعی طور پر پڑھنے کا معمول بنالیس تو انشاء اللہ بڑے فائدے کی تو قع ہے، اس کے ذریعیہ درسِ حدیث کی تو قع ہے، اس کے علاوہ کم پڑھے ہوئے ائمہ مساجد بھی اس کے ذریعیہ درسِ حدیث کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔

### دُروس التاريخ الاسلامي

مؤلفہ: ﷺ محی الدین خیاط۔ ناشر: نور محد کارخانہ تجارتِ کتب آرام باغ
کراچی۔۱۸×۳۲ سائز کے ۷۷میخات، عربی ٹائپ کی طباعت، قیمت: ۴ روپ
یہ کتاب عرب قبل از اسلام اور عہدِ رسالت کی تاریخ پر مشمل ہے، جو درسی
مقاصد کے تحت بارہ اسباق کی شکل میں لکھی گئی ہے، ہر سبق کے آخر میں مشق کے
لئے سوالات بھی درج ہیں، ان بارہ اسباق میں سیرتِ طیبہ کے اہم واقعات آگئے
ہیں، اس کتاب کو مدارسِ عربیہ کے نصاب میں داخل کیا جاسکتا ہے۔

(رمضان الهبارك سيعيوه)

### دعوت اسلام

مصنف: پروفیسر ئی، ڈبلیو. آرنلڈ مترجم: ڈاکٹر شخ عنایت اللہ صاحب۔ ناشر: محکمۂ اوقات، حکومت پنجاب، حضور باغ، بادشاہی مسجد لاہور۔ ۲۲×۲۲ سائز کے سائز کے ۱۵ مسٹ پیپر پر ٹائب کی بہترین طباعت، قیمت: ۱۵ روپے

یہ کتاب پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ کی مشہور تصنیف''پریچنگ آف اسلام''کا اُردو ترجمہ ہے، اس کتاب میں پروفیسر موصوف نے اُن کوششوں کی تاریخ مرتب کی ہے جومسلمانوں نے مختلف زمانوں اور مختلف ممالک میں تبلیخ اسلام کے لئے انجام دیں۔ اس کے مندرجہ ذیل عنواناتِ ابواب سے کتاب کے موضوع اور اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے:۔

رسولِ كريم بحيثيت مبلغِ اسلام، مغربی ايشيا كی عيسائی قوموں ميں اسلام كی

اشاعت، افریقه کی عیسائی اقوام میں اسلام کی اشاعت، اندلس کے عیسائیوں میں اسلام کی اشاعت، اندلس کے عیسائیوں میں اسلام کی اشاعت، نورپ کی عیسائی قوموں میں ترکوں کے ذریعہ اشاعت اسلام کی اربیان اور وسطی ایشیا میں اسلام کی اشاعت، مغلوں اور تاتاریوں میں اسلام کی اشاعت، افریقه میں اسلام کی اشاعت، افریقه میں اسلام کی اشاعت، ملائشیا اور انڈونیشیا میں اسلام کی اشاعت۔

مصنف نے ان ابواب میں مسلمانوں کی تبلیغی کوششوں کو بڑی محنت اور عرق ریزی سے مرتب کیا ہے، اور جہاں تک ہم دیکھ سکے ہیں مصنف نے ایک حقیقی مؤرِّ خ کی حقیت کو برقرار رکھا ہے، اور واقعات کے بیان میں تعصب کو راہ نہیں دی، مثلاً پہلے باب میں'' دعوت اسلام'' کے حقیقی مزاج پر گفتگو کرتے ہوئے مصنف نے بڑے معقول اور مدلل انداز میں ثابت کیا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو چھوڑ کر اسلام کی تبلیغ ہمیشہ ایک فکری دعوت کے طور پر کی گئی، اور کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، چنانچہ جولوگ مسلمان ہوئے وہ اپنے ذہن اور قلب کی رضا مندی سے مسلمان ہوئے، انہیں بنایا گیا۔

اس ضمن میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسلام کی تاریخ میں پچھ مثالیں جر و تشدّد کی ملتی ہوں تو ہمیں یہ فراموش نہ کرنا چاہئے کہ مبلغینِ اسلام کا عمومی رویہ پُر امن رہا ہے، لیکن اس جھے میں ایک بات قابلِ اعتراض ہے اور وہ یہ کہ اس بارے میں مصنف نے اسلام اور عیسائیت دونوں کو بالکل ایک سطح پر رکھا ہے، وہ لکھتے ہیں: مسیحیت اور اسلام دونوں نہ ہموں میں پُر امن تبلیغ کی تاریخ کا مسیحیت اور اسلام دونوں نہ ہموں میں پُر امن تبلیغ کی تاریخ کا مطالعہ جبر و اِکراہ کے واقعات سے الگ کیا جاسکتا ہے، اگر چہ ان دونوں نہ ہموں میں تبلیغ کے پُر امن اور جبری طریقے بعض اوقات آپس میں ضلط ملط ہوتے رہے ہیں۔

عالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ عیسائی تبلیغ کی تاریخ میں جبر و تشدّد کا حصہ حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ عیسائی تبلیغ کی تاریخ میں جبر و تشدّد کا حصہ حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ عیسائی تبلیغ کی تاریخ میں جبر و تشدّد کا حصہ حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ عیسائی تبلیغ کی تاریخ میں جبر و تشدّد کا حصہ حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ عیسائی تبلیغ کی تاریخ میں جبر و تشدّد کا حصہ حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ عیسائی تبلیغ کی تاریخ میں جبر و تشدّد کا حصہ حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ عیسائی تبلیغ کی تاریخ میں جبر و تشدّد کا حصہ حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ عیسائی تبلیغ کی تاریخ میں جبر و تشدّد کا حصہ حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ عیسائی تبلیغ کی تاریخ میں جبر و تشد دی خوا

مسلمانوں کی تاریخ سے بدر جہا زیادہ ہے، اور اس معاملہ میں دونوں کو ایک سطح پر رکھنا کسی طرح قرینِ انصاف نہیں ہے۔خود مصنف نے اسی باب میں عیسائی جبر و تشدّد کی بہت سی مثالیں دی ہیں، لیکن اسلام کی تاریخ سے اس طرح کی کوئی مثال پیش نہیں کرسکے کہ لوگوں کو تلوار کے ذریعہ مسلمان بنایا گیا ہو، عیسائی جبر و تشدّد کی مثالیں دینے کے بعد وہ صرف اتنا لکھ سکے ہیں کہ:-

ای طرح خلیفه التوکل (خلیفهٔ مصر) اور نیپو سلطان کو اسلام کا معیاری اور مثالی مبلغ تصور نبیش کیا جاسکتا۔ (ص:۱۳)

معیاری اور متائی می طور بین لیا جاسلا۔

لیکن کیا خلیفہ متوکل اور ٹیپو سلطان کی زندگی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے کسی شخص کو تلوار کے زور سے مسلمان بنایا ہو؟ اگر نہیں تو انصاف سے سوچنا چاہئے کہ انہیں شہنشاہ شارلین، اخوان المحسیحین اور شاہ اولاف وغیرہ کے زمرہ میں شامل کرلینا کتنا بڑا ظلم ہے جنہوں نے خود مصنف کے اعتراف کے مطابق لوگوں کو بہ ثوک ششیر عیسائی بنایا۔ جہاں تک ٹیپو سلطان کا تعلق ہے اُس کا ''جرم' پیضرور ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک انگریز جملہ آوروں کا مقابلہ کیا، اور اپنی زندگی میں غلامی کی شکل نہیں دیکھی، لیکن اگریہ کوئی ''جرم' ہے اور اس کی وجہ سے انسان کا میں غلامی کی شکل نہیں دیکھی، لیکن اگریہ کوئی ''جرم' ہے اور اس کی وجہ سے انسان کا سین غلامی کی شکل نہیں دیکھی، لیکن اگریہ کوئی میں ہوسکتا ہے تو پھر جنگل کا بیا قانون سلیم کرلینا چاہئے کہ بھیڑیوں کی موجودگی میں کسی دُوسرے کو جینے کا حق نہیں ہے۔
مصنف نے ''مروان بن الحکم' کا بیہ مقولہ بھی مسلمانوں کے استثنائی جبر و مسلم کی مثال میں نقل کیا ہے کہ ''اہلِ مصر میں سے جوشخص میرے وین میں داخل نہیں ہوتا اور میری طرح عبادت نہیں کرتا اور میرے عقائد کی پیردی نہیں کرتا، میں اسے قتل میں ہوتا اور میری طرح عبادت نہیں کرتا اور میرے عقائد کی پیردی نہیں کرتا، میں اسے قتل کرے سولی پر چڑھادوں گا۔'' (ص:۱۲) کیکن بے فقرہ بھیں کسی عربی تاریخ میں نہیں کرکے سولی پر چڑھادوں گا۔'' (ص:۱۲) کیکن بے فقرہ بھیں کسی عربی تاریخ میں نہیں

ببر کیف! مجموع حیثیت سے کتاب بڑی دلچیپ،معلومات آفریں اور قیمتی

مل سكا!

#### TOY

مواد پرمشمل ہے، اور مجموعی طور سے مصنف نے اپنی غیرجانبداری کی حفاظت کی ہے۔ ترجمہ اتنا شگفتہ، سلیس اور روال ہے کہ ترجمہ معلوم نہیں ہوتا، ہماری رائے میں بیہ کتاب تمام مبلغین اور علماء کے مطالعہ میں آنی چاہئے۔ (جمادی النہ سے ۱۳۹۳ھ)

### دعوات حق

از افادات: شخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مظلهم اکوژه خنگ مرتبه: مولاناسمیج الحق صاحب مدیر''الحق'' به شائع کرده: مکتبه حکمت اسلامیه نوشهره صدر، ضلع پشاور صفحات: ۲ ۱۵، آفسٹ کی دِل آویز کتابت وطباعت، قیمت: ۳ روپے

یہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کے بانی ومہتم اور شخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتهم کے مختلف خطبات کا مجموعہ ہے، جسے ان کے فاضل فرزند جناب مولانا سمتے الحق صاحب نے مرتب کیا ہے، یہ پندرہ خطبات کا مجموعہ ہے جن کے عنوانات درج ذیل ہیں: -

ا:-اسرار و معارف تعوّذ و درسِ قرآن حکیم، ۲:-سورهٔ بقره کی اختیا می تقریر،

۳:-قوموں کی تباہی کا سبب، ۲:-مبلانوں میں جہاد اور شہادت کا مقام، ۵:-گناه
اور معصیت کے بُر ہے اثرات، ۲:-مجاہدین کے لئے دین تعلیم کی اہمیت ہے:-جزا و
سزا اور محاسبۂ اعمال کا دِن، ۸:-عبدیت و اطاعت خداوندی کا عملی مظاہرہ، 9:-امانت خداوندی کا عملی مظاہرہ، 9:-امانت خداوندی، ۱۰:علم کی نعمت اور اس کے تقاضے، ۱۱: فقر بانی اور معاشی اُمور، ۱۲:-حقیقت ہجرت، ۱۳:-حقیقت شہادت، ۱۲:-تجارت کی اہمیت اور اس کے اُصول، ۱۵:-رُوحانی اور جسمانی مصرتوں کا شرعی علاج۔

ان میں سے ہرخطبہ ایمان میں پختگی، دِل میں اطمینان کا نور اور دین پرعمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یہ کتاب ہرمسلمان گھرانے کے لئے مفید ہی مفید ہے، اور اس لائق ہے کہ گھر والوں کو بار بار سائی جائے۔ مکتبہ حکمتِ اسلامیہ نے اسے بڑے دِکش

(رئع الاول ومساه)

انداز میں شائع کیا ہے۔

### دعوات حق

افادات: شخ الحديث حضرت مولانا عبدالحق صاحب مظهم، مهتم دارالعلوم حقانيه مرتب: مولانا سميح الحق صاحب مدير ماهنامه "الحق" مناشر: مؤتمر المصنفين، دارالعلوم حقانيه، اكوژه خنك، ضلع پيثاور <u>۲۳×۳۲</u> سائز ١٤٢٢ صفحات، كتابت و طباعت متوسط، خوبصورت اور پائيدار جلد، قيمت: ۲۰۰۰ روپ

شنخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب مطلهم ملک کی ان گئی چنی شخصیتوں میں سے ہیں جن سے اس دور میں علم دین کا بھرم قائم ہے، زیر نظر کتاب انہی کے خطبات جمعہ کا مجموعہ ہے جسے ان کے لائق و فاضل صاحبزادے مولانا سمیع الحق صاحب مدیر ماہنامہ''الحق'' نے بڑے سلیقے سے مرتب کیا ہے۔

حضرت مولانا موصوف کے خطبات جعد ماہنامہ ''الحق'' میں شائع ہوتے رہے ہیں، اور اس سے قبل دو مخضر مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں، جن کا ذکر خیر ''البلاغ'' میں پہلے بھی آیا ہے، اللہ تعالی نے حضرت موصوف کو ولوں پر اثر انداز ہونے کی خاص تو فیق عطا فرمائی ہے، چنانچہ اُن کے مواعظ و خطبات سے قلب میں سوز و گداز، ایمان میں پختگی، خدا کا خوف اور فکر آخرت پیدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق دین کی تعلیمات و ہدایات اور ان کے اسرار و جگم ان خطبات میں ملتے ہیں، زیرِ نظر مجموعہ مولانا مظلیم کے خطبات کا جامع ترین مجموعہ ہے، اور اس کی جامع ترین مجموعہ ہے، اور اس کی جامعیت کا اندازہ مندرجہ ذیل عنوانات سے نگایا جاسکتا ہے:۔

پہلے باب کا عنوان ہے: آ دابِ عبدیت، حقیقتِ ایمان و عبادات۔ اس باب میں مندرجہ ذیل خطبات ہیں: طاعاتِ خداوندی کا سرچشمہ: محبت، اللہ اور رسول کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت و مالکیت اور عبادات کا باہمی ربط، حقیقتِ ایمان و عبادات، اسلام اور جمرت کی حقیقت، زکوة اور عشر کا فلسفه، حدود و مقادیرِ زکوة، رمضان المبارک کی برکات اور حکمتیں، عیدالفطر: انابت الی الله کا دن، حج کی اہمیت اور فضیلت، قربانی: سنت ابراہیمی، قربانی کی اہمیت اور ازالۂ شبہات، احساسِ گناه کا فقدان، خاصیت اعمال۔

دُوسرے باب کا عنوان ''قرآنِ عکیم' ہے، اور اس میں وومبسوط خطبات ہیں: کا تنات وآیات میں شانِ رُبوبیت، قرآنِ عکیم: ایک لافانی کتاب تیسرا باب تذکارِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں مندرجہ ذیل مواعظ ہیں: حضورِ اقدس کا تنات میں خدا کی سب سے بڑی نعمت۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و صدافت، خاتم انہین اور آپ کی اُمت، رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت، فریضہ نبوت، علوم نبوت، ختم نبوت، حیاتِ طیبہ اور وشمنانِ اسلام کی شرمناک جہادت۔

چوتھے باب میں درسِ بخاری کی تین افتتا می اور اختیا می تقریریں شامل ہیں جواہل علم اورعوام دونوں کے لئے بغایت مفید ہیں۔

پانچوال باب "محاس و حقائیت و صداقت اسلام" کے زیرِ عنوان ہے جس میں تجدید و حفاظت دین، انسانیت کے لئے عزت و سرخروئی کا پیغام، اسلام اور اجتماعیت، اتحاد اور اُخقت اسلامی کے موضوعات پر مفصل خطبات شامل ہیں۔ چھٹے باب میں آ داب جہاں بانی کے زیرِ عنوان مسلمانوٹی حکمرانوں کے فرائض اور حکمرانی کے آ داب وغیرہ کے موضوعات پر چار خطے ہیں۔ ساتواں باب "حقوق العباد" ہے، جس میں اَکلِ حرام کا وَبال، معاشی کامیابی کا راز، حقوق العباد کی اہمیت، اسلام میں عورتوں کے حقوق اور خدمت ِ خلق کے موضوع پر گفتگو کی گئی ہے۔ آٹھویں باب میں "فلف کے حوق اور خدمت ِ خلق کے موضوع پر گفتگو کی گئی ہے۔ آٹھویں باب میں "فلف کے ورول" سے متعلق چھ خطبے ہیں جن میں سقوط بیت المقدس اور سقوط دھا کہ کے المیوں پر بھی بحث ہے۔ نوال باب "فریضہ دعوت و تبلیغ" پر ہے جو چار دھا کہ کے المیوں پر بھی بحث ہے۔ نوال باب "فریضہ دعوت و تبلیغ" پر ہے جو چار

خطبول پر مشمل ہے۔ دسویں باب کا عنوان'' آ دابِ علم وعمل'' ہے، اور اس میں علماء و طلباء سے دردمندانہ خطاب ہے۔ گیارھویں باب میں دینی مدارس کے لئے اصلاحی تجاویز پیش کی گئی ہیں۔

بار معوال باب ''حوادث و نوازل'' کے عنوان سے متفرق واقعات پر تصرے ہیں جن میں تسخیر قمر اور دین مدارس کو سرکاری تحویل میں لینے کے مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔

ان خطبات میں اسلام کی تعلیمات و ہدایات کو دِل نشین انداز میں پیش کرنے کے علاوہ تاریخ اسلام کے چیدہ واقعات، لطائف وظرائف اور زمانۂ حاضر کے بہت سے مسائل پر بڑے بصیرت افروز اور جاندار تجرے بھی موجود ہیں، ہماری رائے میں یہ کتاب تمام مسلمانوں کے لئے نہایت مفید ہے، اور ائمہ وخطباء کے لئے بھی بہترین رہنا کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔

(رجب الرجب الرجب الاسلامی)

### دعوث القرآن

مؤلفہ: ڈاکٹر فضل الدین اجمیری۔ ناشر: قصرِ فاطمہ ۲۷-ایف/۲ پی ای سی ایچ سوسائٹی کراچی نمبر۲۹-۲۳×۱۸ سائز کے ۲۵۸ صفحات، کتابت وطباعت اور کاغذ معیاری، قیمت مع پلاسٹک کور: ۱۸ رویے

سے ایک تبلیغی کتاب ہے جس کو مصنف نے منتخب آیاتِ قرآنی کی بنیاد پر مرتب کیا ہے، زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق آیاتِ قرآنی کو جمع کر کے سادگی کے ساتھ ان کا مطلب سمجھایا گیا ہے، اور موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے حالات کا اس سے موازنہ کرکے دعوتِ عمل دی گئی ہے، اندازِ تحریر میں درد وسوز شکتا ہے، سرسری نظر سے میں کوئی قابلِ میں کوئی قابلِ اعتراض بات بھی نظر سے نہیں گزری، البتہ کتاب کے مآخذ میں کئی قابلِ اعتراض نام موجود ہیں، جن میں سے محملی لا موری بطورِ خاص قابلِ ذکر ہیں، قرآن و

حدیث کا معاملہ انتہائی نازک ہے، ان کی تفسیر وتشریح میں ہر کس و ناکس کی کتابوں ہے استفادہ ٹھیک نہیں۔ (رجب المرجب ١٩٦١ھ)

## دليل المشركين

تالیف عربی: مولانا احمدالدین بگوی رحمة الله علیه ترجمه أردو: مولانا عبدالحمید سواتی ماشر: ادارهٔ نشر و اشاعت، مدرسه نصرة العلوم گوجرانواله ۲۲×۳۰ سائز کے۲۲۰صفحات، کتابت وطباعت گوارا، قیت غیرمجلد: کردیے

یے کتاب اصل میں حضرت مولانا احدالدین بگوی رحمۃ اللہ علیہ (کاللہ ہے۔

المحالہ کی تصنیف کا ترجمہ ہے، فاضل مصنف ؓ بنجاب کے ایک صاحب فضل و کمال عالم تھے اور ان کا تذکرہ ''حدائق الحنفیہ'' میں موجود ہے۔ موصوف ؓ حضرت شاہ محمہ اسحاق صاحب محدث دہلویؓ کے شاگرد سے اور انہوں نے اس کتاب میں شرک کی حقیقت اور اُس کے انواع و اقسام بیان کر کے کتاب وسنت سے ان کی تردید کی ہے، یہ کتاب اب تک شائع نہیں ہوئی تھی، مولانا عبدالحمید سواتی صاحب کے پاس اس کا ایک قلمی نخہ تھا، موصوف نے اس سے افر دور جمد۔

میں اس کا اُردور جمد۔

اپنے موضوع اور مباحث کے لحاظ فیے بیدایک قابلِ فقدر رسالہ ہے، مگر اس میں بعض خامیاں بھی پائی جاتی ہیں، جن کی طرف فاضل مترجم نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے:-

اس کی عربی زبان بعض بعض مقامات پر بہت کمزور ہے ..... بعض مسائل بھی مرجوحہ ذکر کئے گئے ہیں ..... بعض روایات بھی حد درجہ کی ضعف کی طرف ترجمہ میں کہیں درجہ کی ضعف کی طرف ترجمہ میں کہیں

کہیں اشارہ کردیا گیا ہے۔ بہرحال ان خامیوں کے باوجود کتاب اہلِ علم کے لیئے مفید اور لائقِ استفادہ ہے۔

## وُنیا کے بہترین تریسٹھ سال

مرتبہ: جناب محمر مجم احسن صاحب نگرامی، بی اے، ایل ایل بی۔ ناشر: محمد کلیم صاحب ایم اے، فرودگاہِ رضوال ۵/۳ ایف II ناظم آباد کراچی۔ کتابت متوسط، طباعت اور کاغذ معیاری عکسی، ضخامت: ۵۲ صفحات، سرِورق نہایت خوشما، قیمت: ایک روپیہ پچاس پیے

سے کتاب حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوگ کے ایک مجانے صحبت جناب محمد غیم احسن صاحب گرامی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مخضر کر دل نشین انداز میں سنہ وارپیش کیا گیا ہے۔ سیرت کے موضوع پر اب تک بے شار چھوٹی بڑی کتابیں لکھی جاچکی ہیں، اس رسالہ کی خصوصیت سے ہے کہ اس میں اختصار کے ساتھ سیرت کے تمام اہم واقعات کو جمع کردیا گیا ہے، جس کے نتیج میں نہ صرف سے کہ بیدرسالہ ان لوگوں کے لئے بے حد مفید ہوگیا ہے جو مخضر وقت میں سیرت طیبہ کا ایک اجمالی نقشہ ذبن میں محفوظ کرنا چا ہے ہیں، مفصل کتابیں پڑھ چکے ہیں، تمام واقعات مستند اور قابلِ اعتباد ہیں، آخر میں تعدید مظہرات کے اساع گیارہ اُزواج مطہرات کے اساع گرامی، سنه نکاح، عمر بوقت وفات، مطہرات کے اساع گرامی، سنه نکاح، عمر بوقت نکاح، سنه وفات، عمر بوقت وفات، مدفن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کی کل مدت اور نکاح کے وقت آپ مطہرات کے ساتھ کیا وسلم کی عدمت میں رہنے کی کل مدت اور نکاح کے وقت آپ مطبی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پر مشتمل ایک مفید نقشہ دیا گیا ہے، مؤلف اور ناشر مطبی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پر مشتمل ایک مفید نقشہ دیا گیا ہے، مؤلف اور ناشر مطبی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پر مشتمل ایک مفید نقشہ دیا گیا ہے، مؤلف اور ناشر مطبی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پر مشتمل ایک مفید نقشہ دیا گیا ہے، مؤلف اور ناشر مطبی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پر مشتمل ایک مفید نقشہ دیا گیا ہے، مؤلف اور ناشر

(رزيع الثاني عدمياه)

دونوں اس پیشکش پر مبارک باد کے مستحق ہیں۔

## دین وشریعت

مؤلفہ: حضرت مولانا محد منظور نعمانی صاحب ناشر: مکتبہ رشیدیہ، غلہ منڈی ساہیوال ۔ ۲۰۰۰ سائز کے ۲۸۸ صفحات، کتابت وطباعت نہایت دِکش ونظر افروز، کاغذ عمدہ، قیمت مجلد ڈائی دار: کرویے

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات کو نے زمانے کے ذہن کے مطابق پیش کرنے کا خاص سلیقہ مرحمت فرمایا ہے، ان کے قلم سے متعدد کتابیں ایسی نکی ہیں جنہوں نے غیر مسلموں اور ناواقف مسلمانوں تک اسلام کی معلومات پہنچانے میں مؤثر کردار ادا کیا ہے، ان کی ایک کتاب 'اسلام کیا ہے؟'' پر 'البلاغ'' میں پہلے تبھرہ آچکا ہے، وہ کتاب اسلام کے عقائد و اعمال کے سادہ تعارف پر مشتمل تھی، اور اس میں شکوک وشبہات سے تعرض نہیں کیا گیا تھا، اس کے برخلاف یہ کتاب ان متوسط درج کے پڑھے کھے لوگوں کے لئے ہے جن کا ذہن شکوک وشبہات میں اسلامی تعلیمات کو صرف بیان کی گئی ہیں کرنے پر اکتفائیس کیا گیا بلکہ ان کے فکری دلائل اور عقلی حکمتیں بھی بیان کی گئی ہیں اور ان کے بارے میں جوشبہات وسوالات عموماً پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دینے کی اور ان کے بارے میں جوشبہات وسوالات عموماً پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دینے کی ہیں کوشش کی گئی ہے۔

اس کے باوجود کتاب کا انداز بیان دقیق علمی نہیں ہے، بلکہ بڑی حد تک سادہ اور عام فہم ہے، بلکہ بڑی حد تک سادہ اور عام فہم ہے، دلائل میں بھی فلسفیانہ تعبیرات اور منطقی موشگافیوں کے بجائے زیادہ تر اُن مشاہدات و تجربات اور سامنے کے حقائق پر زور دیا ہے جو دِل کو اپیل کرتے ہیں۔

یه کتاب هندوستان میں چیپی تھی اور پاکستان میں اس کا حصول مشکل تھا،

اب مکتبہ رشیدیہ نے اسے شائع کر کے بڑی خدمت انجام دی ہے، گیٹ آپ اتنا دِل آویز ہے کہ خود بخود نگامیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، جو حضرات اسلام کی بنیادی تعلیمات کو قدرے ملل انداز سے مجھنا چاہتے ہیں ہم ان سے اس کتاب کے مطالعے کی پُرزورسفارش کرتے ہیں۔

(محرم الحرام ۱۳۹۳ھ)

# دینی دعوت کے قرآنی اُصول

مصنفه حضرت مولانا محمد طیب صاحب مظلیم مهتم دارالعلوم دیوبند- شائع کرده: مجلس معارف القرآن (اکیڈی قرآنِ عظیم) دارالعلوم دیوبند- ضخامت: ۱۳۲ صفحات، متوسط سائز، کتابت و طباعت عمده، مجلد مع رنگین گردیوش، قیمت: دو رو په پچاس پیپاس پیپے باکستان میں ارسالِ ذَر کا پته: حاجی شوکت علی صاحب، سخاوت میڈیکل اسٹور، نابھ روڈ لا مور۔

اس کتاب میں حضرت مولانا قاری محمہ طیب صاحب دامت برکاہم نے قرآن کریم کی آیت "اُدُ عُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّک بِالْحِکُمةِ .... "کو بنیاد قرار دیتے ہوئے بہتنج وین کے ان اُصولوں کی وضاحت فرمائی ہے جو قرآن وسنت سے معلوم ہوتے ہیں، اور اپنج مخصوص حکیمانہ انداز میں پیغیمرانہ اُصولِ دعوت کی دِل نشین تشریک کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دائی اسلام کے لئے یہ کتاب ایک ایسا ضابطہ کار تجویز کی ہے جو اس کے لئے سدا کامیابیوں کا ضامن ہوسکتا ہے، تبلیغ و دعوت کے جتنے بنیادی اُصول قرآن وسنت سے ثابت ہوتے ہیں، تقریباً سجی اس مختمر کتاب میں جمع کردیئے گئے ہیں، فاضل مصنف نے چیش لفظ میں اس بات کا بھی اظہار فرمایا ہے کہ وہ ان اُصولوں کے مطابق ایک تبلیغی جماعت تیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، خدا کرے کہ وہ اینے اس عزم میں کامیاب ہوں، آمین۔

ہاری رائے میں حضرت قاری صاحب مظلہم العالی کی یہ تصنیف اُن تمام

حفزات کو ضرور پڑھنی جائے جو کسی نہ کسی نوع سے تبلیغی کام میں مصروف ہیں، نیز ضرورت ہے کہ تمام تبلیغی جماعتیں اس کتاب کو دستور العمل کے طور پر اینے لٹریج میں شامل کریں، اور اینے ہرمبلغ کواس کا مطالعہ کرائیں۔ (شوال المكرّم كيريها)

## ذ کرِ مجذوب

مؤلفه: پروفیسر احمد سعید تفانوی به ناشر: مکتبه احیاءالعلوم الشرقیه، ۲۹ - علامه اقبال رود لا بور ۲۳×۳۲ سائز کے ۱۸۴ صفحات، کتابت و طباعت عده، قیت:

میر حکیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے خلیفہ خاص حضرت خواجه عزیز الحنن صاحب مجذوت کے کا سوانحی تذکرہ ہے۔ جناب پروفیسر احمہ سعید صاحب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانویؓ اور ان کے متوسلین کی تذکرہ نگاری کی خدمت کے لئے چن لیا ہے، انہوں نے اس سلسلہ میں دسیوں مضامین اور کتابیں تصنیف کرکے ایک بہت بڑے خلاء کو پُر کیا ہے اور ایسی دِل آ ویز شخصیتوں کے نقوشِ حیات منظرِ عام پر لائے ہیں جن کی زندگی میں علم وعمل اور عشق ومحبت کے بہت سے پیغام ہیں، زیر نظر کتاب اس سلسله کی ایک کڑی ہے اور اس میں فاضل مؤلف نے بردی محنت اور عرق ریزی سے حضرت خواجہ صاحبؓ کی زندگی شیخ سے ان کے خصوصی تعلق، ان کے تقویٰ اور طہارت اور ان کی شاعری کے بارے میں مفید معلومات یکجا کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کتاب کومفید اورمقبول بنائے، أمید ہے کےعلمی و دینی حلقے اس کتاب کی قدر کریں گے۔ (ذي الحجه مِيه ١٣٩هـ)

## رُحَمآءُ بَيننَهُمُ (حمراول)

مؤلفه: حضرت مولانا محد نافع صاحب ناشر: دارالتصنيف جامعه محرى شریف، ضلع جھنگ۔ ۱۸×۲۲ سائز کے ۴۷ مصفحات، عمدہ آفسٹ پییر پرنفیس کتابت

وطباعت، جلد گوارا، قیمت درج نہیں۔

قرآنِ كريم في صحابه كرامٌ ك اوصاف بيان كرت موس أنهين "دُحَمَآءُ <u>بَیْسنَهُ م</u>ْ" قرار دیا ہے، یعنی وہ آپس میں ایک دُوسرے کے ساتھ محبت ورحمت کا برتا وَ ر کھتے ہیں، کیکن صحابہؓ کے مخالفین نے ان میں سے بعض حضرات کے درمیان ناخوشگوار تعلقات کی اس انداز سے تشہیر کی ہے کہ الامان! خاص طور سے خلفائے ثلاثہ اور حضراتِ اہل ہیت ؓ کے تعلقات کو این پروپیگنٹرے کا مدف بنایا گیا ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ (معاذ اللہ) یہ دومخالف کیمپ تھے جن میں ہمیشہ نزاع و جدال کا بازار گرم رہا ہے۔حضرت مولانا محمد نافع صاحب نے یہ کتاب اس پروپیگنڈے کے جواب میں تحریر فرمائی ہے، یہ کتاب کی پہلی جلد ہے جس میں حضرت صدیق اکبررضی الله عنداور حفرات الل بیت رضی الله عنهم کے باہمی تعلقات واضح کئے گئے ہیں۔ فاضل مصنف نے پہلے شبت طور پر وہ روایات بڑی محنت سے یکجا کی ہیں جن سے حضرت صدیق ا کبر اور حضرات اہل بیت کے خوشگوار تعلقات پر روشی براتی ہے، بیروایات صرف اہل سنت ہی کی کتابوں سے نہیں لی گئیں بلکہ شیعہ حضرات کی متندرین کتابوں ہے بھی ان کی بے ثارتا سُدات جمع کی گئی ہیں، اس کے بعد فاضل مؤلف نے ناخوشگوار تعلقات کے اُن قصول کی حقیقت واضح فرمائی ہےجنہیں رائی کا یہاڑ بنا کرمشہور کردیا گیا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے متند کتب احادیث و کتب تاریخ سے ثابت کیا ہے کہ باغ فدک کے مسئلہ میں حضرت فاطمہ اور حضرت صدیق ا کبڑ کے درمیان کوئی تکدر یاقی نہیں ریا تھا،حضرت فاطمہ ؑ کی نمازِ جنازہ پرخودحضرت علیؓ نے باصرار صدیق اکبر کوامام بنایا تھا، نیز حضرت علی نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر چھ

ماہ بعد نہیں بلکہ ابتداء ہی میں بیعت فرمالی تھی، ان تینوں باتوں کے برخلاف جو

روایات کتب حدیث و کتب تاریخ میں یائی جاتی ہیں، فاضل مصنف نے ان کی تحقیق

کاحق ادا کیا ہے اور غلط فہی کے اصل منشاء کی الیی نشاندہی کی ہے جس پر عقل اور ول

دونوں مطمئن ہوجاتے ہیں۔

تیسرا باب ''حضرت علی مرتضٰیؓ کا اُمورِ مملکت میں صدیقِ اکبرؓ سے کممل تعاون'' ہے، اور چوتھا باب'' فضائلِ حضرت صدیقِ اکبر وعمرؓ، حضرت علیؓ کی زبانی'' اور ان دونوں ابواب میں بھی فاضل مصنف نے بڑی تحقیق وجبتو سے موضوع کے متعلق واضح و روشن روایات جمع فرمائی ہیں جن سے صحابہ کرامؓ کی زندگی کا حقیقی رُخ سامنے آتا ہے اور دِل میں ایمان ویقین کا نور بیدا ہوتا ہے۔

بلاشبہ "رُ حَمَاءُ بَیْنَهُمْ"، علم و تحقیق کے اعتبار سے انوکی اور نہایت بلند پایہ کتاب ہے، جس نے اس موضوع پر ہمارے علمی و تحقیق سرمایہ بیں گراں قدر اضافہ کیا ہے۔ فاضل مؤلف کی نظر صرف سنی مآخذ ہی پر نہیں، شیعہ مآخذ پر بھی نہایت و سیج و عمیق ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انداز بیان مناظرانہ نہیں دُوستانہ اور مشققانہ ہے۔ کاش! کہ شیعہ حضرات اس کتاب کو شنڈ ہے ول کے ساتھ مطالعہ فرما کیں تو نہ جانے شکوک و شبہات کے کتنے کا نٹے ان کے ول سے نکل جا کیں، ہم عام مسلمانوں سے شکوک و شبہات کے کتنے کا نٹے ان کے ول سے نکل جا کیں، ہم عام مسلمانوں سے بھی اس کے مطالعہ کی سفارش کرتے ہیں۔ (ریج الثانی ۱۳۹۱ھ)

## رُحَمآءُ بَيْنَهُمُ (حصه دوم، سوم)

مؤلفہ: حضرت مولانا محمد نافع صاحب۔ ناشر: دارالتصنیف، جامعہ محمدی شریف، ضلع جھنگ، پاکستان۔ جلد دوم ۱۹۰۰ میل سائز کے ۳۲۰ صفحات، قیمت: ۲۰ روپے۔ کتابت وطباعت نہایت عمدہ اور معیاری اور جلد خوبصورت اور مضبوط ہے۔

اس کتاب کی پہلی جلد پر تجرہ''البلاغ'' میں شائع ہو چکا ہے، یہ دُوسرا اور تیسرا حصہ ہے، کتاب کا موضوع یہ ہے کہ حضراتِ خلفائے راشدینؓ کے درمیان محبت ومودّت اور اخلاص و اُخوّت کا جو رشتہ تھا اس کو واضح کرنے والے واقعات جمع

کئے جائیں اور خاص طور پر حضرت علی اور خلفائے ثلاثہ کے باہمی تعلقات کوطرح طرح کی داستانوں کے ذریعے مکدر ثابت کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں ان کا جواب دیا جائے۔ چنانچہ پہلی جلد میں حضرت صدیقِ اکبر اور حضراتِ اہلی بیت کے باہمی تعلقات و روابط کو واضح فر مایا گیا ہے، دُوسری جلد میں حضرت عمر اور اہلی بیت کے اور تیسری جلد میں حضرت عمان اور اہلی بیت کے اور تیسری جلد میں حضرت عمان اور اہلی بیت کے تعلقات پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس سلسلے میں جتنے شکوک و شبہات پیدا کئے گئے ہیں، ان کا مدل اور محققانہ جواب دیا گیا ہے۔

افسوں ہے کہ آج اس مسلے میں شدید افراط و تفریط کا دور دورہ ہے، شیعیت اور ناصبیت کی تشکش نے معتدل حقائق پر کذب و افتراء اور اشتعال کی غلیظ تہیں چڑھا دی ہیں، کیکن فاضل مؤلف نے محض اللہ تعالی کی توفیق سے ہرموقع پر اعتدال اور علمی وقار کو یوری طرح برقر اررکھا ہے۔

یہ کتاب صرف اُردو ہی میں منفر دنہیں بلکہ عربی لٹریچر میں بھی اس قتم کی کوئی مفصل کتاب احقر کے علم میں نہیں ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ فاضل مؤلف نے اس امفصل کتاب احقر کے علم میں نہیں ہے، اور اقعہ یہ ہے اور یہ کتاب لکھ کر تاریخ و مناظرے کے لٹریچر میں انتہائی گراں قدر اضافہ فرمایا ہے، ہماری رائے میں کوئی بھی علم دوست آ دمی اس کے مطالع سے محروم نہ رہنا چاہئے۔

یہ بات اُردو زبان اور اُردو خوال حضرات کے لئے ماید افتخار ہے کہ الیک کتاب پہلی بارمنظرِ عام پر آئی ہے۔ ...

## رُباعياتِ قدسى

مرتبه: سیّد افتخار حسین ناطق ، ایم اے ، ایل ایل بی \_ ناشر: مکتبه قدی اے مرتبه: سیّد افتخار حسین ناطق ، ایم نمبر۵ فریئر رود کراچی نمبرا \_ کتابت و طباعت نهایت عمده عکسی ـ سائز ۲۰۰۰ مناز مصفحات: ۸۰، قیمت: دورویے بچاس پیے

#### MYA

بیسویں صدی کی بالکل ابتداء میں سیّد اسدالرحمٰن صاحب قدی کے نام سے ۔
کوئی صوفی بزرگ گزرے ہیں جو شاعر بھی تھے، اس مجموعے میں ان کی رُباعیات کا انتخاب جمع کیا گیا ہے۔ رُباعیات زیادہ تر تعلق مع اللّٰداور ذکر دفکرِ آخرت کے مضامین پر مشتمل ہیں، اور بعض رُباعیوں کو پڑھ کر شعری ذوق بھی لطف محسوس کرتا ہے، چند رُباعیات ملاحظہ ہوں: ۔

صد رونقِ برمِ شادمانی تو ہے تسنیم کی کیف زار دانی تو ہے ہر برگ گل تر ہے تھی سے رنگیں ہاں گلشنِ قدرت کی جوانی تو ہے ہاں گلشنِ قدرت کی جوانی تو ہے (0.11)

اس کعبہ کا سنسان ہی رہنا اچھا آباد سے ہوجائے تو بت خانہ بنے (ص:۲۱)

تسکین دِلِ حزیں عطا کر مجھ کو تصویر کوئی حسیس عطا کر پیجھ کو ویران بڑی ہوئی ہے جاں کی بہتی خالی ہے مکال، مکیں عطا کر مجھ کو خالی ہے مکال، مکیں عطا کر مجھ کو

ہر لفظ میں نغماتِ جوانی، توبہ! پھر اس یہ محبت کی کہانی، توبہ!

ہر شعر پہ دِل مست ہوئے جاتے ہیں توبہ! توبہ مری رکگین بیانی، توبہ! (ص:۲۲) ادریست بہ مرگ آر میدان اولی از وادی پُر فضا و میدان اولی در دیدہ ظاہری چہ آید قدی از دیدن کی و ہے نہ دیدن اولی از دیدن کی و ہے نہ دیدن اولی

بہت ہی رُباعیات شعری نقطہ نظر سے خام اور بے کیف بھی اس مجموعے میں جمع کردی گئی ہیں، اگر جناب قدی کے بورے کلام میں سے کوئی صاحب ذوق صرف معیاری حصہ نتخب کر کے شائع کردیں تو ادب اُردو میں ایک اچھا اضافہ ہوگا۔ معیاری حصہ نتخب کر کے شائع کردیں تو ادب اُردو میں ایک اچھا اضافہ ہوگا۔

## رَدِّ بهتانِ قادياني

مصنفه: پادری عبدالحق صاحب، سابق پروفیسر نارتھ انڈیا تصالوجیکل کالج، بنگله نمبر ۸۸ سیکر نمبر ۱۹، اے چندی گڑھ انڈیا۔ اور ہنری مارٹن انسٹی ٹیوٹ پوسٹ بکس نمبر ۱۳۴۰، لکھنو، یو پی انڈیا۔ ضخامت: ۱۳ صفحات، سائز ۱۳۴۰ ، کتابت و طباعت عمدہ، قیمت: ۷۵ یہیے

مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب انجام آتھم میں بائبل پر بیاعتراض کیا تھا کہ اس کی رو سے حضرت مسیح علیہ السلام کی تین دادیاں اور نانیاں زنا کار شہرتی ہیں،

پادری عبدالحق صاحب نے (جو برصغیر کے مشہور عیسائی پادری ہیں) بیرسالہ مرزا غلام

احمد قادیانی کے اس اعتراض کے جواب میں لکھا ہے، ہمارے پاس بیر رسالہ بعض

عیسائی حضرات نے غالبًا اس لئے بغرض تجرہ جھیجا ہے کہ ہماری حیثیت مذکورہ بالا

#### 14.

فریقین کے درمیان تقینی طور سے غیرجانبدار کی ہے، چنانچہ اپنی اسی حیثیت میں اہم اس رسالہ کے بارے میں چندمعروضات ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ یادری عبدالحق صاحب نے سب سے پہلے تو بیلکھا ہے کہ:-کلام مقدس کی رُو سے تو خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے ساتھ جسمانی نسب ناموں کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ (ص:۱۸) یہ بات تو اپنی جگہ دُرست ہے کہ آباء واجداد کے گناہوں کا عذاب ان کی اولا د کونہیں دیا جاسکتا، ' لیکن اس کے باوجود'' یا کیزگئ نب' ایک قابلِ تعریف صفت ہے، اور چونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام چنے ہوئے اور مثالی انسان ہوتے ہیں اس کئے عادۃ اللہ بیہ ہے کہ وہ ہمیشہ یا کیزہ ترین نسب کے خاندانوں میں مبعوث ہوئے ہیں، چنانچہ بائبل میں بھی اس کی تصریح ہے کہ:-کوئی حرام زاده خداوند کی جماعت میں داخل نه ہو، دسویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں نہ آنے (اشثنا ۴:۲۳) بلکہ انجیل متن سے تو مید معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے زمانے کے بہودیوں کوان کے آباء واجداد کے گناہوں کی بناء برمور دِ الزام بھی تشہرایا، حالانكه وه ان گنامول ہے اپنی براءت كا اظہار كرچكے تھے، چنانچے فرمايا كه:-اے ریا کارفقہو اور فریسیو! تم پر افسوس کہ نبیوں آکی قبریں بناتے

> ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہتم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو، غرض اپنے باپ دادا کا

اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہواور کہتے ہو کہ اگر

(۱) اگر چه عیسانی حضرات کاعقیدهٔ کفاره اس کے بھی خلاف ہے۔۱۳

پیانہ جردو، اے سانپو! اے افعل کے بچو! تم جہنم کی سزا ہے کیونکر پچے گے؟ (متی ۳۲۲ ۲۹:۲۳)

پھرآ گے یادری صاحب لکھتے ہیں:-

لیکن اگر مرزائی صاحبان نسب نامہ کے متعلق اعتراض کرنا چاہیں تو ہم ان سے بیہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ پہلے ان کے کسی مسلّمہ نبی کا صحیح اور کامل نسب نامہ پیش کرے اس کے آباء و اجداد کی عصمت ثابت کردکھاؤ، تب آن خداوند کے نسب نامہ پر حرف گیری کی جرأت کرو۔ (ص:19)

ہماری رائے میں بیاعتراض بھی بڑے مفالطے پر بنی ہے، اس لئے کہ '' بے گناہی' ایک منفی (Negative) چیز ہے، اور نفی پر دلیل طلب کرنا کسی بھی اُصولِ استدلال کے موافق نہیں ہے، وُنیا کا ہر خض اپنی بے گناہی اس طرح ثابت کرسکتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوا! لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے نسب کو ہرغل وغش سے پاک ہونا چاہئے تو اس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اس پر کسی اعتراض کی کوئی معقول وجہ نہیں ہوئی چاہئے، اسلام میں انبیاء علیہم السلام یا کسی بھی شخص کے نسب کی پاکیز گی ثابت کرنے کے لئے آئی بات کافی ہے کہ اس کو خلاف کوئی وجہ اعتراض موجود ہوتو اس کا جواب دینا اس شخص کے ذمے ہے جو ایک طرف نسب کی پاکیز گی کا مرجود ہوتو اس کا جواب دینا اس وجہ اعتراض کو بھی حق تسلیم کرتا ہو۔

آگے پادری صاحب نے دوسفوں میں بید دلیل پیش کی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان مجروح نہیں ہوتی، ای طرح اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی شان مجروح نہیں ہوتی، ای طرح اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے نسب میں کوئی شخص (معاذ اللہ) بدکار ہوتو اس سے حضرت مسیح کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔

لیکن ہمارے نزویک یہ قیاس بھی دُرست نہیں، اس لئے کہ بت پرسی آزر کا ذاتی فعل تھا جس کا کوئی اثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت یا ان کے نسب پر نہیں پڑسکتا، اس کے برعکس زنا ایک ایسافعل ہے جو صرف جرم کے فریقین ہی کو مجروح نہیں کرتا، بلکہ اس کا لازمی اثر ان کی اولاد کی شرافت نسب پر پڑتا ہے، کسی بت پرست کا بیٹا اگر سچا عیسائی ہوتو آپ اے ہرگزمطعون نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی شخص ولد الزنا ہوتو اس کے بارے میں آپ کی بائبل کا فتو کی ہے کہ:-

کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، دسویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں نہ آنے پائے۔

پائے۔

(اشٹنا ۲:۲۳)

اس ابتدائی بحث کے بعد صفحہ: ۵۵ سے پادری صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ان تین نانیوں کا ذکر کیا ہے جن پر مرزا غلام احمد قادیانی نے فاحشہ ہونے کا الزام لگایا ہے، ان میں سے پہلی نانی تسہ ہیں۔

قصہ دراصل یہ ہے کہ یہوداہ بنی اسرائیل کے جدا مجد اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام ہے، اور ان پر موجودہ بائیل میں یہ تہمت لگائی گئ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی کوطوا نف سمجھ کر اس کے ساتھ (معاذ اللہ) زنا کیا (پیدائش ۱۳:۳۸ تا ۱۸)، اور اس زنا کے حمل سے فارض نامی ایک لڑکا پیدا ہوا (پیدائش ۲۹:۳۸) اس فارض کی نسل قسے حضرت میے علیہ السلام کا پیدا ہونا انجیل متی میں بہ تصریح بیان کیا گیا ہے (متی ایم)۔

اس اعتراض کا جواب پادری صاحب نے پہلے تو ید دیا ہے کہ: یہوداہ کو ہمبستری کے وقت یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اس کی اپنی بہو
ہے، سوائے ایک دفعہ کے پھر بھی یہوداہ اس سے ہمبستر نہ ہوا۔
(ص:۵۵)

آپ خودغور فرمالیجئے کہ یہ جواب کتنا معقول ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر بہو کے سواکسی اورعورت سے زنا کیا جائے اور صرف ایک مرتبہ کیا جائے تو کیا اس سے پیدا ہونے والی اولا دغیر ثابت النسب نہیں ہوگی؟

> پھر پادری صاحب ؤوسرا جواب بید دیتے ہیں کہ:-اس وقت تک شریعت ِموسوی نازل نہ ہوئی تھی، اور لامحالہ جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوبہ نہیں ہوتا (رومی ۱۳:۵)۔

(ص:۵۵)

غالبًا پادری صاحب بد کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت زنا حرام نہیں تھا، کیکن ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ بائبل میں جہاں یہوداہ کے بارے میں بد من گھڑت قصہ کھا ہوا ہے وہیں اس کی بھی تصریح ہے کہ شریعت موسوی کی طرح اس زمانے میں بھی اگرکوئی کا بہن کی بیٹی زنا کرتی تو اس کی سزا اُنے نذرِ آتش کر کے دی جاتی تھی، اس لئے کہ بائبل میں یہوداہ کا مذکورہ قصہ بیان کرتے ہوئے کھا ہے کہ:
مین مہینے کے بعد یہوداہ کو بی خبر ملی کہ تیری بہوتم نے زنا کیا اور

اس لئے کہ بائبل میں یہوداہ کو بی خبر ملی کہ تیری بہوتم نے زنا کیا اور

اس لئے کہ واکمل بھی ہے، یہوداہ نے کہا کہ اُسے باہر نکال

اس جمعلوم ہوا کہ زنا سے متعلق یہوداہ کے زمانے میں بھی احبار (۹:۲۱)

کا قانون نافذ تھا۔

وُوسری نانی جن کی وجہ سے حضرت میں علیہ السلام کے مبینہ نسب نامے پر اعتراض کیا گیا ہے، راحب ہیں جن کے دمسرت کی تصریح کتاب بیثوع (۱:۲) میں موجود ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے پادری صاحب صفحہ:۵۲ پر لکھتے ہیں:-میں راحاب نے اپنی گزشتہ حالت کو بالکل ترک کرکے اپنے گھرانے سمیت خدا کے برگزیدہ قوم بن اسرائیل کے درمیان بود و باش

اختيار کي ۔ (يثوع ٢٥:٦)

لیکن اگر بیشلیم کرلیا جائے کہ راحب نے توبہ کرلی تھی (جس کی کوئی تصریح بائل کے عہد نامۂ قدیم میں موجود نہیں ہے) تب بھی اس سے بیہ کہاں ثابت ہوا کہ اس سے جواولاد فاحشہ ہونے کی حالت میں پیدا ہوئی وہ ثابت النسب بن گئی؟

البتہ تیسری نانی یعنی بت سبع کی بنیاد پر اگر کسی نے کوئی اعتر اض کیا ہے تو وہ ڈرست نہیں، اور اس کے جواب میس پادری عبدالحق صاحب کا بیہ کہنا سیجے ہے کہ بائبل

کی رُو ہے:-

جس وقت سلیمان پیدا ہوا (سموئیل ۱۴:۱۲) اس وقت وہ واؤد کی جائز بیوی تھی۔ (ص:۵۸)

آخر میں یہ وضاحت کردیں کہ ہمارے نزدیک حضرت میج علیہ السلام اور حضرت مریم گا نسب بالکل پاک صاف اور بے داغ ہے، اور بائبل کے جن مذکورہ بیانات سے اس کے خلاف کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو ان سے حضرت مریم علیہ السلام کے نسب کے بجائے خود بائبل مجروح ہوتی ہے، اس لئے کہ بائبل کی کتابیں بے شار غلطیوں اور اختلافات سے بھری ہوئی ہیں، اور تاریخی لحاظ سے نہ ان کی کوئی متصل سند ہے، نہ ان کا قابلِ اعتماد ہونا کسی قابلِ لحاظ علمی دلیل سے ثابت ہوسکا ہے، اس کے بہن نا قابلِ انکار شواہد موجود ہیں، جو بر مکس ان میں حذف و اضافہ اور ترمیم وتحریف کے نا قابلِ انکار شواہد موجود ہیں، جو اب علمی دُنیا میں ڈھکے چھے نہیں رہے لہذا بائبل پڑاس قتم کے اعتراض کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ یہ اعتراض کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ یہ اعتراض کرنے داخل میں بیان نہ کریں کہ ان سے واقعۂ حضرت میں علیہ السلام کے نسب یا اخلاق یر معاذ اللہ کسی طعن کا وہم پیدا ہوتا ہو۔

(رجب المرجب ٢٨٨]ه)

الرسالة المستطرفة (عربي)

مصنفه: علامه محمد بن جعفر كتاني رحمة الله عليه (متوني ١٣٢٥مه) ـ ناشر: نورمحمه

اصح المطابع، کارخانهٔ تجارتِ کتب آرام باغ، فریرَ رودُ کراچی به ۲۲ <u>۱۸ × ۱۲</u> سائز کے ۲۱۲ صفحات، کاغذ دبیر، ٹائپ کی خوشما طباعت، قیمت مجلد: ۸ رویے

علم حدیث ایک وسیج اور مخدوم علم ہے، اور مسلمان اہلِ علم نے ہر ہر زاویے ہے اس کی الیمی الیمی خدمتیں کی ہیں کہ شاید کسی اور علم کی اتنی خدمت نہیں کی گئی، زیرِ تبھرہ کتاب انہی خدمتوں کا ایک جامع تذکرہ ہے۔

علم حدیث میں جننی کتابی جس جس پہلو سے کھی گئ ہیں، اس کتاب میں اُن کا اور ان کے مصنفین کا تعارف کرایا گیا ہے، حدیث کی بعض کتابیں تو آج کل بھی مرقبح اور معروف ہیں، کیکن بہت می کتابیں الیی ہیں جو آج نایاب ہوچکی ہیں، اور قدیم کتابوں میں ان کے بکٹرت حوالے ملتے ہیں، الیی کتابوں کا موضوع، طرنے تصنیف، مصنف کے ضروری حالات اور ان کا علمی مقام معلوم کرنا عموماً مشکل ہوتا ہے، اس کتاب میں الیی تمام کتب کا ضروری تعارف موجود ہے، اس کے علاوہ بعض کتابیں روزمرہ اہل علم کے استعال میں رہتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں بعض بنیادی باتوں سے ناواقفیت وور

مخضرید کہ بید کتاب کتب حدیث کی ایک مفید ڈائرکٹری کی حیثیت رکھتی ہے،
ادر علم حدیث کے طلباء، مدر سین اور مصنفین سب کے لئے نہ صرف کام کی ہے بلکہ
کتب حدیث میں بصیرت پیدا کرنے کے لئے اس کا مطالعہ ناگزیر ہے۔
( کے مدالح ام عودیوں)

(محرم الحرام **۱۳۹۳**ه)

## رَسولِ عَربي اورعصرِ جديد

۔ مؤلفہ: جناب سیّد محمد اساعیل صاحب۔ ناشر: مکتبہ طلوع سحر ۳/۵۵ کمرشل ایریا ڈرگ کالونی نمبر ۳/۵۷ کر ایریا ڈرگ کالونی نمبر کراچی۔متوسط سائز کے ۲۳۸ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ،

قیمت اعلیٰ ایڈیشن:۱۳ رویے ۵۰ پیسے،ستا ایڈیشن: ۹ رویے

عصر حاضر میں سرکارِ دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات جمارے لئے کیا رہنمائی مہیا کرتی ہیں؟ یہ ہے اس ضغیم کتاب کا موضوع۔ پہلے جھے میں فاضل مؤلف نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طبیبہ بڑے دیکش انداز میں بیان کی ہے، اس کے بعد دُوسرے حصے میں "عصر جدید" کے عنوان سے مغرب کی بنیادی گراہیوں کی نشاندہی فرمائی ہے،مغرب کے افکار ونظریات پر انقلابی اثرات تین فلسفیول نے مرتب کئے ہیں: ڈارون، فرائڈ اور مارکس۔ فاضل مؤلف نے ان تینوں کے بنیادی نظریات کی تشریح کر کے ان ہر فاصلانہ تقید کی ہے، اس انداز سے مغرب کے اصل فکری سرچشموں کی تیجا وضاحت اور اس پر تبھرہ کسی اور کتاب میں ہماری نظریہے نہیں گزرا، جولوگ اس موضوع پر اختصار اور انضباط کے ساتھ مطالعہ کرنا جاہتے ہیں، ان کے لئے یہ کتاب بہترین مدوگار ثابت ہو عمق ہے، انداز بیان عام فہم، شگفتہ اور دِل نشین ہے۔ جدید فلفہ کی تشریح و توضیح میں جو کتابیں اُردو میں ملتی ہیں ان میں عموماً ضرورت سے زیادہ پھیلاؤ اور طول بیانی ہوتی ہے، کیکن اس کتاب میں بیرعیب نہیں ہے، ہم خاص طور سے عربی مدارس کے طلباء اور اساتذہ سے اس جھے کے مطابعے کی سفارش کرتے ہیں، کیونکہ اس کا انداز بیان انہیں اپنے مزاج کے مطابق ملے گا۔ یوری کتاب کے مطالعے کا ہمیں موقع نہیں مل سکا، کیکن جشہ جستہ مقامات ہے دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ بحثیت مجموعی یہ کتاب مفید ہی مفید ہے۔ البتہ ایک گزارش فاضل مؤلف ہے کرنی ہے، انہوں نے بعض جگہ علائے دین بریخت تنقیدیں کی ہیں، ہم بھی علاء کو غلطیول سے باک تصور نہیں کرتے، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں اور ان میں ہے بعض سنگین نوعیت کی بھی ہوسکتی ہیں، لیکن میطر زِ فکر سراسر ناانصافی یر مبنی ہے کہ مسلمانوں کے موجودہ زوال کا سارا الزام اُن پر ڈال دیا جائے، جدید تعلیم یافته طبقے کی طرف سے اُن پر بہت سے اعتراضات، اُن کا موتف صحیح طریقے سے

سیجھے بغیر کئے جارہے ہیں، مثلاً فاضل مؤلف کا بیارشاد:-علماء نے مزیدغور وفکر پر بدعت و گمراہی کی مہر لگائی تو اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ نہ صرف وُنیوی علوم کا سرچشمہ خشک ہوکر رہ گیا .....الخ-(ص:۳۹)

ہم نہیں سیجھتے کہ کون سے عالم نے ''مزید غور وفکر'' پر بدعت و گمراہی کی مہر لگائی تھی؟ اور اس سے کون سے وُنیوی علوم کا سرچشمہ خشک ہوگیا؟ وُنیوی علوم سے غالبًا فاضل مؤلف کی مراد سائنس اور تکنیکی علوم ہیں، کیا وہ کسی ایک عالم کا نام بتا کتے ہیں جس نے ان علوم میں مزید''غور وفکر'' کو بدعت اور گمراہی قرار دیا ہو؟

واقعہ یہ ہے کہ علاء پر ''غور وفکر'' کے درواز سے بند کرنے اور دُنیوی علوم پر فدخن لگانے کا الزام صرف اس جھوٹے پروپیگنڈ ہے کا نتیجہ ہے جو اہلِ مغرب نے علاء کے خلاف شروع کیا تھا، اہلِ مغرب اپنی مرضی کا جو غلط نظریہ، جو نظام تعلیم اور جو نظام فکر مسلمانوں میں رائج کرنا چاہتے تھے، ہمیشہ علاء اُن کے آڑے آتے تھے، اس لئے انہوں نے عوام پر سے علاء کا اثر ورُسوخ کم کرنے کے لئے اس قتم کے جملے چلتے کے سے کہ '' یہ لوگ ترقی کے وُمٹن ہیں'' '' انہیں غور وفکر سے بیر ہے'' '' یہ اپنی قوم کو زوال کی طرف لے جارہے ہیں'' یہ صرف سیاسی نعرے تھے جن میں کوئی علمی اور واقعاتی کی طرف لے جارہے ہیں'' یہ صرف سیاسی نعرے تھے جن میں کوئی علمی اور واقعاتی وزن نہیں تھا، لیکن جیرت ہے کہ ہمار بعض شجیدہ مسلمان بھی مغرب کی چالبازیوں کا تجریہ کرنے کے باوجود، اس دھوکے میں مبتلا ہوگئے، اور انہوں نے بھی حقیقت حال کی تحقیق کے بغیر اسی قتم کے جملے وُ ہرانے شروع کردیئے، اگر وہ علاء کے موقف کو کی تحقیق کی کوشش کرتے تو ہے بات واضح ہوجانے میں دیر نہ گئی کہ علائے اسلام کا کردار، عیسائیت کے کیتھولک یا در یوں سے کہیں زیادہ مختلف رہا ہے۔

۔ عام مسلمانوں کوعلاء سے بدظن کرنے کی مہم مغرب نے اپنے سیاس مقاصد کے لئے شروع کی ہے، ہم حقیقت پیندی اور ہدردی کے ساتھ علاء پر تنقید کا حق تسلیم

کرتے ہیں، لیکن تحقیق کے بغیر مغرب کے چھوڑے ہوئے نعروں کو دُہرانے کا نتیجہ اسلام دُشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ (جمادی الثانیہ ۱۳۰۹ھ)

## ''الرشيد'' دارالعلوم ديو بندنمبر

مرتبه: جناب عبدالرشید ارشد مولانا فاضل حبیب الله صاحب مقامِ اشاعت: ۳۲-ایشاه عالم مارکیث لا مور <u>۳۰ × ۳۰</u> سائز کے ۹۰ کے صفحات، کتابت و طباعت عمدہ، قیمت قسم اعلیٰ: ۲۵ روپے، قسم ادنیٰ: ۲۰ روپے

دارالعلوم دیوبند نے گزشتہ صدی میں جومجددانہ کارنا ہے انجام دیے ہیں ان کے تعارف اور تذکرے کے لئے در حقیقت ایک پوری اکیڈی چاہئے، لیکن علائے دیوبند کی دُوسری خصوصیات کے ساتھ ایک خصوصیت یہ بھی رہی ہے کہ انہوں نے نام و نمود اور پبلٹی کے ذرائع اختیار کرنے کی نہ صرف خواہش نہیں کی، بلکہ اس سے اعراض کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علم وعمل کے بہت سے آفتاب و ماہتاب وہ ہیں جو گوشئہ گمنای کی نذر ہوگئے، البتہ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ انہوں نے جو بے مثال کارنا ہے انجام دیئے ہیں انہیں منظر عام پرلائیں تاکہ نی شلیس ان سے مستنفید ہوگیں۔

جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے ترجمان ماہنامہ''الرشید' نے اسی مقصد کے لئے یہ مخبر نکالا ہے، اور بلاشبہ صحافت کے میدان میں ایک بہت بڑے خلا کو پُر کرنے کی قابل صدمبارک بادکوشش کی ہے۔

اس نمبر میں دارالعلوم دیوبند، اس کے اکابر وفضلاء اور ان کے کارناموں پر بڑے معلومات افزا اور مفید و کارآ مد مضامین موجود ہیں جن میں اس تاریخ ساز ادارے کے حسن و جمال کی ایک جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔ لکھنے والوں میں برصغیر کے چوٹی کے علاء اور اہلِ قلم شامل ہیں، اس نمبر کا آغاز دارالعلوم دیوبند کی عمارتوں کی تمیں تصاویر سے ہوا ہے، اور اب تک ڈنیا کے جن مشاہیر نے دارالعلوم کا معائنہ کیا ہے،

ان کی آراء بھی ساتھ موجود ہیں۔ اس کے بعد برصغیر کے اہل علم وقلم نے مختلف گوشوں سے دارالعلوم دیو بند اور اس کی خدمات کا جائزہ لیا ہے۔ پورا نمبر اس قدر دِلجیس ہے کہ شروع کرنے کے بعد اسے چھوڑ نا مشکل ہوتا ہے۔ مضامین کا آغاز اس نمبر کے مرتب جناب عبدالرشید ارشد کے افتتاجے ''فتح باب' سے ہوا ہے جس میں انہوں نے اس پروپیگنڈ ہے کا بردی علمی متانت اور خوش اسلوبی کے ساتھ جائزہ لیا ہے جو دارالعلوم دیو بند کے مخالفین اس کے اکابر کے خلاف کرتے رہے ہیں، اس کے بعد علامہ خالد محمود صاحب (مقیم حال بر بھیم) کا بہترین' پیش لفظ' ہے جو 20 صفحات پر پھیلا ہوا ہے، اور جس میں انہوں نے نہایت شگفتہ انداز میں دارالعلوم دیو بند کے مقصد قیام اور ہے، اور جس میں انہوں نے نہایت شگفتہ انداز میں دارالعلوم دیو بند کے مقصد قیام اور اس کے لئی اور سیاسی کارناموں کا ایسا تعارف کرایا ہے جس سے دعزت مولانا محمد زکریا صاحب مدظاہم کا ایک مکتوب ہے جس میں دارالعلوم دیو بند اور مظاہر العلوم سہار نیور کے تعلقات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

مقالات کی ابتداء علیم الاسلام حفرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مظلیم کے مضمون ''الہامی مدرسہ' سے ہوئی ہے، اس کے بعد'' دارالعلوم دیوبند کا مزاح و مذاق' کے زیر عنوان حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلیم کا مضمون ہے جس میں دارالعلوم دیوبند کے مسلک ومشرب اور مزاج و فداق کی بنیادی خصوصیات بڑے دکش اور منضط انداز میں بیان کی گئی ہیں، پھر حضرت مولانا سیّد محمد یوسف بنوری صاحب مظلیم کا مقالد'' دارالعلوم دیوبند - ایک جائزہ' ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند کی علمی غدمات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مظلیم کی جامع اور فاصلانہ تالیف'' دارالعلوم دیوبند کا مسلک اعتدال' کی تلخیص صوفی محمد کی جامع اور فاصلانہ تالیف'' دارالعلوم دیوبند کا مسلک اعتدال' کی تلخیص صوفی محمد کیا جائزہ گئی ہیں مولانا محمد اشرف صاحب صدر معدر کی جامع اور فاصلانہ تالیف'' دارالعلوم دیوبند کا مسلک اعتدال' کی تلخیص صوفی محمد شعبۂ عربی اسلامیہ کالج پشاور نے ''دیوبندی مدرست فکر' کے زیرِ عنوان عالمانہ مضمون شعبۂ عربی اسلامیہ کالج پشاور نے ''دیوبندی مدرست فکر' کے زیرِ عنوان عالمانہ مضمون شعبۂ عربی اسلامیہ کالج پشاور نے ''دیوبندی مدرست فکر' کے زیرِ عنوان عالمانہ مضمون شعبۂ عربی اسلامیہ کالج پشاور نے ''دیوبندی مدرست فکر' کے زیرِ عنوان عالمانہ مضمون شعبۂ عربی اسلامیہ کالج پشاور نے ''دیوبندی مدرست فکر' کے زیرِ عنوان عالمانہ مضمون شعبۂ عربی اسلامیہ کالج پشاور نے ''دیوبندی مدرست فکر' کے زیر عنوان عالمانہ مضمون

تحریر فرمایا ہے۔

بعد کے مضابین میں سیّد محبوب رضوی صاحب (دارالعلوم دیوبند کی تعلیق خصوصیات)، مولا نا عبداللہ سلیم (دارالافقاء دارالعلوم دیوبند)، مولا نا سمیع الحق صاحب مدیر ''الحق (مولا نا قاری محمد طیب صاحب سے ایک انٹرویو)، حضرت مولا نا سرفراز خال صاحب صفد (ربانی دارالعلوم دیوبند)، مولا نا سیّد انظر شاہ سمیری (دارالعلوم میں درسِ حدیث)، قاری فیوض الرحن صاحب ایم اے (علائے دیوبند سرحد کی تصنیفی خدمات)، علامہ خالد محمود صاحب (مسکر بی اور اکابر دارالعلوم)، اخر راہی صاحب ایم اے (میلاء کی مشرف علی تھانوی ایم اے (میلاء کی مشرف علی تھانوی میں سرگرمیال اور علائے دیوبند)، مولا نا مشرف علی تھانوی (مولانا نانوتوی محبیت مناظرِ اسلام)، مولانا محمد اجمل صاحب خطیب (عشقِ رسالت آب اور اکابر دیوبند)، مولانا انہیں احمد صدیقی (دارالعلوم کی تفییری معلونات محبول نامشر الحق صاحب افغانی (مسکر بیکھر اور اکابر دیوبند)، مولانا مسید خطیب (عشقِ درارالعلوم کی تفییری معید الرحمیانی صاحب (ارض دیوبند) اور مولانا سیّد طامد میال صاحب (ارض دیوبند) اور مولانا سیّد نفید اور معلومات (دارالعلوم اور شخفظ ختم نبوت)، مولانا سیّد عامد میال صاحب (ارض دیوبند) اور معلومات شریفیس الحینی (حکایت محبول وفا) کے مضابین بطور خاص نبایت مفید اور معلومات آفر سین الحدین (دکایت محبر و وفا) کے مضابین بطور خاص نبایت مفید اور معلومات آفر سین الور محنت سے کھے گئے ہیں۔

مخضرید که 'الرشید' کا بیه خاص نمبر دارالعلوم دیوبند، اس کے اکابر، اس کے مزاج و مذاق اور اس کے کارناموں پر بیش قیمت مضامین کا ایک رنگا رنگ گلدستہ ہے جس کی ترتیب و تزمین میں فاضل مدیروں نے نہایت محنت اور عرق ریزی سے کام لے کر اُسے اپنی علمی اور ادبی خوش ذوتی کا پیکر جمیل بنادیا ہے۔ (جمادی الاولی ۱۳۹۲ھ)

### رُ وحِ رمضان

مؤلفه: پروفیسرمحد انوارالحن شیرکوفی، اسلامیه کالح لاکل بور ـ ناشر: نذرسنز

#### 1/1

نمبر ۲۲۱ سر کلر روڈ لا مور۔ ۲۰×۳۰ سائز کے ۳۸۴ صفحات، کتابت و طباعت متوسط، قبت درج نہیں۔

رمضان کا مہینہ اللہ کے بندوں کا سالانہ جشنِ عبادت ہے، اور ضروری ہے کہ ہرمسلمان اس مہینے کی تمام خصوصیات، اُحکام، فضائل اور فوائد سے باخبر ہو۔ اللہ تعالیٰ پروفیسر انوارالحن صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے رمضان المبارک سے متعلق تمام ضروری معلومات پوری تحقیق اور عرق ریزی سے اس کتاب میں جمع فرمادی ہیں، اس میں ماہ رمضان کے فضائل بھی ہیں، روزے کا فلف، اس میں جمع فرمادی ہیں، اس کی تاریخ، شب قدر کی تحقیق، رُوئیت ہلال کے اُحکام اور اس سلسلے میں نئے ذہنوں کے اندر اُٹھنے والے شبہات کا دِل نشین حل اور غلط فہمیوں کا ازالہ، روزے کی اقسام اور ہراکی کے جدا اُحکام، تراوی کی تاریخ، فضیلت اور اس کی تعدادِ رکعات کی بحث، حفظِ قرآن کے لئے ہدایت نامہ اور ان کی کوتا ہوں کی نشانہ ہی، سحر و افظار کے مسائل، غرض وہ سب بچھ ہے جس کی ماہ رمضان کے سلسلے میں ضرورت پڑتی ہے۔

خاص بات یہ ہے کہ ان تمام مباحث میں انداز بیان ایبا عام فہم اور دِل نشین ہے کہ پڑھنے والا دِلچیں محسول کرتا ہے، پوری کتاب کا مطالعہ تو تجرہ نگار نہیں کر ہےا، لیکن جس حد تک دیکھا مسائل متند نظر آئے اور باقی کے بارے میں بھی یہی اُمید ہے۔البتہ فاضل مولف "وَعَلَی الَّذِیْنَ یُطِیْفُو نَهُ فِلْدَیَةٌ طَعَامُ مِسْکِیْنِ "کی مشہور اور مقبول تغییر بیان کرنے کے بعد آخر میں اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

وہ مریض اور مسافر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن بہرحال سفر کی حالت اور بیاری کے باعث ان کا روزہ رکھنا دِقت سے خالی نہیں، ایسے مسافر اور بیار کے لئے جو روزہ رکھنے وقت سے خالی نہیں، ایسے مسافر اور بیار کے لئے جو روزہ رکھنے دورت کھتے ہیں۔

#### MAY

کی طافت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے فدیہ مقرر کردیا تاکه طافت رکھنے کے باوجود روزہ ندر کھنے کا کفارہ بن جائے۔ (ص:۲۲)

ہماری معلومات کی حد تک ہی کئی نقیہ یا مفسر کا مسلک نہیں ہے، اور بلاوجہ تفسیرِ معروف سے عدول کی کوئی وجہ نہیں، اس لئے آئندہ ایڈیشن میں میہ حصہ نکال دینا حاسب ہوگا۔

بحثیت مجموعی کتاب مفید ہی نہیں، بہت مفید ہے، ہر مسلمان گھرانے میں پہنچنی چاہئے اور رمضان کے مہینے میں ہر خاندان کو اس کے اجتماعی مطالعہ کا معمول بنانا چاہئے۔

(رمضان البارک ۱۳۹۱ھ)

### رُودادِ برِصغير

مؤلفہ: جناب مٹس القم قاسی۔ ناشر: عزیز پہلی کیشنز ۵۱۔میکلوڈ روڈ لاہور۔

۲۳×۳۲

مائز کے ۱۲۸ صفحات، آفسٹ کی خوشما طباعت، قیمت: ۱۲۵ مظالم
برصغیر میں انگریز کے دوسو سالہ عہدِ اقتدار میں ابلِ ہند پر کیا کیا مظالم
ڈھائے گئے؟ ہندوستان پر انگریز کی غلامی سے ساجی، معاشی، سابی، تجارتی اور تعلیم
لخاظ سے کیا اثر ات مرتب ہوئے؟ اور برصغیر کے مسلمانوں، خصوصاً علماء نے انگریز کی
غلامی سے اس سرز مین کو آزاد کرنے کے لئے کیا جدوجہد کی؟ یہ اس کتا بچ کا موضوع

ہواور اس میں قابلِ تعریف بات یہ ہے کہ فاضل مؤلف نے اپنی طرف سے چھے کہنے
کے بجائے خود انگریز مصنفین کی کتابوں اور اس زمانے کے اخبارات کے اقتباسات
مجمع کردیے ہیں، اس طرح یہ کتا بچے صرف معلوماتی ہی نہیں بلکہ برصغیر کی تاریخ پر تحقیقی
کام کرنے والوں کے لئے بھی مددگار ثابت ہوگا۔

#### 11/1

## رُوسی تر کستان میں سوشکزم

مؤلفه: عبدالكريم عابد- ناشر: مولانا نور احمد صاحب، ناظم وعوت الحق پاكستان- پرنسس اسٹریٹ مسجد طیبہ کراچی نمبرا

آج کل سوشلزم کے ساتھ 'اسلامی' کا لفظ لگاکر یہ تاثر دیا جارہا ہے کہ سوشلزم اسلام کے ساتھ چل سکتا ہے، لیکن جناب عبدالکریم عآبد نے اس مقالے میں تاریخی شواہد ہے اس کی تردید کی ہے۔ رُدی ترکستان قدیم زمانے سے مسلمانوں کا وطن اور علم دین کا مرکز تھا، یہاں بھی سوشلسٹوں نے شروع میں''اسلامی سوشلزم' کا نعرہ لگایا تھا، لیکن سوشلزم نے یہاں اسلام اور مسلمانوں کا کیا حشر بنایا؟ یہ مقالہ اس المہد کی حسرت ناک داستان ہے، جس کے آئینے میں عالم اسلام کے تمام وہ افرادا پی صورت بھی دیکھ سکتے ہیں جو''اسلامی سوشلزم' کے دام ہم رنگ زمین کا شکار ہور ہے میں، یہ کتا بی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ دعوت الحق پاکستان بیں، یہ کتا بچہ اس لائق ہے کہ اسے زیادہ پھیلایا جائے۔ دعوت الحق پاکستان نے اسے تبلیغی مقاصد کے لئے شائع کیا ہے اور مذکورہ بالا پیتہ سے مفت طلب کیا جا اسکتا ہے۔

### روضة الادب

مؤلفہ: مولانا مشاق احمد چرتھاؤلی۔ ناشر: دارالاشاعت، مولوی مسافرخانہ بندر روڈ کراچی نمبرا۔متوسط سائز کے ۱۲۸ صفحات، کاغذ، کتابت اور طباعت معیاری، قیت گلیز: ۲/۲۵، زَف: ۱/۵۰

یے عربی زبان کی ابتدائی تعلیم کے لئے ایک مفید رسالہ ہے جو بہت ہے وین مدارس میں داخلِ نصاب ہے، اس رسالہ کی خصوصیت سے ہے کہ اس میں نحو وصرف کے اجراء کے ساتھ تمرینات کثرت سے دی گئی ہیں، اور مکالمات، خطوط کے نمونے، امثال وجگم کے ولچسپ مضامین اس ترتیب کے ساتھ لائے گئے ہیں کہ ان سے رفتہ

#### **የ**ለ የ

رفتہ عربی عبارتوں کو صحیح پڑھنے، سیجھنے اور ترجمتین و انشاء کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے، اس سے قبل اس کتاب کا جونسخہ مروّح تھا، اس کی کتابت و طباعت بہت خراب تھی اور وہ اغلاط سے پُر تھا، بیہ جدید ایڈیشن نہایت نظرافروز ہے اور اس نے پہلے نسخے کی پوری تلافی کردی ہے۔
(شعبان المعظم ۱۳۹۲ھ)

### رہنمائے حجاج

مؤلفہ: مولا ناظیل الرحن نعمانی۔ ناشر: اقبال بک ہاؤس، صدر کرا جی نمبر ۱/۲ میں میں کہ ۲/۲ میں کاغذ اور کتابت وطباعت عمدہ عکسی، قیمت: 4/2 میں کے ۳۳ میں جج کے مسائل پر مشتل ہے، پوری کتاب کے مطالعہ کا موقع تو تجبرہ نگار کو نہیں مل سکا، لیکن جتہ جتہ مقامات سے ویکھنے پر ترتیب وانداز بیان قابل تعریف نظر آیا، مسائل کے ماخذ کا حوالہ بھی ہر مسلہ کے ساتھ ہوتا تو اچھا تھا، مسائل و احکام کے علاوہ اس رسالے میں عاز مین جج کے لئے دُوسری مفید معلومات بھی موجود ہیں۔

(شوال المکرم ۱۳۹۲ھ)

## زاد الطالبين

مؤلفه: مولانا محمه عاشق البی برنی ناشر: مکتبه داراتعلوم کراچی ۱۲<u>۰۰×۲۰۰</u> سائز کے ۲ ک صفحات ، کاغذ سفید ، کتابت و طباعت آفسٹ ، قیمت : ۲/۵۰

ہے کتاب فاصل مؤلف نے عربی سکھنے وائے مبتدی طلباء کے لئے تحریر فرمائی ہے، یہ منتخب احادیث ہیں اور ان کو ہے، یہ منتخب احادیث ہیں اور ان کو فاصل مؤلف نے قواعدِ نحویہ کے مطابق اس طرح ترتیب دیا ہے کہ مسائلِ نحو کا اجراء بھی ساتھ ساتھ موجائے، اور دُوسرے باب میں فعلی احادیث اور واقعات وقصص جمع کئے ہیں۔

بحثیت مجموی یدایک بہترین کتاب ہے جوطلباء کو بیک وقت عربی زبان،

نحو، صرف وادب بھی سکھاتی ہے، احادیث سے مناسبت بھی پیدا کرتی ہے، اور إصلاحِ اعمال و اخلاق میں بھی مدد دیتی ہے۔ ان خصوصیات کی بناء پر اس کتاب کو دارالعلوم میں داخلِ درس بھی کرلیا گیا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مظلم اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مظلم اور موخر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلم نے اس پرتقریظات تحریر فرمائی میں اور مؤخر الذکر نے تبحویز فرمایا ہے کہ یہ کتاب تمام مداری دینیہ میں مفید الطالبین اور نہ فصحة العرب کے درمیان داخل نصاب کی جائے۔

فاضل مؤلف نے کتاب کی تالیف کے ساتھ اس پر مفید حواثی بھی تحریر فرمادیئے ہیں، جن میں الفاظ کی تحقیق، اور مطالبِ حدیث کی مختصر مگر جامع تشریحات موجود ہیں، اس طرح یہ کتاب دینی مدارس کے طلباء و اساتذہ کے لئے نہایت قابلِ قدر اور مستحقی پذیرائی ہے۔

(محرم الحرام ۱۳۹۱ھ)

### زبدة الأصول

تالیف: مولانا حمیدالله خال صاحب ناشر: شعبهٔ تصنیف دارالعلوم الاسلامیه کی مروت، ضلع بنول، مغربی پاکستان - کتابت و طباعت معمولی، سائز ۲<mark>۰×۳۰</mark>، صفحات: ۴۸، قیت درج نهیں -

یہ اُصولِ فقہ پر ایک مختر رسالہ ہے جس میں اس علم کی اصطلاحات اور اس کے بنیادی مسائل اختصار مگر جامعیت کے ساتھ بیان کردیئے گئے ہیں، اس بات کی ضرورت عرصہ ہے محسوس کی جارہی ہے کہ دینی مدارس میں اُصول الشاشی ہے پہلے اُصولِ فقہ کا کوئی آسان رسالہ پڑھایا جائے، غالبًا بیرسالہ اسی جذبہ کے تحت لکھا گیا ہے۔ فاضل مؤلف نے اس میں مسائل تو اختصار کے ساتھ جمع کردیئے ہیں، لیکن ہے۔ فاضل مؤلف نے اس میں مسائل تو اختصار کے ساتھ جمع کردیئے ہیں، لیکن ہے ادی میں جش نظر نہیں میں فرنہیں جن طلباء کو یہ پڑھایا جائے گا، ان کی ذہنی سطح کو اس میں چش نظر نہیں رکھا گیا، ضرورت اس بات کی تھی کہ اس میں تعریفات آسان اور مثالیں زیادہ سے رکھا گیا، ضرورت اس بات کی تھی کہ اس میں تعریفات آسان اور مثالیں زیادہ سے

#### MY

زیادہ ہوں، لیکن اس رسالہ میں اختصار کو مدِنظر رکھتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی گئی، اگر فاضل مؤلف اس رسالے پر اس حیثیت سے نظرِ ثانی فرما کر اسے دُوبارہ مرتب فرمادیں تو یہ بڑا کام ہوگا۔ ۔

## سائنس دانوں کو دعوت حق

مرتبه: اسدالله خال بی ایس می علیگ باشر: بارگاهِ ادب، اکبر رود گراچی نمبرا صفحات: ۷۲، کاغذ رَف، کتابت وطباعت متوسط، قیت درج نہیں۔

اس چھوٹے سے رسالے میں قرآنِ کریم کی ان آیات کا ترجمہ جمع کیا گیا ہے جن کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں سائنس سے نکل سکتا ہے، قرآنِ کریم اگرچہ سائنس کی کتاب نہیں، نہ اس کی تعلیم اس کا مقصدِ نزول ہے، مگر اس فن کی رہنمائی کے لئے بھی اس کی بہت می آیات سے روشی ملتی ہے، الی ہی آیات اس میں جمع کی گئ بیں۔ ترجمہ مولانا فتح محمد صاحب ؓ سے لیا ہے۔

(شوال المکرم کے ایا ہے۔

(شوال المکرم کے ایا ہے۔

### السعاية (عربي)

تالیف: حضرت مولانا عبدالحی صاحب تکصنوی رحمة الله علیه ناشر: سهیل اکیڈمی، محمد علی امین مارکیٹ، چوک اُردو بازار لا ہور نفیس اور دبیز کاغذ پر فوٹو آفسٹ کی دِکش طباعت، بڑا سائز (۱۲ × ۱۲)، ضخامت جلد اُوّل: ۵۷۸، صفحات جلد دوم: ۳۲۲، کل ۸۹۲ صفحات، قیمت کامل مجلد: ۱۲۵ رویے

حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ الله علیہ نے آخری دور میں علم حدیث اور علم فقہ کی جوگراں قدر خدمات انجام دی ہیں، انہوں نے متقدمین کی یاد تازہ کردی ہے، زیرِ نظر کتاب ان کی مایۂ نازتھنیف "السعایة" ہے جوشرح وقاید کی مبسوط اور مفصل شرح ہے، اس کی جامعیت کا اندازہ اس بات سے سیجئے کہ بڑی تقطیع کے تقریباً نوسوصفیات میں کتاب الصلوۃ بھی کمل نہیں ہوئی، بلکہ صرف "فیصل فیی القواءة"

### 11/4

تک کی شرح لکھی گئی ہے۔

کہنے کو بید ایک فقہ کی کتاب یعن ''شرح وقابیہ' کی شرح ہے، لیکن اپنے مباحث کے لحاظ سے بید درحقیقت علم حدیث کی محققانہ کتاب ہے، شافعی مسلک میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ''المہجموع فیی شرح المهدهب' اورحنبلی مسلک میں علامہ ابن قدامہ گی ''الم اعتبار سے شہرہ آفاق ہیں کہ ان کا اصل موضوع فقہ ہے اور ان میں فقہی جزیات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ امادیث کی تحقیق کے ساتھ ان میں فقہاء کے خداجب، ہرفریق کے مفصل دلائل، متعلقہ احادیث کی تحقیق وتشریح اور ان پر محد ثانہ مباحث بھی موجود ہیں، حفی مسلک میں اگر کوئی کتاب خدورہ کتاب کی ہم سری کر سکتی ہے تو وہ علامہ ابن الہمام ؓ کی ''فتح القدیر'' ہے، لیکن اس کا طرز قدرے مختلف ہے۔

حضرت مولانا عبدالحی تکھنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تالیف میں تقریباً وہی طرز اختیار فرمایا ہے جو شرح المہذب اور المغنی لابنِ قدامہ کا طریقہ ہے، بلکہ یہ کتاب اپنے متنوع مضامین اور مباحث کی وسعت سے لحاظ سے ان سے بھی زیادہ مبسوط اور جامع ہے، چنانچہ وہ سب سے پہلے متن کی لغات کی تشری اور نحوی مباحث پوری تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، پھر متن کا مسلہ جن آیاتِ قرآنی یا احادیث بوری تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، پھر متن کا مسلہ جن آیاتِ قرآنی یا احادیث سے متنبط ہوتا ہے ان کی تشریح کرتے ہیں، اسی ذیل میں فقہائے اُمت کے مذاہب اور ان کے دلائل بیان کرتے ہوئے احادیث کی اسادی تحقیق، متعارض روایات میں تطبیق و ترجیح اور متعلقہ اُصولی مباحث کی تفصیل درج کی گئی ہے، اور اس کے بعد متن کے مسلے سے متعلق فقہی جزئیات بیان کی گئی ہیں۔خلاصہ سے ہے کہ پوری کی بعد متن کے مسلے سے متعلق فقہی جزئیات بیان کی گئی ہیں۔خلاصہ سے ہے کہ پوری کتاب میں تفییر، حدیث، فقہ، اُصولی فقہ و حدیث اور علوم عربیت کے دریا موجزن کی ہم سری کرسکے، بیاور بات ہے کہ غیر جانبداری کے جوش میں انہوں نے بہت می نظر آتے ہیں، اور مباحث کے استقصاء کے لحاظ سے شاید ہی کوئی دُوسری کتاب اس کی ہم سری کرسکے، بیاور بات ہے کہ غیر جانبداری کے جوش میں انہوں نے بہت می کئی ہم سری کرسکے، بیاور بات ہے کہ غیر جانبداری کے جوش میں انہوں نے بہت می کئی ہم سری کرسکے، بیاور بات ہے کہ غیر جانبداری کے جوش میں انہوں نے بہت می گئی ہم سری کرسکے، بیاور بات ہے کہ غیر جانبداری کے جوش میں انہوں نے بہت می

### MA

باتیں کمزور بھی کہہ دی ہیں۔

اگر حضرت مولانا تکھنوی رحمہ اللہ اس کتاب کی تالیف کمل فرما لیتے تو بلاشبہ بیا کیہ منفرد کتاب ہوتی، لیکن افسوں ہے کہ وہ کتاب الصلوۃ بھی کمل نہیں فرما سکے، اور عالبًا اسی خیال کے پیشِ نظر کہ اس کتاب کی تحمیل میں بہت وقت لگ جائے گا، انہوں نے شرح وقایہ کا ایک نسبۂ مختصر حاشیہ ''عمرۃ الرعایۃ ''کے نام سے لکھ دیا جو شاکع ہو چکا ہے، لیکن بعد میں ''سعائی' کی تحمیل وہ نہ فرما سکے، تاہم جتنے مباحث اس میں آگئے ہیں وہ بڑی حد تک دُوسری کتابوں ہے مستعنی کردیتے ہیں۔ اس لئے اس کتاب کو اہلِ علم نے ہمیشہ بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے، البتہ مولانا لکھنویؓ کی بہت سی تحقیقات کی تعداد شعایہ نام دُوسری کتابوں سے زیادہ ہے۔
شایدان کی تمام دُوسری کتابوں سے زیادہ ہے۔

عرصہ سے یہ کتاب نایاب تھی، سہیل اکیڈمی کو اللہ تعالی نے نایاب کتابوں
کی اشاعت کی خاص توفیق اور سلیقہ عطا فرمایا ہے، چنانچہ اس نے اس کتاب کا فوٹو
لے کراُسے ایسے خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے کہ مصنف علیہ الرحمة کی رُوح خوش
ہوگی ہوگی۔ کاغذ، طباعت، جلد بندی ہر چیز کتاب کے شایانِ شان ہے، اُمید ہے کہ
علمی طقے اس نادرعلمی تحفے کو ہاتھوں ہاتھ لیس گے۔

(شعبان المعظم ۱۳۹۲ھ)

سرمایه دارانداور اشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازند

مؤلفہ: حضرت مولاناسٹس الحق صاحب افغانی مظلهم۔ ناشر: مکتبہ حکمتِ اسلامیہ، نوشہرہ صدر، ضلع بپتاور۔ چھوٹے سائز پر ۲۸۰ صفحات، کاغذ رَف، کتابت و طباعت معیاری، قیمت: دوروپے پچاس پیے، محصول ڈاک ایک روپیہ

اس کتاب میں حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی دامت برکاتہم نے اپنے مخصوص معلومات آفریں انداز میں سرمایہ داری اور اشتراکیت پر مفصل تبصرہ کرکے دونوں نظاموں کے مقابلے میں اسلامی نظامِ معیشت کی برتری کو واضح فرمایا ہے، پہلے حصے میں سرمایہ دارانہ نظام سے بحث کرتے ہوئے اس کی دینی، اخلاقی، ساجی اور معاشی تباہ کاریوں پرروشنی ڈالی گئ ہے، اور دُوسرے حصے میں اشتراکیت پر تبھرہ کرتے ہوئے اس کے خلاف فطرت، نا قابلِ عمل اور غریب عوام کے حق میں مہلک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ دونوں حصے معلومات افزا اور فکرا گیز ہیں۔ تیسرے حصے میں اسلامی بیان کیا گیا ہے۔ دونوں حصے معلومات افزا اور فکرا گیز ہیں۔ تیسرے حصے میں اسلامی نظام کی بنیادی خصوصیات اور ان کے عوامی فوائد سے بحث کی گئی ہے، اور چوشے حصے میں دونوں نظاموں سے متعلق بعض اُصولی اور بنیادی با تیں ذکر کرنے کے ساتھ عالم میں دونوں نظاموں سے متعلق بعض اُصولی اور بنیادی با تیں ذکر کرنے کے ساتھ عالم اسلام کے بعض سیاسی اور اجتماعی مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔

بحثیت مجموع میر کتاب بہت ولچسپ، مفید اور زیادہ سے زیادہ عوام کے مطالع میں آنے کے لائق ہے۔ البته صفحہ: ۱۷ پر ابن حزم ہے جو اَفکار نقل کئے گئے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ایک گزارش کرنی ہے، ابن حزم ؓ نے غریبوں کے درمیان دولت تقسیم کرنے کے سلیلے میں جو باتیں بعض مقامات پر لکھ دی ہیں، وہ نہایت مہمل، متضاد اور غیرواضح ہیں، اسی اجمال اور تضاد سے فائدہ اُٹھا کر بعض تجدِّد پینداشتراکیت کے ساتھ اسلام کا جوڑ لگانے کے دریے ہیں، اور ان مجمل عبارتوں کو پیش کرکر کے ''اسلامی سوشلزم'' کا معجونِ مرکب تیار کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت علامہ ابن حزم کی ان عبارتوں کا اشتراکیت سے دُور کا بھی واسط نہیں ہے، ملک کے باشندول کو روٹی کیڑا فراہم کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور علامہ ابن جزمٌ نے اینے نقط انظر سے اس ذمہ داری کو بیان کرنا جاہا ہے۔ رہ گیا اشراکیت کا نظریر قو می ملکیت، اور انفرادی ملکیت ہے انکار، سوعلامہ ابن حزمؓ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ کسی زمانے میں ان کی عبارتوں سے اس قتم کا مطلب نکالا جائے گا، لہذا ہماری طالب علمانہ گزارش میہ ہے کہ ابن حزم کی ایسی عبارتوں کونقل کرنے کے ساتھ ان کی مفصل تشریح اور ان سے جو غلط استدلال کیا جارہا ہے، اس کی تر دید بھی ضروری تھی، اور بیکام حضرت مولانا افغانی صاحب مظلهم العالی جیسے جلیل القدر عالم دین سے زیادہ بہتر طریقے سے اور کون کرسکتا ہے؟ اُمید ہے کہ حضرت مولانا آئندہ ایڈیشن میں بیکی-ضرور پوری فرمائیں گے۔

### سکرات سے قبر تک

مؤلفہ: جناب غلام محمد صاحب۔شائع کردہ: کریم کمرشل کمپنی کمیٹڈ، ۱۸/۱۸ نیومین مسجد، نیونہام روڈ کرا جی نمبر۲۔ ۲۰۰<mark>۳ سائز کے ۳۲ صفحات، عمدہ کتابت و</mark> طباعت۔

اس مخضر رسالہ میں جمیز و تکفین اور تدفین کے شرکی اُ دکام بڑے دِکش انداز میں جمع کردیئے گئے ہیں، جن کے بڑھنے سے نہ صرف شرعی مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، بلکہ فکر آخرت میں اضافہ ہوتا ہے، مسائل سب متند کتابوں سے لئے گئے ہیں۔ (رئیج الثانی ہوتا ہے)

## سفرنامه شيخ الهندثر

مؤلفہ: حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناشر: مکتبہ محمدودیہ، جامعہ مدنیہ، کریم پارک لاہور۔ ۲۰۰۰ سائز کے ۲۱۲ صفحات، کاغذاعلی سفید، کتابت و طباعت معیاری و دیدہ زیب، خوشنما جلد، قیمت: ۱۲ رویے

یہ کتاب پہلے'' آسیرِ مالٹا'' کے نام سے چھپ چکی ہے، لیکن عرصۂ دراز سے
بالکل نایاب تھی، اب مکتبہ محمود یہ نے اسے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے، یہ
دراصل شخ الہند حضرت مولا نامحمود الحن صاحب قدس سرۂ کے اس سفر حج کا تذکرہ
ہے جس میں انگریزوں نے آپ کو گرفتار کرکے مالٹا کے جزیرے میں محبوس کردیا تھا۔
حضرت شخ الہند کی یہ اسارت دراصل اس جدوجہد کی پاداش تھی جو حضرت ہندوستان
کی آزادی اور اس میں ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لئے فرما رہے تھے۔حضرت

مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمة الله علیه اس پورے واقعے کے خصرف عینی شاہد ہیں بلکہ حضرت شخ البند کی مہمات میں ان کے جال نثار رفیق تھے، لبندا ان کے قلم سے اس سفر کی مفصل روداد جننی متند ہوسکتی ہے وہ کسی اور کے قلم سے نہیں ہوسکتی۔ البتہ یہ کتاب حضرت مدنی رحمۃ الله علیہ نے اس زمانے میں تحریفرمائی تھی جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، اس لئے وہ اس کتاب میں حضرت شخ البندگی تحریک کو واضح طریقے سے بیان نہیں فرماسکے، چنانچہ اس کتاب سے تحریک کے مدوخال بالکل واضح نہیں ہوتے، اس لئے جدید اشاعت میں اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کتاب پرایک مفصل مقدمہ لکھا جاتا، جس میں تحریک کا کمل تعارف درج ہوتا، نیز جگہ جگہ توضیح حواثی کا اضافہ کیا جائے، اگر کوئی مستقل مقدمہ لکھنا مشکل تھا تو خود مخرت مدنی رحمۃ الله علیہ کی خودنوشت سوانح ''فقشِ حیات'' میں اس تحریک کے حضرت مدنی رحمۃ الله علیہ کی خودنوشت سوانح ''فقشِ حیات'' میں اس تحریک کے مخرت مدنی رحمۃ الله علیہ کی خودنوشت سوانح ''فقشِ حیات'' میں اس تحریک کے محترم ناشر آئندہ اشاعت میں اس کمی کو پورا کردیں گے۔

تاہم موجودہ صورت میں بھی یہ کتاب ایک تاریخی سرمایہ ہے، اس سے نہ صرف حضرت شخ الہند کی زندگی کے بہت سے پہلوسامنے آتے ہیں، بلکہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے راوحق میں کیسی کسی صعوبتیں برداشت کیں اور انگریز کی حکومت میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟

افسوں ہے کہ حضرت شخ الہند کی تحریک پر ابھی کسی محقق سیرت نگار نے قلم نہیں اُٹھایا، جواس کی تمام اسکیم، طریق کار اور مفصل واقعات کو واضح کر سکے، اب اس تحریک کے بارے میں علم رکھنے والے افراد بھی رُخصت ہو رہے ہیں، خدا کرے کہ کوئی دردمند اہلِ قلم جلد ہی اس خطرناک خلاء کو پُر کرنے کے لئے آگے بڑھے اور علم و بھیرت، جہد وعمل اور جہاد واخلاص کی اس نرالی داستان کو دُنیا کے سامنے لاسکے۔

## سوشلزم اور افسرشابی

مؤلفہ: عبدالکریم عابد۔ ناشر: مولانا نور احمد صاحب، ناظم دعوت الحق پاکستان، پرنس اسٹریٹ مسجد طیبہ کراچی نمبرا۔ پاکٹ سائز کے ۴۸ صفحات، سفید کاغذ برآفسٹ کی عمدہ کتابت و طباعت، مفت تقسیم کے لئے۔

اس کتا بچ میں عبدالکریم عابدصاحب نے سوشلزم کے مسئے پر ایک انتہائی اہم رُخ سے گفتگو کی ہے، ذرائع پیدادار کوقو می ملکیت میں لینے کا صاف صاف نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام قو می دولت سرمایہ داروں کے ہاتھ سے نکل کر چند گئے چئے سرکاری افسروں کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے، اور یہ سرکاری افسر ملک کے تمام عوام پر حکومت کر کے دولت کے اس تالاب کومن مانے طریقے سے استعال کرتے ہیں، اور عوام افسرشاہی کی بدترین لعنت میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ عابد صاحب نے اس حقیقت کو روس اور چین کے تجر بات کی روشن میں مدلل کیا ہے، اور لینن اور ماؤزے تگ کے وہ اقتباسات پیش کے ہیں جن میں انہوں نے سوشلزم کی اس عملی ناکامی کا واضح اعتراف کیا ہے۔ موجودہ حالات میں یہ کتا بچہ زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں پنچنا چاہئے تا کہ کیا ہے۔ موجودہ حالات میں یہ تکا بچہ زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں پنچنا چاہئے تا کہ عوام اس فریب سے آگاہ ہو تکیں جو مساوات کے نام پر انہیں دیا جارہا ہے۔

## سوشلزم يا اسلام

از جناب خورشید احمد صاحب ناشر: مکتبه چراغ راه کراچی - ۲۰ × ۳۰ سائز کے ۳۳۲ صفحات، کتابت، طباعت، کاغذ نظرافروز اور پاکیزه، قیمت: ساڑھے پانچ رویے

یہ مقالہ دراصل ماہنامہ'' چراغی راہ'' سوشلزم نمبر کا مقالہُ افتتاحیہ ہے، جو مٰدکورہ نمبر میں شائع ہونے اور خراج تحسین حاصل کرنے کے بعد کتابی شکل میں لایا گیا ہے۔

پیچیا دنوں ملک میں سوشلزم کی تردید میں بے شار کتابیں اور پیفلٹ شائع ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر صحافیانہ انداز کے تھے، یہ مقالہ خالص علمی اور تحقیق ہے، اور اس لحاظ سے موضوع کے تمام دُوسرے مقالوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ فاضل مؤلف نے اس مقالہ میں سوشلزم کے ہر پہلو پر کافی و شافی بحث کی ہے، بیشتر حوالہ جات خود سوشلسٹ مصنفین کے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اندازِ تحریر مناظرانہ نہیں، علمی و تحقیق ہے، اس محال کو لکھ کر فاضل مؤلف نے ایک بڑی خدمت مناظرانہ نہیں، علمی و تحقیق ہے، اس محال کو اور کے ستحق ہیں۔ ہم سیجھتے ہیں کہ حقیقت بیندی اور انجام دی ہے، جس پر وہ مبارک باد کے مستحق ہیں۔ ہم سیجھتے ہیں کہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو کتی ہے۔ (ریجے الاقل اور الور الدی کیا جائے تو سوشلزم کی حقیقت اچھی طرح واضح ہو کتی ہے۔

### سلوك سليماني

مؤلفہ: حفزت مولانا محمد انثرف خال صاحب، صدر شعبۂ عربی، اسلامیہ کالج پثاور۔ ناشر: مکتبہ سرمدی ٦٧ اسلامیہ پارک اسکیم پنچھ روڈ لا ہور۔ متوسط سائز ہے ١٨٣ صفحات، کتابت وطباعت معیاری عکسی، قیمت: ساڑھے چار روپے

حضرت علامہ سیّد سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کی ان عظیم شخصیت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کی ان عظیم شخصیت سخصیتوں میں سے ہیں جن کی نظیریں ہر دور میں گئی چئی ہوا کرتی ہیں، ان کی شخصیت بڑی لِکش اور پہلودارتھی، ان کے قلم نے علم و ادب کی نا قابلِ فراموش خدمات انجام دیں، اور تحقیق و نظر کے نئے نئے درواز ہے بھی کھولے، پھر خانقاہ تھانہ بھون نے اُن کے علمی، ادبی اور تحقیق مزاح میں نصوّف کا سوز و گداز شامل کر کے اسے کندن بنادیا، اس لحاظ سے ان کی زندگی کا وہ دورجس کی ابتداء تھانہ بھون کی حاضری سے ہوئی، علم و عمل کا وہ حسین سکم تھا جس نے ان کے دینی ذوق کو تکھار کر کہیں سے کہیں پہنچادیا، اور ان کی ذات میں ندوہ اور دیو بند دونوں کی خوبیاں جمع ہوگئیں۔

حضرت علامہ ندوی رحمۃ الله علیہ کی حیاتِ تصوّف سے واقفیت بہت کم ہے؛ ہمارے محرّم بزرگ حضرت مولانا محمد اشرف خال صاحب نے اپنی اس کتاب میں اس پہلوکو اُجا گر کیا ہے، علامہ ندویؓ کے مکا تیب اور ملفوظات سے اُن چیزوں کو جمح فرمایا ہے جن سے ان کے نظریۂ سلوک وتصوّف پر روشنی پڑتی ہے۔

تصوف کے بارے میں علامہ ندوی کا نقطہ نظر اپنے مرشد تھکیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ہی کا نقطہ نظر ہے، جس میں شریعت اور طریقت جڑواں بہنوں کی طرح چلتی ہیں، اور جس کی بنیاد قرآن وسنت پر ہے، بیرونی خلل اندازیوں سے وہ کوئی الگ دین نہیں بنا، اس تصوف میں اصل قدر و قیمت، کشف و الہام اور کیفیات و آحوال کے بجائے تقوی اور إنابت کو ہے:-

تقوی کا خیال، حلال وحرام کی فکر، جائز و ناجائز کی تمیز، ہرکام میں ضروری ہے، تمام گناہوں ہے بچنے کا اہتمام کیجئے، اگر فلطی سے بھی ہوجائے تو یاد آنے پر فوراً استغفار کیجئے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ کشف و الہام وغیرہ محض محمود ہیں، مقصود نہیں ..... قرب الہی صرف ایمان وعملِ صالح کا بتیجہ ہے ..... کیفیات و آحوال کی طرف توجہ نہ و بیجئے ..... معمولات کی پابندی استقامت کی دلیل ہے۔

یہ وہ رُوحِ تصوف ہے جسے احادیث میں "احسان" کہا گیا ہے:لفظ تصوف کا احسان کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جیسے حکمت کے
ساتھ لفظ فلسفہ بول دیا جائے، یا آج کل سائنس یا فلاسفی کہد دیا
جائے ..... اب تو مجھے اس کے لئے تقوی اور اتقا کی اصطلاح
اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کا ورُ ود قرآن پاک میں ہے۔
(ص:۵۳)

وحدت الوجود کے نازک مسئلہ کو اپنے مرشد تھانویؓ کی تعبیر کی روشیٰ میں کیسے صاف انداز میں حل فرماتے ہیں:-

اس کی حقیقت صرف اتن ہے کہ غلبہ کال میں سالک کی نگاہوں سے غیراللہ بالکل اوجھل ہوجاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ غیرمعدوم ہوجاتا ہے۔
(ص:۱۱۹)

حضرت مولانا محمد اشرف خال صاحب، علامه ندوی کے مسترشد اور ان کے تربیت یافتہ ہیں، اور علامه موصوف کی توت افادہ کی زندہ دلیل، انہوں نے علامہ کے مکا تیب و ملفوظات کو اس سلقہ کے ساتھ جمع فر مایا ہے کہ اس سے تصوف کی بیشتر بنیادی تعلیمات مختصر مگر دِل نشین انداز میں سامنے آتی چلی جاتی ہیں، بحثیت مجموعی سے کتاب ہر طبقے کے مسلمانوں کے لئے مفید ہی مفید ہے، کتابت و طباعت بھی نہایت کھری اور دیدہ زیب ہے۔

### سلوك سليماني

مرتبہ: حضرت مولانا پروفیسر محمد اشرف خان صاحب سلیمانی مظلیم، صدر شعبہ عربی پیثاور یو نیورٹی۔ ناشر: سلیمان اکادی، اشرف منزل، نزد اسلامیہ کالج پیثاور یو نیورٹی۔ عمدہ آفسٹ پیپر پرنفیس کتابت و طباعت، سائز ۲۲۲، قیمت: ۲۲۷ روپے صفحات: ۲۲۲، قیمت: ۲۲۰ روپے حضمات: ۲۲۲، قیمت: ۲۲۰ روپے حضمات: ۲۲۱، قیمت: ۲۲۰ روپ حضمات مولانا محمد اشرف خان صاحب (دامست بر کاتھم العالیہ و کشر الله تعالیٰی امثالہم) قیمط الرجال کے اس دور میں اُن گئی چئی ہستیوں میں سے ہیں جن کا تصور کرکے اپنے عہد کے افلاس کا احساس کم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اُن کوعلم وفضل کے مقام بلند کے ساتھ ساتھ قلب کا سوز وگداز اور دین کا جذبہ بے تاب بھی عطافر مایا ہے، اس سوز وگداز اور دین کا جذبہ بے تاب بھی عطافر مایا ہے، اس سوز وگداز اور جذبہ بے تاب بھی عطافر مایا ہے، اس سوز وگداز اور دین کا جذبہ بے تاب بھی عطافر مایا ہے، اس سوز وگداز اور دین کا جذبہ بے تاب بھی عطافر مایا ہے، اس سوز وگداز اور دین کا جذبہ بے تاب بھی عطافر مایا ہے، اس سوز وگداز اور دین کا جذبہ بے تاب بھی عطافر مایا ہے، اس سوز وگداز اور دین کا جذبہ بے تاب بھی عطافر مایا ہے، اس سوز وگداز اور دین کا جذبہ بے تاب بھی عطافر مایا ہے، اس سوز وگداز اور دین کا جذبہ بے تاب بھی عطافر مایا ہے۔

کا جو کام لے لیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیقِ خاص ہی ہے کسی کونصیب ہوسکتا ہے۔ حضرت مولانا محمد اشرف خان صاحب مظلیم طریقت وسلوک میں حضرت مولانا سیّد سلیمان ندوی صاحب قدس سرۂ کے خلیفہ مجاز ہیں، اور اس کتاب ہیں انہوں نے حضرت سیّد صاحب ؓ کے نداقِ سلوک و احسان ہی کو بڑے شرح و بسط اور شخیق وعرق ریزی کے ساتھ انتہائی دِل نشین انداز میں بیان فرمایا ہے۔

حضرت سیّد صاحب رحمة الله علیه کواپی علمی تحقیقات اور محققانه تصانیف میں الله تعالی نے جو مقام بخشا ہے وہ تو ہر پڑھے لکھے شخص کو معلوم ہے، اور ان کی زندگی کے اس پہلو پر بہت سے لوگوں نے خامہ فرسائی بھی کی ہے، لیکن ان کی حیات طیبہ کو جو رُخ حکیم الاُمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرۂ سے تعلق و اراوت کے بعد سامنے آیا، اور جس نے ان کے فیض علم کوعقل سے گزر کر لوگوں کے دلوں تک پہنچاویا اور جس کی بدولت حضرت مولانا محمد اشرف خاں صاحب جیسی وجود میں آئیں، اس رُخ پر اب تک بہت کم لکھا گیا ہے۔

''سلوکِ سلیمانی'' میں حضرت مولانا محمد اشرف خان صاحب مظلهم نے حضرت سیّد صاحبؓ کی زندگی اور ان کے افادات کے اسی رُخ پرقلم اُٹھایا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پرقلم اُٹھانا انہی کاحق بھی تھا۔

یہ کتاب دو جلدوں پرمشمل ہے، اور ایس میں حضرت سیّد صاحب ؓ کی تصانیف، مضامین، مجالس اور مکا تیب کے حوالوں سے سلوک وطریقت کے بارے میں ان کے گرال قدر افاوات کو نہایت مرتب اور مربوط پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، اور اس طرح یہ کتاب تصوّف وسلوک کے موضوع پر ایک الی مربوط تصنیف ہے جس میں فن تصوّف کے تمام اہم خدوخال سٹ آئے ہیں، اور جس میں قدم قدم پر حضرت سیّد صاحب ؓ کی زبانی تحکمت و معرفت کے وہ جواہر پارے ملتے ہیں جو اس عالم و عارف کے عمر مجر کے تجربات کا نچوڑ ہیں، اور جن سے ایمان کو تقویت، عقل و بصیرت عارف کے عمر مجر کے تجربات کا نچوڑ ہیں، اور جن سے ایمان کو تقویت، عقل و بصیرت

کوجلا، رُوح کو بالیدگی اور علم کومعرفت کا نور نصیب ہوتا ہے۔ کتاب ولچیپ اس قدر ہے کہ ایک مرتبہ شروع کرنے کے بعد کسی صاحب ذوق کے لئے اسے چھوڑ نا مشکل ہے، ہم تمام مسلمانوں سے عموماً اور علماء سے خصوصاً اس کتاب کے بنظرِ غائر مطالعے ک سفارش کرتے ہیں، حضراتِ علماء سے خاص طور پر اس لئے کہ دین کا بیا ہم ترین شعبہ مدت سے اہلی علم میں بھی متروک ہوتا جارہا ہے اور اس کی وجہ سے اصلاحِ احوال کی کوشنیں بھی بے تمر ہوتی چلی جارہ تی ہیں۔ انشاء اللہ یہ کتاب دین کے بارے میں فہم سلیم اور فکرِ منتقیم کی آبیاری کرے گی۔

(جادی الاولی سماے)

### سلوك محمري

تالیف: میال محمد ظهورالدین مرحوم، پرسپل بهاء الدین کالج جونا گڑھ۔ ناشر: ایم ضیاء الدین احمد، ۴۳۳ زینت مینشن ؤ ڈ اسٹریٹ کراچی ۔ <del>۲۳×۳۲</del> سائز کے ۵۹۲ صفحات، کتابت وطباعت عمدہ، قیمت درج نہیں۔

اس کتاب کا موضوع تصوف اور فلفہ تصوف ہے، مؤلف نے اس میں تصوف وسلوک کے مسائل اور اصطلاحات کو آسان انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تجرہ نگار پوری کتاب نہیں پڑھ سکا، البتہ شروع میں مؤلف نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ اصلی تصوف وہی ہے جو قر آن وسنت سے ماخوذ ہو۔ فلفه تصوف سے دیجی رکھنے والے حضرات کے لئے یہ کتاب کارآ مدمعلوم ہوتی ہے، انداز بیان نہایت سلجھا ہوا ہے، تاہم فقہ و عقائد سے متعلق معاملات میں اس پر اعتاد کے بیان نہایت سلجھا ہوا ہے، تاہم فقہ و عقائد سے متعلق معاملات میں اس پر اعتاد کے بیان نہایم سے پوچھ کرعمل کرنا چاہئے۔

(رجب المرجب سے ایسی کے المرجب سے اس اللہ کے اللہ کارآ کہ المرجب سے اللہ کار کہ المرجب سے اللہ کیا ہے)

### السّنن الكبرى للنّسائيُّ

تالیف: امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب النسائی رحمه الله تعالی تحقیق: دکتور عبدالغفورسلیمان البند اری وسیّد کسروی حسن به ناشر: ادارهٔ تالیفات اشر فیه، بیرون بو ہڑ

گیٹ، ملتان۔ چھے خوبصورت جلدول میں مکمل۔ بیروت کی طبع شدہ کتاب سے مصراً نسخہ، کاغذ اور طباعت عمدہ۔

امام نسائی رحمة الله علیه (متوفی سوسی ه) ائم رحدیث میں کی تعارف کے محتاج نہیں، وہ حدیث کے اُن چھائمہ میں سے ہیں جن کی کتابوں کو پوری اُمت نے 'محارِح ستہ' کا لقب دے کر انہیں حدیث کا متند ترین ذخیرہ قرار دیا ہے۔ اُن کی جو کتاب سحاحِ ستہ میں شامل ہے، اُس کا نام'' المجتبیٰ ہے، جو صدیوں سے حدیث کے متند ماخذ کے طور پر پڑھی اور پڑھائی جارہی ہے۔ لیکن اہلِ علم جانتے ہیں کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کتاب سے پہلے ایک اور کتاب'' السنن الکبریٰ' کے نام سے لکھی تھی جو ''الجتبیٰ' در حقیقت ''السنن الکبریٰ' کے انتخاب واختصار کے طور پر کھی گئی تھی، بلکہ ''المجتبیٰ' در حقیقت ''السنن الکبریٰ' کے انتخاب واختصار کے طور پر کھی گئی تھی، بعد میں اس میں بچھالی احادیث الکبریٰ' کے انتخاب واختصار کے طور پر کھی گئی تھی، بعد میں اس میں بچھالی احادیث ناکبریٰ' میں موجود نہیں ہیں، تا ہم بحثیت مجموع ''السنن الکبریٰ' نیں موجود نہیں ہیں، تا ہم بحثیت مجموع ''السنن الکبریٰ' نیں موجود نہیں ہیں، تا ہم بحثیت محموع ''السنن الکبریٰ' نیں موجود نہیں ہیں، تا ہم بحثیت محموع ''السنن الکبریٰ' کیا در حقیق کتاب تھی۔

صدیث کی قدیم کتابوں میں "السن الکبری" کے حوالے بکثرت پائے جاتے ہیں، کین یہ کتاب شروع ہی سے کمیاب تھی، اور طباعت کا زمانہ آتے آتے اس کے صرف چند ننجے دُنیا کے مختلف کتب خانوں میں باتی رہ گئے، اور کسی نے اسے کمل چھاپنے کی ہمت نہ کی، اور اس کا شار حدیث کی ان فادر و نایاب کتب میں ہوتا رہا جن کا ذکر اہل علم حسرت ہی کے ساتھ کرتے تھے۔

مبینی کے ایک ادارے نے پچھ عرصہ قبل''اسنن الکبریٰ' کے پچھ اجزاء شاکع کے الیک ادارے نے پچھ عرصہ قبل''اسنن الکبریٰ' کے پچھ اجزاء شاکع کئے ،لیکن اس کی پخمیل نہ ہو تکی ، بالآخر بیسعادت اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر عبدالغفار سلیمان البنداری اور سیّد کسروی حسن کے مقدر میں لکھی تھی ، انہوں نے دُنیا کے مختلف کتب خانوں سے اس کتاب کی صورت میں خانوں سے اس کتاب کی صورت میں ترتیب دیا ، اور اپنی تحقیق سے اس کو دار الکتب العلمیّہ بیروت سے شائع کیا ، اب ادارہ کو تریب دیا ، اور اپنی تحقیق سے اس کو دار الکتب العلمیّہ بیروت سے شائع کیا ، اب ادارہ کا

تالیفاتِ اشرفیہ کے باہمت ناظم مولانا محمد اسحاق صاحب نے بیروت کے اس نسخے کا فوٹو لے کرائے پاکستان میں شائع کیا ہے۔

اس نننخ کے ذریعے راقم الحروف کو پہلی باراس گراں قدر کتاب کی زیارت اور اس سے استفادہ کا شرف حاصل ہوا، اور معلوم ہوا کہ''اسنن الکبریٰ'' مندرجہ ذیل حیثیتوں سے''لمجتیٰ'' سے متاز ہے: -

ا:- حدیث کے تقریباً عالی ابواب ایسے ہیں جو ''الجتبیٰ' میں سرے سے موجود نہیں ہیں، یہ باکیس ابواب ''السنن الکبریٰ' میں موجود ہیں، ان میں کتاب الاعتکاف، کتاب العتوی والمدبر والمکاتب وام الولد، کتاب المواعظ، کتاب الحدود، کتاب الحوات، کتاب العاریة والودیعة ، کتاب الشروط، کتاب الضوال، کتاب اللقط ، کتاب الرکاز، کتاب الرقاق، کتاب العام، کتاب الفرائض، کتاب الولیم، کتاب الولیم، کتاب الولیم، کتاب الولیم، کتاب الوقاق، کتاب الحوت، کتاب العوت، کتاب العوت، کتاب العوت، کتاب العوت، کتاب العوت، کتاب وضائل القرآن، کتاب المناقب، کتاب الحصائص، کتاب السیر ، کتاب عمل الیوم والملیلة اور کتاب النفیر شامل ہیں، صرف اس ایک خصوصیت کی بناء پر''اسنن الکبریٰ' کی ایمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۲ - بہت سی حدیثیں جو''لمجتبیٰ'' میں موجود ہیں، اُن کے مختلف طرق اور منابعات''السنن الکبریٰ'' میں ذکر کئے گئے ہیں۔

س:- جو اُبواب'' المجتبىٰ'' میں موجود ہیں، اُن کے تحت بہت می احادیث ''السنن الکبریٰ'' میں پائی جاتی ہیں، جو'' المجتبیٰ'' میں موجود نہیں ہیں۔

ہ:-''السنن الكبرىٰ' میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقہی أصول اور احادیث کے علل بیان کرنے کا''المجتبیٰ' کے مقابلے میں زیادہ اہتمام فرمایا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نقدِ حدیث کے معاملے میں بڑے مخاط بزرگ ہیں' اور علم إساد میں ان کی غیر معمولی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حافظ ممس الدین ذہبی جیسے مردم شناس اور نقاد بزرگ نے حفظِ حدیث میں ان کا مرتبہ۔
امام مسلمؒ سے بھی بلندتر بتایا ہے، اور کہا ہے کہ: وہ امام بخاریؒ اور امام ابوزُرے کے ہم
پلہ بیں (بیاور بات ہے کہ صحیح مسلم کا درجہ سننِ نسائی سے اس لئے بلند ہے کہ امام مسلمؒ
نبیں کر سکے، نیز انہوں نے احادیث کی ترتیب اور ان کے مختلف طرق کے بیان میں
غیر معمولی احتیاط سے کام لیا)۔

لیکن امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقامِ بلند اور ان کی کتاب ''اسنن الکبریٰ' کی فدکورہ بالا خصوصیات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حدیث کے کسی بھی علمی اور تحقیقی کام کے لئے یہ کتاب کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے محدثین نے اس کتاب کو'' المجتبیٰ' پر فوقیت دی ہے، اور بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ دراصل یہ کتاب صحاح ستہ میں شامل ہونے کے لائق تھی۔

اگرچہ پچھلے سال یہ کتاب بیروت ہے مکمل شائع ہو پھی تھی، کیکن برصغیر کے اللّٰ علم کے لئے اس سے استفادہ نہایت وُشوار تھا، ادارہُ تالیفاتِ اشرفیہ نے اس کتاب کو پاکستان میں شائع کرکے ملک کے علمی حلقوں پر بڑا احسان کیا ہے، اللّٰہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں، آمین۔

لیکن اس کتاب سے استفادے کے وقت علم حدیث کے اُصول کے مطابق ایک اہم مکت ضرور ذہن نشین رہنا چاہئے، اور وہ یہ کہ حدیث کی کوئی کتاب جس میں مصنف نے اپنی سند سے احادیث روایت کی ہول، مصنف کی طرف اس کی نبیت کے متند ہونے کے لئے اُوّلاً تو بیضروری ہے کہ اُس مصنف سے وہ کتاب اس کے شاگردول نے براہ راست من کر، پڑھ کر یا اجازت لے کر حاصل کی ہو، اور ہمارے زمانے تک اس کے روایت کرنے والول کی سند متصل محفوظ ہو، یا پھر مصنف تک اس کے روایت کرنے والول کی سند متصل محفوظ ہو، یا پھر مصنف تک اس کے راست یا کم از کم شہرت واستفاضہ کی حد تک پہنچ گئی ہو، اس کے بغیر مصنف

#### ۱+۳

کی طرف کتاب کی نسبت محدثانہ اُصول کے مطابق متنداور قابلِ اعتاد نہیں ہوتی۔
ہمارے زمانے میں حدیث اور سیرت و تاریخ کی بہت می الیمی کتابیں منظرِ
عام پر آئی ہیں جوتحدیث و اجازت کے روایق طریقے سے ہم تک نہیں پنچیں، بلکہ ان
کقلمی نسخ قدیم کتب خانوں میں رستیاب ہوئے، اور ان کی بنیاد پر وہ کتابیں شاکع ہوئیں۔ ہمارے دور میں طبقاتِ ابنِ سعد، صبح ابنِ نزیمہ، مجم طبرانی، مندِ ابویعلیٰ،
تاریخِ طبری وغیرہ اسی طرح شائع ہوئی ہیں۔ اگر چہ حققین نے ان کتابول کے مختلف نسخوں کا مقابلہ کرکے اطمینان کرائی ہے کہ یہ وہی کتابیں ہیں، لیکن محدثین کرائم نے صدیث کی کتابوں کے استناد کے لئے جس احتیاط سے کام لیا ہے، یہ کتابیں احتیاط کرتے وقت یہ کیاس اعلیٰ معیار پر پوری نہیں اُتر تیں، اور ان سے استدلال واستنباط کرتے وقت یہ پہلونظر سے اوجھل نہ رہنا چاہئے۔

زیرِ نظر کتاب بھی صدیوں نایاب رہی، اور فاصل محق نے چار قلمی سنوں کی بنیاد پر اسے مرتب کر کے شائع کیا ہے، ان کی محت، عرق ریزی اور حزم واحتیاط قابلِ صد تمریک و تحسین ہے، اور یقینا اس کے ذریعے انہوں نے بوری اُمت پر احسان کیا ہے، لیکن اس بات سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کتاب روایت و اجازت کے محد ثانہ طریقے پر ہم تک نہیں پہنی ، لہذا اس کا درجہ استناد اُن کتابوں کے مقابلے میں بہت کم ہے جو سند مصل کے ساتھ ہم تک پہنی ہیں اور جنہیں صدیوں سے بڑھا اور بہا وار با ہے۔

یہ ایک فنی نکتہ ہے جس کا بیان کرنا ضروری تھا، لیکن یقیناً اس کے باوجود کتاب کی قدر و قیمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس مکتنے کے باوجود یہ ایک بیش بہا نعمت ہے اور دینی مدارس کے علماء وطلبہ، مصنفین اور محققین کے لئے ایک نادر تحفہ ہے، اور کوئی علمی کتب خانہ اس سے محروم نہ رہنا جائے۔

(محرم الحرام ساسلاھ)

### m. r

# سنت کا تشریعی مقام

اہلِ تجدد کی طرف سے اس اُلجھن سے نکلنے کی اب تک کئی کوشٹیں کی جا چکی ہیں، شروع میں سنت کو جمت ماننے ہی سے انکار کیا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ است 'ہم تک قابلِ اعتاد ذرائع سے نہیں پہنجی، لیکن یہ تمام نعرے ایک مختصر عرصے تک شور مچاکر دلائل کے مقابلے میں خود بخود خاموش ہوگئے۔ اس کے بعد ایک نئ چال یہ چلی گئی کہ سنت کو جمت تو تسلیم کرلیا گیا، لیکن اس کے معنی ایسے بیان کے گئے کہ حدیث اس میں داخل نہ ہونے پائے، اور ہر زمانے کے مسلمانوں کا ''طرز عمل'، کہ حدیث اس میں داخل نہ ہونے پائے، اور ہر زمانے کے مسلمانوں کا ''طرز عمل'، اور البرل طرز فکر''سنت' قرار یاجائے۔

#### m. m

ان حالات میں اس بات کی ضرورت تھی کہ قرآن کریم سے سنت کا جو تشریعی مقام سمجھ میں آتا ہے اس کی پوری وضاحت کی جائے۔ حضرت مولانا محمہ ادریس صاحب میرشی مظلم نے زیر تجرہ کتاب میں اسی ضرورت کو فاضلانہ انداز میں پورا کیا ہے، اس کتاب میں پہلے لفظِ''سنت'' کے لغوی و اصطلاحی معنی اور قرآنِ کریم میں اس کے استعال پر محققانہ بحث کی گئی ہے، پھر قرآنِ کریم کی دس آیتوں سے میں اس کے استعال پر محققانہ بحث کی گئی ہے، نیم قرآنِ کریم کی دس آیتوں سے متعلقہ مسائل پر روشی ڈالی ہے، اور آس ذیل میں آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، متعلقہ مسائل پر روشی ڈالی ہے، اور آس ذیل میں آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، متعیقوں کوخوب واضح کیا ہے، اس معاسلے میں مستشر قین یا مستخربین کی طرف سے جو صیت اعتراضات و شبہات پیش کے جاتے ہیں، ان کا اظمینان بخش حل بھی اس کتاب میں موجود ہے، اور اس طرح یہ کتاب ہر اس شخص کے لئے نہایت مفید ہوگئ ہے جو اس کتاب میں کی جیت کے بارے میں کسی قشم کے تردّد کا شکار ہو۔ اُمید ہے کہ انشاء اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے دِلوں سے شکوک و اوہام کے کا نئے نگلیں گے اور یہ بہت سے دِلوں سے شکوک و اوہام کے کا نئے نگلیں گے اور یہ بہت سے دِلوں سے شکوک و اوہام کے کا نئے نگلیں گے اور یہ بہت سے دِلوں سے شکوک و اوہام کے کا نئے نگلیں گے اور یہ بہت سے میلوں کو دُرکر نے کا باعث بنیں گی۔ (صفر المظفر میں گ

# سوانح حیات و کرامات حضرت حاجی بها در کو ہائی

مرتبہ سیدلعل شاہ ابن الابن حضرت موصوف۔ ناشر: یو نیورٹی بک ایجنسی، خیبر بازار بیثاور۔ ۲۲<mark>×۲۲</mark> سائز کے ۳۲۸ صفحات، کتابت وطباعت متوسط درجے کی، قیمت مجلد: ۲ رویے

اس کتاب کی روایت کے مطابق حضرت حاجی بہادر کو ہائی ہصوبہ سرحد کے جلیل القدر مشائخ میں سے ہیں، اور حضرت آدم بنوری رحمة الله علیه کے خلیفہ ہیں، یہ کتاب ان کی سوانح حیات ہے۔

### ٣٠, ٢٧

ہم نے کی متند کتاب میں حضرت حاجی بہادر کو ہائی کا تذکرہ نہیں پڑھا،
اس لئے جہاں تک سوائح اور موصوف کی شخصیت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم
پھر نہیں کہہ سکتے۔ البتہ زیرِ نظر کتاب کو متفرق مقامات سے پڑھ کر بیا ندازہ ضرور ہوتا
ہے کہ اس کتاب کی تالیف میں مؤرِّ خانہ احتیاط کے بجائے جذباتی جوشِ عقیدت
کارفرما ہے، صاحب سوائح کے بارے میں مؤلف نے جو روایت کہیں سے من لی ہے
اُسے اس کتاب میں بغیر کسی سندہ وحوالہ کے درج کردیا ہے، اور اس طرح بعض ایسے
واقعات بھی کتاب کا جزء بن گئے ہیں جن پر یقین کرنے کے لئے تواتر درکار ہے، اور
یہاں کسی خبرِ واحد کا حوالہ بھی نہیں ہے، مثلاً صفحہ: ۲۲ پر لکھا ہے کہ حضرت عاجی بہادر "
یہاں کسی خبرِ واحد کا حوالہ بھی نہیں ہے، مثلاً صفحہ: ۲۲ پر لکھا ہے کہ حضرت عاجی بہادر "
ضفہ: ۱۵ پر لکھا ہے کہ روضۂ اقدس پر ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ ہوا، صفحہ: ۱۲ پر لکھا ہے کہ روضۂ اقدس پر ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ ہوا، صفحہ: ۱۲ پر لکھا ہے کہ انہوں
پر لکھا ہے کہ انہوں نے ایک بحری جہاز کو اپنے سر پر اُٹھا کر پائی کی سطح سے تقریباً ہیں
نے گھاری کو سونا بنادیا۔

ہم کراماتِ اولیاء کے معاذ الله متکر نہیں ہیں، لیکن اوّل تو اولیاء الله محض کرامتیں دکھانے کے لئے پیدائہیں ہوتے، اس لئے ان کے تذکروں کو صرف کشف و کرامات سے بھردینا ان کی غلط نمائندگی ہے، دُوسرے اس نوع کی کرامتوں کا ثبوت جب تک متواتر روایات سے نہ ہوجائے، محض سنی وسنائی باتوں پر بھروسا کرکے انہیں کتاب میں لکھ دیناکسی طرح دُرست نہیں۔

مؤلف کی بے احتیاطی کا عالم یہ ہے کہ بہت سے عربی جملوں کو بغیر کسی سند وحوالہ کے''حدیث'' کہد کرنقل کردیا ہے، مثلاً صفحہ: ۲ کا پر ''مسن لسان العادف و محن من الله'' ایک مہمل ساجملہ درج ہے، اور اسے حدیث قرار دیا گیا ہے، صفحہ: ۲۲۸ پرایک طویل جملہ کو حدیثِ قدی کہد کر درج کردیا گیا ہے۔

#### m.0

اس قتم کی غیرمختاط تالیفات ہی نے صوفیائے کرام اور ان کی اصل تعلیمات کو نقصان پنچایا ہے اور بیسویں صدی کے لوگوں کو اصل دین ہی سے منحرف کر ڈالا ہے۔
(ذی الحجمہ ١٩٣٢ه)

سوائح حضرت مولانا محمد رسول خال صاحب ہزاروگی مؤلفہ: مولانا قاری فیوض الرحن، اے ایم او ایل به ناشر: پاکستان بک سنشر اُردو بازار لاہور۔ ۲۰۰۰ سائز یکے ۲۶اصفحات، سفید کاغذ پر آفسٹ کی عمدہ کتابت وطباعت، جلدخوبصورت، قیت: ۵ رویے

حضرت مولانا المحمد رسول خال صاحب بزاروی علمائے برصغیر کے اُستاذ الکل سے، برصغیر میں اس وقت جینے مشاہیر علماء موجود ہیں تقریباً وہ سب موصوف کے بالواسطہ یا بلاواسطہ ٹاگرد ہیں۔ خاص طور سے عقلی علوم کے امام ہونے کے علاوہ آپ حکیم الاُمت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے مجازینِ بیعت میں سے سے اور آپ کے ذریعہ اللّٰہ تعالیٰ نے بڑی مخلوق کو فائدہ پہنچایا۔ موصوف کی سوائح کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت تھی، اللّٰہ تعالیٰ جزائے خیر دے قاری فیوض الرحمٰن صاحب کو کہ انہوں نے یہ کتاب مرتب فرما کر اس ضرورت کو پورا فرما دیا۔ یہ کتاب موصوف کے مضامین کا مجموعہ ہے جس میں صاحب سوائح کے حالات موسوف کے مشہور تلامذہ کے مضامین کا مجموعہ ہے جس میں صاحب سوائح کے حالات اور ان کی صحبتوں کے تاثر ات بیان کئے گئے ہیں۔ جن مشاہیر کے مضامین اس کتاب میں شامل ہیں ان میں حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا عبدالحق صاحب (اکوڈہ خٹک) اور حضرت مولانا محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا عبدالحق صاحب (اکوڈہ خٹک) اور حضرت مولانا محمد شفیع صاحب، خوری مظلم کے اساء گرامی بطور خاص قائل ذکر ہیں، آخر میں فاضل میں سفیل فرد اسپے قلم سے موصوف کے سوائح حیات ذکر فرمائے ہیں، اللّٰہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس سے عوام وخواص کو فائدہ پہنچائے، آمین۔

### 4+4

### سيرت بايزيدٌ

مؤلفہ: جناب فضل احمد عارف۔ ناشر: سنگ میل پبلی کیشنز، چوک اُردو بازار۔ لا ہور نمبر۲۔ ۲۰<del>۰۰</del> سائز کے ۲۷ا صفحات، کتابت و طباعت معیاری، قیمت فتم معمولی دورد پے پچاس پیسے، اعلی ایڈیشن مجلد مع گرد پوش۔

یہ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطا می رحمۃ اللہ علیہ کی نہایت دیش سوائح حیات ہے، جو فاضل مؤلف نے بردی محنت ہے مرتب فرمائی ہے، اس سے صرف ایک معروف دین شخصیت کے حالاتِ زندگی ہی سامنے نہیں آتے بلکہ ہر انسان کو اپنی زندگی کی سامنے نہیں آتے بلکہ ہر انسان کو اپنی زندگی کے لئے نہایت فیمتی سبق ملتے ہیں، اصلاحِ نفس اور تزکیءَ اخلاق کے لئے متند اولیاء اللہ کی صحبت اور ان کے حالات و ملفوظات کے مطالعے سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں، عام طور سے اولیاء اللہ کی سوائح حیات اس طرز پر مرتب کی جاتی ہیں کہ پوری کی آب اُن کے کشف و کرامات میں بھرجاتی ہے اور قاری پر بیہ تأثر قائم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگی کی اصل چیز ان کے کشف و کرامات ہیں، اور یہ حضرات گویا اس اولیاء اللہ کی زندگی کی اصل چیز ان کے کشف و کرامات ہیں، اور یہ حضرات گویا اسی ہوجاتی ہیں اور ان کی زندگی کے قابلِ تقاید پہلونمایاں نہیں ہویا تے۔

جناب پروفیسرففنل احمد صاحب عارف کو الله تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس سواخ میں حضرت بایزید بسطائ کی تعلیمات و ہدایات اور ان کے قابلِ تقلید حالات پر زیادہ زور دیا ہے، یہ کتاب اس لائل ہے کہ ہرمسلمان گھرانے میں پہنچے اور مرد وعورت، نیچے سب اس سے مستفید ہوں۔

(شعبان المعظم ۱۸۸۱ھ)

## سيرت پاک

مرتبه: بشیر محد شارق د ملوی - ناشر: نور محد کارخانهٔ تجارتِ کتب، آرام باغ

### **M.**4

کراچی۔عدہ کاغذ پر آفسٹ کی طباعت، ۲۰<u>۰۰ میں ۲۰۰۰</u> سائز کے ۳۰۸ صفحات، قیمت: تین رویے

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کتنا اور کس کس پہاو سے لکھا گیا ہے، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ انسانیت کے اس محسنِ اعظم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سیرت کا کوئی ایک گوشہ بھی مکمل طور سے منبطِ تحریر میں آ گیا ہے، زیر تبھرہ کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس کی خصوصیت ہے ہے کہ فاضل مرتب نے اسے نہایت آ سان اور سلیس زبان میں لکھا ہے اور طویل علمی بحثوں سے ہٹ کر اس میں سیرت طیبہ کے سلیس زبان میں لکھا ہے اور طویل علمی بحثوں سے ہٹ کر اس میں سیرت طیبہ کے واقعات اختصار اور جامعیت کے ساتھ جمع کردیئے ہیں، یہ کتاب اس لائق ہے کہ ہر مسلمان گھرانے میں پنچے اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ مصروف مرد بھی اس کا بار بار مطالعہ کریں۔

(ذی القعدہ ۱۳۸۸ھ)

### سيرت ِحضرت امير معاويه رضى اللدعنه

مؤلف: مولانا محمد نافع صاحب ضخامت: جلدِ أوّل ۲۵۸ صفحات، جلدِ دوم ۲۰۰ صفحات، اوسط درجے کے کاغذ پر کمپیوٹر کی کمپوزنگ اور مناسب طباعت، جلد مضبوط اور دیدہ زیب قیت: جلدِ أوّل ۲۰۰ روپے، جلدِ دوم: ۲۰۰ روپے ناشر: تخلیقات، اکرم آرکیڈ - ۲۹ ٹمپل روڈ (صفال والا چوک) لاہور۔

حضرت مولانا محمہ نافع صاحب مظلہم (جامعہ محمدی شریف، ضلع جسک) کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خصوصی توفیق عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے اپی متعدّد تالیفات کے ذریعہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حقیق سیرت و کردار کو متحکم علمی اور تاریخی دلائل کے ساتھ واضح فرمایا ہے، جن انصاف نا آشنا حلقوں نے ان حضرات پر طرح طرح کے اعتراضات کا شافی پر طرح طرح کے اعتراضات کا مثانی اور اطمینان بخش جواب دیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام میں کے درمیان جوعلمی اور سیاسی اور المینان بخش جواب دیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام میں حضامت فرمائی ہے۔

### **M+**A

مولانا محمد نافع صاحب کی کتاب "رُ حَسمَاءُ بَیْسَهُمْ" جوتین جلدوں میں شائع ہوئی ہے، اپنے موضوع پر الی نادر کتاب ہے کہ اس کی نظیر عربی زبان میں بھی آموجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ "مسئلۂ اقرباء نوازی" " "بنات اربعہ" اور" حدیثِ تقلین" پر ان کی کتابیں انتہائی مفید اور قابلِ قدر ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی کتاب " سیرت سیّدنا علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ" منظرِ عام پر آپیکی ہے، جس میں انہوں کتاب " سیرت سیّدنا علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ" منظرِ عام پر آپیکی ہے، جس میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت بڑے ول آویز انداز میں تحریر فرمائی ہے۔ اب ان کی تازہ کتاب " سیرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ" اسی مبارک سلیلے کی ایک کرئی ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرائم میں سے ہیں جن کے خلاف اعتراضات و مطاعن کے ترکش سے کوئی تیر بچاکر نہیں رکھا گیا۔ موجودہ کتاب میں حضرت مولانا محمہ نافع صاحب نے ان کی سیرت کے حقیقی روشن بہلووں کو مضبوط ولائل کے ساتھ اُجا گر فرمایا ہے، پہلی جلد کے پہلے جصے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سوانخ، عہد رسالت میں ان کے منصب و مقام اور کارنا ہے اور ان کے مناقب کی اعادیث کو پوری تحقیق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس جلد کے دُوسرے جصے میں اعادیث کو پوری تحقیق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس جلد کے دُوسرے حصے میں معمرات خلفائے خلاقہ کے عہدِ مبارک میں حضرت معاویہ کی خدمات، ان کی جنگ مہمات اور دیگر کارناموں پر روشنی ڈائی گئ ہے، جو تقریباً پچاس صفحات پر مشمل میں۔ تیسرے حصے میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کے واقعات زیر بحث تیسرے حصے میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بیں، اور ای ضمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیں، اور فاضل مؤلف نے ان جنگ صفین اور تحکیم کے واقعات بیان کئے گئے ہیں، اور فاضل مؤلف نے ان واقعات کو بیان کر دہ اوصاف سے کی طرح میل نہیں کھا تیں۔ ہے، بلکہ ان کی مدل تر دید کی ہے، جو اِن صحابہ کرائم کے بارے میں قرآن وسنت اور میں متند روایات کے بیان کر دہ اوصاف سے کی طرح میل نہیں کھا تیں۔

### ۳•9

چوتھے جسے میں فاضل مؤلف نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت کے کارناموں، ان کی فقوحات، ان کے قائم کئے ہوئے ان کارناموں، ان کی فقوحات، ان کے قائم کئے ہوئے انتظامی ڈھانچے، ان کی رفاہی اور ترقیاتی خدمات، ان کی علمی کاوشوں، ان کے مکارمِ اخلاق، ان کے فقہی اِجتہادات، اہلِ بیت کے ساتھ ان کے خوشگوار تعلقات اور ان کے اعزاز واکرام کے واقعات کا انتہائی مبسوط جائزہ لیا ہے، جو اس کتاب کی جان ہے۔ آخر میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سخصاء کے ساتھ وحبت کے مظاہر اور ان کے بارے میں اکابرِ اُمت کی آراء نہایت تفصیل اور استقصاء کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

کتاب کی دُوسر کی جلد خاص طور پر ان مطاعن کے جواب کے لئے مخصوص ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عند پر مختلف حلقوں کی طرف سے وارد کئے گئے ہیں، فاضل مؤلف نے ان مطاعن میں سے ایک ایک کو موضوع بحث بناکر بڑی جانفشانی کے ساتھ حقائق کی تحقیق کی ہے، اور مشحکم دلائل سے اپنے موقف کو ثابت کیا ہے۔

ہوسکتا ہے کہ کسی صاحبِ علم محقق کومؤلف کے اخذ کردہ نتائج سے کسی مقام پر جزوی اختلاف ہو، لیکن یہ بات شک وشبہ سے بالاتر ہے کہ موصوف نے إفراط و تفریط سے الگ رہ کر اہلِ سنت کے صحیح موقف کی ترجمانی کی ہے، اور اس موضوع پر تحقیق کا حق ادا کردیا ہے۔ ان کی ہر بات تاریخی حوالوں سے مزین ہے، بلکہ انہوں نے صرف اہلِ سنت ہی کے نہیں، اہلِ تشیع کے ماخذ سے بھی اپنے موقف کو ثابت کیا ہے جن بران کی بڑی وسیع اور گہری نظر ہے۔

پھر قابلِ تعریف بات یہ ہے کہ فاضل مؤلف کا اندازِ بیان مناظرانہ اور جارحانہ نہیں، بلکہ باوقار اور متین ہے، اور سنجیدہ علمی تحقیق کے معیار پر پورا اُتر تا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عند کی سیرت پر جو کتابیں اب تک میری نظر سے گزری ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عند کی سیرت پر جو کتابیں اب تک میری نظر سے گزری ہیں، یہ کتاب ان سب میں بہتر ہے، اور انشاء اللہ طالبانِ علم و تحقیق کی عرصے تک رہنمائی کرے گی۔

## سيرت خاتم الانبياء

مؤلفہ: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلیم۔ ناشر: دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافرخانہ، بندر روڈ کراچی ۔ ۲۰<u>۲۳</u> سائز کے ۱۲ اصفحات، کاغذ سفید، کتابت وطباعت متوسط، قیمت:۲/۲۲

یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلہم کی وہ مقبولِ عام تالیف ہے جو
پاک و ہند کے بیشتر دینی مدارس میں داخلِ نصاب بھی ہے اور ہر طبقے سے خراج تحسین
حاصل کر چکی ہے۔ یہ اس کتاب کا چوّن ڈاں ایڈیشن ہے جس میں پچھ ترمیم واصلاح
کی گئی ہے، اس کتاب پر ہم خود کوئی تجرہ کرنے کے بجائے حکیم الاُمت حضرت مولانا
اشرف علی صاحب تھانویؓ کے ان تاکر ات کونقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جو حضرتؓ
نے ایک مکتوب میں کتاب کے مطالعے کے بعد تحریر فر مائے، کھا ہے کہ:-

مضامین پڑھنے کے وقت بے تکلف ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہر واقعہ میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور واقعات کا معائنہ کر رہا ہوں، اس کا سبب بیان کی بلاغت ہے، جب رسالہ ختم کر چکا ہوں واقعہ کا مرتب نقشہ ایسا مجتمع ہوتا تھا کہ میں خود اس کی کوشش کرتا تو اس درچہ کامیاب نہ ہوسکتا تھا، اختصار کے ساتھ جامع اس قدر کہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی ضروری واقعہ نظر سے اوجھل نہیں ہوا۔ ہر واقعہ میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان نظروں میں پھر جاتی ہے کہ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان نظروں میں پھر جاتی ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ حضور اگر محبت وعظمت قلب بڑھ گئی، زادھا اللہ تعالمیٰ زیادات لا متناهی و ھلذا کلہ بہر کہ ھلذا التالیف رائلہ تعالیٰ آپ کی محبت میں غیرمتناہی زیادتی فرمائے، اور بید

### ااس

سب کچھ اس تالیف کی برکت سے ہوا)، جو واقعات اسباباً یا آثاراً محلِ توجیہ سمجھے جاتے ہیں وہ نہایت صفائی سے، محقق اور نہایت قریب اور واجب الوقوع نظر آنے لگے .....عبارت کا انداز .... نہ ایسا پُرانا کہ جس کو اس وقت چھوڑنے کی رائے دی جاتی ہے اور نہ ایسانیا جوحقیقت کو مکتبس کردیتا ہے۔ (ص:۹) اس پر ہم کسی اضافے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ (رمضان البارک اسلاھ)

### سيرة الصديق

مؤلفه: مولانا مفتی محمد صابر صاحب مظهم - ناشر: مولوی محمد شاکر، سعود آباد کالونی، ایس - ٹو، نمبر ۲۲ کراچی - ۲۰ × ۲۲ سائز کے ۳۳۳۳ صفحات، کتابت و طباعت متوسط، کاغذ سفید، قیت غیرمجلد: ۲ رویے، مجلد: ۷ رویے

حضرت صدیقِ اکبرضی الله عنه کی ذاتِ گرامی کو اخلاقِ نبوی کا ایک عکسِ جمیل کہنا چاہئے، آپ کی حیاتِ طیبہ اس لائق ہے کہ ہر پہلو سے اس کا تفصیلی مطالعہ کرکے اسے حرزِ جان بنایا جائے۔

حضرت مولانا مفتی محمد صابر صاحب مظلیم نے جو حضرت تھانوی کے خلیفہ مجاز ہیں، اس کتاب میں حضرت صدیقِ اکبر کے سوائح حیات، فضائل و مناقب اور افلاق و عادات کو بردی محنت کے ساتھ جمع کیا ہے، اس مفصل کتاب کے مطالع سے سیرتِ صدیقی کا ایک حسین خاکہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، واقعات حدیث اور تاریخ و سیرت کی متند کتابوں سے لئے گئے ہیں، نیج نیج میں بعض علمی مباحث مثلًا اثباتِ خلافت صدیق، نہایت بط و تفصیل کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں۔ یہ کتاب اپنے مضامین کے لئاظ سے جامع ہے، انداز بیان بھی عام فہم اور سیدھا سادا ہے، البتہ جہاں روایات کا ترجمہ کیا گیا ہے وہاں عبارتوں میں گنجلک پیدا ہوگئ ہے، اور بعض مقامات پر

#### ---

کتابت کی غلطیوں نے اس گنجلک میں اضافہ کردیا ہے، بحثیت مجموعی عام مسلمانوں \_ کے لئے اس کا مطالعہ مفید ہے۔

# سيرت مرتضى رضى الله عنه

مؤلفه: حضرت مولانا محمد نافع صاحب مظلهم العالى، جامعه محمدى جهنگ. سائز: ٣٣<u>×٣٦</u> ، كاغذ وطباعت عمده\_

حضرت مولانا محمد نافع صاحب مظلیم العالی ہمارے زمانے کے ان علاء اور محققین میں سے ہیں جن کے تصور سے قط الرجال کے ہولناک تأثر میں کی آتی ہے، شیعیت ان کا خاص موضوع ہے، لیکن شیعیت کی تر دید میں انہوں نے مناظرانہ انداز افقیار کرنے کے بجائے مفاہمانہ روش اختیار کی ہے، اور اپنے مخالفین کے لئے بھی کوئی تقیل لفظ استعمال نہیں کیا اور اس کے باوجود خالص علمی اور تحقیقی بنیادوں پر بلامبالغہ شیعہ مفروضات کے پر فیج اُڑاد ہے۔ یوں تو مولانا کی ہر تالیف قابل ستائش ہے، لیکن خاص طور سے ان کی کتاب "دُ حَمَاآءُ بَیْنَهُمْ" اپنے موضوع پر ایسی لاجواب کی خاردواور فاری تو کجا، عربی میں بھی اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔

زیر نظر کتاب بھی ان کی تحقیق ونظر کا شاہکار ہے، اس کا مرکزی موضوع حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات ہے، کیکن اس فی ضمن میں بہت سے عقائد اور تاریخی نظریات کے مسائل تحقیق انداز میں زیر بحث لائے ہیں، ہم سیحتے ہیں کہ یہ کتاب ہر مسلمان کے گھر میں پہنچی حیاہئے۔ احقر نے فاضل مؤلف کی خدمت میں بعض طالب علمانہ مشورے بھی پیش کئے ہیں، جو انہوں نے فراخ دِلی سے قبول فرمائے ہیں، بہرصورت! یہ کتاب اینے موضوع پر بلندیا یہ کتاب ہے۔

(شوال المكرّم ١٩٣٧هـ)

#### MIM

### سيرت يعقوب ومملوك

مؤلفه: بروفيسر انوراكحن شيركوثي - ناشر: مكتبه دارالعلوم كرا چي ۱۲ × ۲۲ سائز کے ۲۲۴ صفحات، کتابت وطباعت متوسط، کاغذعمدہ، قیمت: بندرہ رویے پچھٹرییے یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر المدر سین حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب نانوتوی رحمة الله عليه كى إواخ حيات ہے، اور اس كے ساتھ آپ ك والد ماجد حضرت مولانا مملوك على صاحب نانوتوى رحمة الله عليه كا تذكره بهى كتاب مين شامل ہے جوعلمائے دیوبند میں اُستاذ الکل کے لقب سے مشہور ہیں۔حضرت مولا نامحہ یعقوب صاحب نانوتوی وارالعلوم ویوبند کے ان علاء میں سے ہیں جنہوں نے نہایت غاموثی کے ساتھ دین کی خدمات انجام دیں، وہ نہ مصنف کی حیثیت ہے مشہور ہوئے اور نہ خطیب کی حیثیت ہے، لیکن انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں رہ کر اُن مایہ ناز شخصيتوں كى تغمير ميں بھر پور حصه ليا جو شخ الهند حضرت مولا نامحمودحسن صاحبٌ، حكيم الأمت حضرت مولانا اشرف على صاحب تقانويٌّ اور امام العصر حضرت علامه انور شاه صاحب کشمیریؓ کے نام سے معروف ہیں۔حضرت مولا نا محمد لیقوب صاحب نانوتو گؓ ان تمام جلیل القدر ہستیوں کے اُستاذیا اُستاذ الاُستاذ ہیں، جن کا نام علمائے دیو بند کی علامت سمجھا جاتا ہے، ہر علم وفن میں کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقویٰ و طہارت کے مقام بلند پر فائز کیا تھا، اور اُنہوں نے علوم اسلامی کی تدریس کے علاوہ تزکیهٔ باطن کے ذریعہ ایی شخصیتیں تیار کیں جن کے احبان سے اسلامیان برصغیر کی گردنیں ہمیشہ جھکی رہیں گی۔

پروفیسر انوارالحن صاحب شیرکوٹی نے موصوف ؓ کی بیسوانح لکھ کر ایک بہت پرے خلا کو پُر کیا ہے اور اُن کی سیرت وسوانح سے متعلق بھری ہوئی معلومات کو بڑی عرق ریزی کے ساتھ کیجا کردیا ہے، اُنہوں نے ذاتی حالات کے علاوہ حضرت ؓ کی علمی

تحقیقات و افادات، ملفوظات اور شاعری کوبھی مرتب کرکے پیش کیا ہے، اس طرح سے کتاب اپنے موضوع پر جامع ترین کتاب ہے، جو دِلچیپ بھی ہے اور مفید بھی۔

(ربج الثانی هوسیاه)

### شرح اربعين نوويٌ

تالیف: شخ الاسلام علامه محی الدین نووی ٔ شرح اُردو: مولانا محمد عاشق الهی بلند شهری ـ ناشر: دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافرخانه، بندر رود کراچی ـ بلند شهری ـ ناشر: دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافرخانه، بندر روش کتابت وطباعت، قیمت

مجلد: باره روپے پچھیتر پیسے

"اربعین" یعنی چہل حدیث کتبِ سنت کی مشہور صنف ہے، بہت سے علاء اور محدثین نے اپ اپ الیے طریقے پر" چہل حدیث" کے نام سے چالیس احادیث کے مجموعے مرتب فرمائے ہیں، ان علاء ہیں صحیح مسلم کے شارح علامہ نووگ کی" اربعین" یعنی چہل حدیث بہت مقبول اور معروف ہوئی، چنانچہ عربی زبان ہیں اس کی تقریباً اٹھارہ شرحیں کھی گئی ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ہیں علامہ نووگ نے کسی ایک موضوع پر چالیس حدیثیں جمع کرنے کے بجائے ایس چالیس احادیث کا انتخاب کیا ہے جس میں دین کے اصول و فروع ہے متعلق جامع قواعد بیان فرمائے گئے ہیں، لہٰذا اس کے مطالع سے دین کے بیشتر گوشوں پر تعلیمات بوگ کا خلاصہ سامنے آجا تا ہے۔ حضرت مولانا محمد عاشق اللی بلند شہری صاحب مظلم کو اللہ تعالیٰ نے مامنے آجا تا ہے۔ حضرت مولانا محمد عاشق اللی بلند شہری صاحب مظلم کو اللہٰد تعالیٰ نے مفید عام تصانیف کی خاص تو فیق مرحمت فرمائی ہے، چنانچہ انہوں نے امام نووگ کی اس جہل حدیث کا اُردو ترجمہ اور دِل نشین شرح فرمائی ہے جس سے دینی معلومات میں گرال قدر اضافہ بھی ہوتا ہے، اور جذبہ عمل بھی پیدا ہوتا ہے۔ شروع میں ہندوستان گرال قدر اضافہ بھی ہوتا ہے، اور جذبہ عمل بھی پیدا ہوتا ہے۔ شروع میں ہندوستان کے مشہور محدث حضرت مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی نے فاضلانہ دیباچہ تحریر فرمایا ہے کے مشہور محدث حضرت مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی نے فاضلانہ دیباچہ تحریر فرمایا ہے کے مشہور محدث حضرت مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی نے فاضلانہ دیباچہ تحریر فرمایا ہے

جس میں علم حدیث کے نقطہ نظر سے چہل حدیث کی حیثیت اور اربعین نوویؓ کی خصوصیات ذکر فرمائی ہیں۔

ہماری رائے میں کوئی مسلمان گھرانہ الیں کتابوں سے خالی نہ ہونا چاہئے۔ (جمادی الاولی ۲۹۳اھ)

### شرح الأشباه والنظائر (كال اجلد)

تالیف: علامه زین الدین بن نجیم مصری ٔ شرح: علامه احمد بن محمد الحموی ٔ م ناشر: ادارة القرآن والعلوم الاسلامیه، ۲۳۵ - ڈی، گارڈن ایسٹ، لسبیله چوک کراچی ۵ عده آفسٹ پیریرمصور طباعت ۔

"الأشباه والنظائو" دراصل برعلم كى أس شاخ كا نام ہے جس ميں أس علم كى أس شاخ كا نام ہے جس ميں أس علم كے ملتے جلتے مسائل ذكركر كے ان كا باہمى فرق واضح كيا جاتا ہے، خاص طور سے علم نحو، علم لغت اور علم فقد ميں اس موضوع پر بہت سى كتابيں لكھى گئى جيں، مثلاً امام كرابليسى كى "كتاب المفروق" ، علامه سيوطى كى "الأشباه والمنظائو"، محبوبى كى "الله وق" وغيره -

آخر دور میں اس موضوع پر مقبول ترین کتاب علامدزین الدین بن نجیم رحمة الله علامد موصوف نے "الأشباه والمنظائو" کے علاوہ فقہ کے بہت سے فنون جع فرمادیے ہیں۔علامدابن نجیم رحمة الله علیہ دسویں صدی جری میں فقہ فقی کے متند ترین عالم مانے گئے ہیں، اور بقول حضرت علیہ دسویں صدی جری میں فقہ فقی کے متند ترین عالم مانے گئے ہیں، اور بقول حضرت انور شاہ صاحب شمیری رحمة الله علیہ وہ "فقیہ انفس" کے مقام پر فائز تھے۔ فقہ اور اُصولِ فقہ پر ان کی ہر کتاب بعد کے لوگوں کے لئے بہترین مشعلِ راہ ثابت ہوئی اُصولِ فقہ پر ان کی ہر کتاب بعد کے لوگوں کے لئے بہترین مشعلِ راہ ثابت ہوئی نابیدا کنار ہے، اور فقہ فق کے متند ترین ماخذ میں شار ہوتی ہے، علم وفضل کے ساتھ الله نابیدا کنار ہے، اور فقہ فق کے متند ترین ماخذ میں شار ہوتی ہے، علم وفضل کے ساتھ الله

#### --- ۱۲

تعالیٰ نے انہیں ورع و تقویٰ کے بھی مقامِ بلند پر فائز فرمایا تھا۔ یہ حضرت شخ عبدالوہاب شعرانی قدس سرؤ کے ہم عصر ہیں، اور ان کا ارشاد ہے کہ میں دس سال علامہ ابنِ نجیم ؓ کے ساتھ رہا ہوں، اور سفرِ حج میں بھی ہم ایک دُوسرے کے رفیق رہے ہیں، لیکن میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو دینی اعتبار سے قابلِ اعتراض ہو۔ لیکن میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو دینی اعتبار سے قابلِ اعتراض ہو۔ علامہ ابنِ نجیم ؓ کی ''الأشب او والمنظائر" اپنے موضوع پر مقبول ترین کتاب ہے، اس کتاب کو انہوں نے سات حصوں پر منقسم کیا ہے، پہلا حصہ فقہ کے قواعد کلیہ پر مشتمل ہے، یہ وہ قواعد ہیں جنہیں آج کل قانونی اصطلاح میں ''قانونی ضرب مشتمل ہے، یہ وہ قواعد ہیں جنہیں آج کل قانونی اصطلاح میں ''قانونی ضرب الاُمثال' (Maxims) کہا جاتا ہے، علامہ ابنِ نجیم ؓ نے ان میں سے ہر قاعدے کے ساتھ وہ فقہی جزئیات بھی ذکر فرمائے ہیں جن پر وہ قاعدہ منظبق ہوتا ہے۔

دُور الحصد "فوائد" كا ہے، جس ميں انہوں نے فقہ كے تمام ابواب سے متعلق خاص خاص ضوابط اور نادر مسائل جمع فرمائے ہيں، تيسرا حصد "معرفة الجمع والفرق" كا ہے، جس ميں بتايا گيا ہے كہ ملتے جلتے مسائل كہال متحد اور كہال مختلف ہوتے ہيں؟ چوتھا حصد "المغاذ" (ليخي فقهي معمول) پر مشتمل ہے، جو فقہ كے طلباء كے لئے نہايت ولچيپ بھى ہے اور مفيد بھى، پانچوال حصد "حب ل" پر اور چھٹا حصد لئے نہايت ولچيپ بھى ہے اور مفيد بھى، پانچوال حصد "حب ميں امام اعظم اور دُوسر نے فقہاء كے خاص خاص واقعات، مكالمات اور مكاتب جمع كئے گئے ہيں۔

علامدابن بحیم کی "الاشباه و النظائو" کی بہت ی شروح ککھی گئی ہیں، لیکن جوشر حسب سے زیادہ معروف اور متداول ہوئی، وہ علامہ حموی کی "غسمن عیون البصائو" ہے، اصل کتاب میں بہت سے مقامات پر جو اغلاق ہوتا ہے، علامہ حموی اس کو نہ صرف اچھی طرح کھول دیتے ہیں، بلکہ بہت سے فوائد کا اپنی طرف سے اضافہ فرماتے ہیں۔

علامه حمویؓ کی اس شرح کو اہلِ علم نے متند سمجھا ہے، اور فقہ وفتوی میں اس

ے بمترت استفادہ فرمایا ہے، چنانچہ 'اشباہ' اس شرح کے ساتھ متعدد بارطبع ہو پھی ہہ ہندوستان میں یہ کتاب لیتھو پر چپی رہی، اور استبول سے ٹائپ پر شائع ہوئی، لیکن عرصۂ دراز سے یہ تمام نسخ قطعی نایاب تھ، حضرت مولانا نور احمد صاحب مظلیم نے ''ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ' کے ذریعے نایاب دینی کتب کی اشاعت کا بڑا مبارک سلسلہ شروع فرمایا ہے، ای سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر انہوں نے یہ کتاب شائع کرکے اُمت پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ یہ استبول کے نسخ کا عکس ہے، اور اس کو منت سے کام لیا ہے، کاغذ عمدہ اور طباعت پر لانے میں فاضل ناشر نے بڑی منت سے کام لیا ہے، کاغذ عمدہ اور طباعت واضح ہے۔ علم و فقہ سے ولچپی رکھنے والے حضرات کے لئے یہ گراں قدر تخفہ ہر کھاظ سے سرگرم پذیرائی کامستحق ہے۔

اب ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء وفقہاء اس کتاب پر تحقیق وتعلق کا کام کریں، اور اسے اس طرح مرتب کریں کہ اس سے استفادہ مزید سہل ہوجائے، دیکھئے! پیسعادت کس کے مقدر میں آتی ہے؟ (رجب الرجب ۱۳۰۵ھ)

### شرح الأشباه والنظائر مع شرح حموى

مؤلف: علامه ابن نجيم رحمة الله عليه سائز: ٢٠ × ٢٠ ، تين جلدول مين، ضخامت: ١٣٢١ صفحات بركم بيوٹر كى خوبصورت كتابت وطباعت، كاغذ متوسط، جلد نهايت وكش، مضبوط اور معيارى ـ ناشر: ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه، ١٣٧٧ – ڈى گاڑ دن اليك كرا جي 6

علامہ ابنِ تجیم رحمۃ الله علیہ کی کتاب "الأشباہ والنظائو" اوراس پرعلامہ حموی رحمۃ الله علیہ کی شرح اہلِ علم کے لئے کسی تعارف کی محتاج نہیں، اپنی متنوع افادیت کی وجہ سے یہ کتاب اہلِ علم بالحضوص اہلِ فتویٰ حضرات کی خصوصی توجہ کا مرکز رہی ہے، اور بعض جگہ تخصص فی الافتاء کے نصاب میں بھی داخل ہے، اور واقعہ یہ ہے

#### MIA

کہ اس کتاب کا بنظرِ غائر مطالعہ انسان میں تفقہ کا ملکہ پیدا کرنے میں بہت معاون ہوتا ہے۔

یہ کتاب بہت عرصے سے نایاب چلی آئی تھی، میری فرمائش پر ہی حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمة اللہ علیہ سابق ناظم دارالعلوم کراچی نے اپنے ادارے "ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ" سے پاکستان میں پہلی بار اسے شائع کیا، یہ نسخہ استبول کے چھپے ہوئے نسخ کی تصویر تھا، جس میں اغلاط کافی تھیں، اب ادارة القرآن میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے فاضل صاحبزادے مولانا تعیم اشرف صاحب نے اس میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے فاضل صاحبزادے مولانا تعیم اشرف صاحب نے اس کتاب کونئی ترتیب اور تہذیب کے ساتھ شائع کیا ہے، اس نسخہ کی خصوصیات درج زبل ہیں:-

ا:- متعدد نسخوں کا مقابلہ کرکے تھیج کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، البتہ نولکشور کے نسخ کو بنیادی طور پراصل قرار دیا گیا ہے، کونکہ تھیج کے لحاظ ہے وہ سب ہے بہتر نسخہ تھا۔

۲: - تمام فقرات پر نمبر لگا کر حواله دینا برا آسان کردیا گیا ہے۔

۳۰:-متن اور شرح کو واضح طور پر متاز کر کے دونوں میں پیراگراف مقرر کئے گئے میں،جس سے نسخے کی گنجلک ختم ہوگئی ہے۔

۲۲:- اہم فقرات پر عنوان بھی لگادیا گیا ہے تا کہ موضوعاتِ مباحث کا اندازہ ہوتا رہے۔

2:- کتاب کے شروع میں مولانا تعیم اشرف صاحب کے قلم سے ایک مفصل مقدمہ ہے جس میں قواعدِ فقہید کی مفصل حقیقت اور ان کے مراجع ومصادر بیان کئے گئے ہیں، اور اس موضوع پر کہی ہوئی دُوسری کتابوں کا تعارف بھی کرایا ہے، نیز مصنف اور شارح دونوں کے حالاتِ زندگی بھی تفصیل سے بیان کئے ہیں۔

احقرنے اب تک"الأشباہ والنظائر"کے جتنے ننخ دیکھے ہیں، یانسخدان

سب سے ممتاز اور ان سب سے فائق ہے، اس خدمت پر ''ادارۃ القرآن والعلوم'' تمام اہلِ علم کی طرف سے مبارک باد کامستحق ہے، الله تعالیٰ فاضل مرتب کو اس کی بہترین جزا دُنیا وآخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ (دی القعدہ ۱۳۱۸ھ)

# شرح صحیح مسلم (اُردو)

مؤلف: علامه غلام رسول سعیدی شخ الحدیث دارالعلوم نعیمیه کراچی-ضخامت: تقریباً آثھ ہزار صفحات (سات جلدوں میں)۔ قیمت: مکمل سیٹ ۱۷۲۵ روپے۔ سائز: ۲۰×۳۰ ، کتابت و طباعت متوسط، جلد مع سنہری طباعت، عمدہ ۔ ناشر: فرید یک اشال، ۳۸- اُردو بازار، لاہور نمبر۲

برِصغیر ہند و پاک کے علاء کو اللہ تعالیٰ نے اس آخری دور میں کتب احادیث، بالخصوص صحاحِ ستہ کی خدمت کی خاص توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے متداول کتب حدیث کی بہت می شروح عربی زبان میں کھی ہیں جوعرب وُنیا میں بھی مقبول ہیں، اور بہت می شروح اُردو میں بھی کھی گئی ہیں۔ بیشروح زیادہ تر علائے دیوبند یا علائے اہل حدیث کی طرف ہے کھی گئی ہیں، بریلوی محتب فکر کے علاء کی طرف سے اب تک حدیث کی کوئی مبسوط شرح میری نظر سے نہیں گزری تھی، اب اس زیر تبعرہ کتاب نے اس خلاء کو پُر کیا ہے۔ اس کتاب کے مؤلف بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے بڑی محت اور جانفشانی سے محیم مسلم جیسی عظیم الشان کتاب کی مفصل شرح وِل نشین انداز میں تحریر فرمائی ہے۔

فاضل مؤلف کا اُسلوب یہ ہے کہ وہ پہلے ایک باب کی بیشتر احادیث ایک ساتھ ذکر کرکے ان کا اُردو ترجمہ تحریر فرماتے ہیں، پھر ان احادیث سے تعلق رکھنے والے مباحث پورے شرح و بسط کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں فاضل مؤلف نے صرف روایتی مباحث پر زور دینے کے بجائے ان مسائل پر زیادہ تفصیل

کے ساتھ بحث کی ہے جو ہمارے عصر حاضر سے متعلق ہیں، چنانچہ اس کتاب میں انہوں نے فوٹو گراف، ریڈیو، ٹی وی، وڈیو، ریل اور ہوئی جہاز میں نماز، پوسٹ مار مخر كى شرعى حيثيت، ايلوپيټھك ادويه، انقال خون، اعضاء كى پيوندكارى، صبط توليد، ثميث ٹیوب بے تی، رُوَیت ہلال، سود اور بیمہ، نوٹوں کی شرعی حیثیت، قطبین میں نماز روزے کے اُحکام اور اس جیسے بہت ہے عصری مسائل پر عالمانہ بحثیں کی ہیں، اس قتم کے مباحث میں ان کے اخذ کر دہ بعض نتائج ہے علمی اختلاف کیا جاسکتا ہے،لیکن پیہ بات واضح اور قابل تعریف ہے کہ ان کا اندازِ استدلال اور اُسلوبِ بیان معروضی تحقیق کے شایانِ شان ہے، انہوں نے اسلامی علوم پر تمام متداول کتابوں سے کسی نہیں تعصب کے بغیر استفادہ کیا ہے، اور جہاں کہیں کسی دُوسرے مصنف پر تنقید کی ہے، وہاں بھی اینے قلم کو جارحیت کے داغ سے محفوظ رکھتے ہوئے محض علمی تقید کا راستہ اپنایا ہے۔ مسائل کی تحقیق میں بھی انہوں نے وہی راہ اختیار کی ہے جو ان کو اینے قلب وضمير كے مطابق ولائل ہے زيادہ قريب نظر آئی، چنانچہ انہوں نے بعض فقہی مسائل میں مولانا احدرضاخان صاحب ہے بھی دلائل کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ جسیا کہ پہلے عرض کیا گیا، فاضل مؤلف بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لہذاطبعی طور پر انہوں نے مولود و قیام، عرس، تیجر، گیار ہویں اور چہلم جیسے مسائل کی تائید کی ہے، لیکن اُوّل تو انہوں نے مخالفین کے لئے کوئی ثقیل زبان استعال نہیں کی، اور نہ تکفیر کو اپنا شعار بنایا ہے، دُوسرے عقید فلے کے بعض اہم مسائل میں انہوں نے اعتدال کی راہ اپنائی ہے، اور غلو اور انتہالپندی سے نہ صرف یہ کہ خود بیج ہیں، بلکہ وُ وسروں کو بھی بھینے کی تا کید فر مائی ہے۔اس سلسلے کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ ''علم غیب' کے مسکلے بر گفتگو کرتے ہوئے فاضل مؤلف فرماتے ہیں:-علامه نووي، علامه کرمانی، علامه عسقلانی، علامه عینی اور دیگر علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

برتقاضائ بشريت غيب كاعلم نبين تفاراس مسئل ميس علائ الل سنت كابيه موقف كه الله تعالى انبياء عليهم السلام كوغيب كاعلم عطا فرما تا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ غیب کا علم عطا فرمایا ہے، کیکن مطلقاً ہی کہنا کہ ''رسول الله صلى الله عليه وسلم كوغيب كا علم بين دو وجه سے <u> دُرست نہیں ہے۔</u> اُوّلِ اس کئے کہ یہ قول ظاہر قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اللہ کے غیر سے مطلقاً علم غیب کی گفی کی ہے، اور دُ وسرے اس وجہ ہے کہ جب مطلقاً علم کا ذکر كيا جائے تو اس سے مرادعلم بالذات ہوتا ہے، اس لئے يوں كہنا جاہے کہ اللہ تغالیٰ نے رسول اللہ <del>صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم غیب سے</del> وافر حصه عطا فرمایا ہے، یا یوں کہا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کو بعض علوم غیبیہ عطا کئے گئے اور کسی مخلوق کی طرف مطلقاً علم غیب کی نسبت کرنا وُرست نہیں ہے۔ اس طرح کسی کو عالم الغيب كہنا بھى صحيح نہيں ہے۔ (ج:۵ ص:۱۰۸) اسی موضوع پر مفصل بحث کے بعد آخر میں فاصل مصنف لکھتے ہیں:-خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس غیب مطلق کے ساتھ منفرد ہے، جو جمیع معلومات کے ساتھ متعلق ہے، اور اللہ تعالی وی کے ذریعہ ایے رسولوں کو ان بعض علوم غیبیہ پرمطلع فرماتا ہے جو رسالت کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ (رج:۵ ص:۱۱۱) ان عبارتوں کے خاص طور پر خط کشیدہ جملے بالخصوص آخری فقرہ ایسا ہے کہ اگر فاضل مؤلف کے تمام اہلِ مسلک اس پر متفق ہوجائیں اور اس سے آ گے تجاوز نہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كرس تواس عكين مسك ميں كوئي اختلاف باقى نەرىج

''نذرلغیر الله'' کے مسلے پر بحث کرتے ہوئے فاضل مؤلف کھتے ہیں:-جولوگ اپنی حاجات میں اللہ تعالیٰ ہے وُعا کرنے کے بحائے اولیاء اللہ کو یکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اولیاء اللہ ہے حاجت روائی کی درخواست کرتے ہیں، انہیں ان آیات برغور كَرْنَا جَائِحٌ، "هُوَ الَّذِي يُسِيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُهُ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنِ بِهِمُ بِرِيْحِ طَيِّبَةٍ ...." ان آیات سےمعلوم ہوا کہ کٹر سے کٹر مشرک اور پکا بت پرست بھی سخت مصیبت میں الله کو یکارتا تھا، الله سے دُعا کرتا تھا، اور اس کی نذر مانتا تھاء اگر ہم مسلمان کہلا کر اپنی حاجات میں اللہ کو چھوڑ كراولياء الله كي نذر مانين نؤكس قدر افسوسناك اور لاكق مذمت ہے..... اس لئے میر جائے کہ اولیاء اللہ اور دیگر محبوبانِ خدا کا صرف وسیلہ پیش کیا جائے اور دُعا ہر حال میں اللہ سے مانگی جائے۔ (جامع ترمذی ص:۲۶۱) اور اپنی حاجات اور مصیبتوں میں غیراللّٰہ کی نذر ماننا بہرجال ناجائز ہے، البتہ عبادات کے ایصال ثواب کونذر کرنا ایک الگ چیز ہے۔ أن يڑھ لوگوں كو اولياء الله كى نذريں مانتا ديكھ كر، ان كے مزارات مقدسه کا طواف اور محدے کر قبے دیکھ کر اور مزارات کی تعظیم میں رُکوع کی حد تک اُن پڑھ لوگوں کو جھکتے ہوئے دیکھ کر مجھ ایک بڑے عرصے سے رنج اور قلق رہتا ہے، ہر چند کہ ان میں سے کوئی چیز کفر اور شرک نہیں ہے، لیکن ان کے حرام ہونے میں بھی کوئی شبہبیں ہے۔ (Breary: J r:3,) غیراللہ سے وُعاکیں ما نگنے یا نذرلغیراللہ کے بارے میں فاضل مؤلف کے

#### mrm

یدارشادات کتنے ایمان افروز ہیں،''نذر لغیر اللهٰ'' کی تر دید کرتے ہوئے فاضل مؤلف مزید لکھتے ہیں:-

لعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی حاجت کے وقت اولیاء اللّٰہ کی نذر اس طرح مانے:''اے دا تا! اگر نو نے میری یہ حاجت پوری کردی تو میں تیرے لئے ایک بکرا پیش کروں گا۔" تو بیندر جائز ہے، کوئکہ بیندر لغوی ہے، اور جو نذر غیراللد کی حرام ہے وہ نذرِ فقہی یا تذرِشری ہے۔ اور نذرِ لغوی اور نذرِشری میں ان لوگوں کے نزد کی صرف بیفرق ہے کہ نذرِ شری میں اللہ کی نذر مانی جاتی ہے، اور نذرِ لغوی میں اولیاء اللہ کی نذر مانی جاتی ہے۔لیکن میکہنا تھی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح غیراللہ کے لئے سجدہ، طواف، روزہ اور دیگرعبادات بھی جائز ہوجا کیں گی، مثلاً کوئی شخص کسی ولی کوسجدہ کرے گا اور کہے گا کہ بیلغوی سجدہ ہے، کوئی شخص کسی ولی کی قبر کا طواف کرے گا اور کہے گا کہ بیہ لغوی طواف ہے ....اور اس طرح لغت کے سہارے غیراللہ کے لئے تمام عبادات کا دروازہ کھل جائے گا۔ (ص:۵۳۲،۵۳۱) "نوروبش" كمسئلے يربحث كرتے ہوئے مصنف لكھتے ہيں:-ہر چند که رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان اور بشر ہیں،لیکن الله تعالیٰ نے آپ کوحسی نورانیت بھی عطا فرمائی ہے، جیسا کہ ان احادیث سے ظاہر ہے: امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں ...' جب آے گفتگو فرماتے تو آپ کے سامنے کے دانتوں سے نور کی طرح نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس طرح کی متعدّد احادیث، جن میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے نورانی

حلیہ مبارک کا بیان ہے، ذکر کرنے کے بعد فاضل مؤلف لکھتے ہیں:ہر چند کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسی نورانیت
کی تصریح ہے، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے، لیکن اس غلط فہمی
میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے کہ نورانیت افضل ہے اور بشریت
مفضول ہے، اور نہ یہ سجھنا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عام انسانوں کی طرح بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح جو بشری
کثافتیں اور مادی غلاظتیں ہوتی ہیں، انبیاء علیم السلام ان تمام
سے منزہ ہوتے ہیں، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت
کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بشریت ہے۔

(ح:۵ ص:۲۲ تا ۹۹)

ان تمام اقتباسات سے یہ بات واضح ہے کہ فاضل مؤلف نے اپنے مسلک کے معروف متنازعہ عقائد میں بھی غلوکا راستہ اختیار کرنے کے بجائے ان کی الی تشریح کی ہے جو جمہور علمائے اہل سنت (ہشمول حضرات علمائے دیوبند) کے موقف سے بہت قریب ہے، بلکہ بعض جگہ کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ ان عقائد کی یہ تشریح یقیناً ان مسائل میں علمائے ویوبند اور علمائے بریلی کے درمیان مفاہمت کی بہترین بنیاد بن سکی مسائل میں علمائے ویوبند اور علمائے بریلی کے درمیان مفاہمت کی بہترین بنیاد بن سکی ہے، اور اس طرح ان عقائد کی بنیاد پر نزاع و جدال، مناظروں، بلکہ کافرگری تک کی جو گرم بازاری رہی ہے، اور جس نے اتحاد اُمت کو پارہ پارہ کیا ہے، اس کا مؤثر سر باب ہوسکتا ہے۔ فاضل مؤلف کی طرف سے یہ چیش قدمی یقیناً قابلِ مبارک باد ہے۔ کوسکتا ہے۔ فاضل مؤلف نے متعلقہ احادیث کی اصل خصوصیت وہ مفصل فقہی مباحث ہیں جو فاضل مؤلف نے متعلقہ احادیث کی اصل خصوصیت وہ مفصل فقہی مباحث ہیں جو فاضل مؤلف نے متعلقہ احادیث کی شرح میں عموماً ذہن انہوں نے وہ مسائل چھیڑے ہیں جن کی طرف اس حدیث کی شرح میں عموماً ذہن انہوں نے وہ مسائل چھیڑے ہیں جن کی طرف اس حدیث کی شرح میں عموماً ذہن انہوں نے وہ مسائل چھیڑے ہیں جن کی طرف اس حدیث کی شرح میں عموماً ذہن انہوں نے وہ مسائل چھیڑے ہیں جن کی طرف اس حدیث کی شرح میں عموماً ذہن انہوں نے وہ مسائل چھیڑے ہیں جن کی طرف اس حدیث کی شرح میں عموماً ذہن انہوں نے وہ مسائل چھیڑے ہیں جن کی طرف اس حدیث کی شرح میں عموماً دہن انہوں نے وہ مسائل چھیڑے ہیں جن کی طرف اس حدیث کی شرح میں عموماً دہن انہوں نے اور البتہ ان مباحث میں جو احادیث یا روایات ذیلی طور پر ذکر کی گئ ہیں، ان

کی اسنادی تحقیق کی کی جابجا محسوس ہوتی ہے، نیز بعض طویل مباحث وُوسری کتابوں سے لئے گئے ہیں، اور حوالہ یا تو دیانہیں گیا، یا اتنا ناکافی دیا گیا ہے کہ پڑھنے والا سہ تأثر نہیں لے سکتا کہ بہطویل بحث کہاں سے ماخوذ ہے؟

متعدد فقهی اور مسلکی مسائل میں جو موقف فاضل مؤلف نے اختیار ہے، اس سے ہمیں اتفاق نہیں، لیکن بحثیت مجموعی سے ایک قابلِ تعریف علی کاوش ہے جو اہلِ علم کے لئے بہت کارآ مد ہے۔ ،

### شاہ جُنَّ کی ایک تقریر

یہ مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں کی تھی اور اُسے مولانا شیرعلی شاہ صاحب مدرس مدرستہ فرکور نے قلم بند فرمایا، تقریر کا موضوع ختم نبوت ہے، اور اس میں شاہ صاحب ؓ کے انداز خطابت کی ہلکی می جھلک دیکھی جاسکتی ہے، رسالہ ۴۸ صفحات پر مشتمل ہے اور دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک ضلع پیٹا ور سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ قیمت: ۲۵ پیسے ہے۔ حقانیہ اکوڑہ خٹک ضلع پیٹا ور سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ قیمت: ۲۵ پیسے ہے۔

### شرعی برده

مؤلفہ: حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مظلهم، مہتم دارالعلوم دیوبند۔ ناشر: ادارهٔ اسلامیات، ۱۹۰۰ انارکلی لا ہور۔ ۲<mark>۰۰۰ س</mark>ائز کے ۱۲۸ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ، قیمت: سوا حیار رویے

یے پردگی کی مصیبت ہمارے زمانے میں جس بُری طرح عام ہو پھی ہے وہ کسی پر مخفی نہیں، اور سنگین بات یہ ہے کہ معاملہ صرف بے ملی کی حد تک محدود نہیں، کسی پر مخفی نہیں، اور سنگین بات یہ ہے کہ معاملہ صرف بے ملی کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اب تھلم کھلا بے پردگی کو برحق اور پردے کو (معاذ اللہ) ظلم کہا جانے لگا ہے، ان حالات میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مظلم نے یہ کتاب پردے کی

حقیقت پر کلمی ہے، جس میں عقلی اور نقتی ہر پہلو سے پردے کی ضرورت واہمیت بیان کی گئی ہے، قرآن وسنت سے پردے کے ثبوت کے علاوہ عقل اور تجربے کی روشی میں اس حکم الٰہی کی حکمتیں بڑے دِل نشین انداز میں بیان کی گئی ہیں، اور اعتراضات و شبہات کا اظمینان بخش جواب دیا گیا ہے، ہماری رائے میں یہ کتابچہ ہر مسلمان گھرانے میں پہنچنا چاہئے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ گھر کی خواتین کو جمع کرکے انہیں اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ روزانہ سنایا جائے۔

(ریج الاوّل کے 194ھ)

# شیخ النفسیر حضرت مولا نا احمدعلی لا ہوریؓ اور ان کے خلفاء

مؤلفہ: مولانا قاری فیوض الرحن ایم!ے۔ ناشر: پاکستان بک سینم، ۱۹۰۰ اُردو بازار، لاہور۔ ۲۳×۳۲ سائز کے ۳۲۰ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ، قیمت: بارہ روپے، اعلیٰ جلد: اٹھارہ روپے

حضرت مولانا احمر علی لا ہورگ ماضی قریب کے ان باخدا علاء میں سے تھے جنہوں نے سارے ملک میں عموماً اور پنجاب میں بالخصوص دین کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کی نا قابلِ فراموش خدمات انجام دی ہیں، اور جن کی ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف ہوئی۔ ہمارے محترم دوست مولانا قاری فیوض الرحمٰن صاحب نے اس کتاب میں آپ کی سوانح مرتب فرمائی ہے۔

کتاب کے پہلے جھے میں حضرت مولانا لا ہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سبق آموز حالاتِ زندگی، آپؓ کی دینی اور سیاسی خدمات اور آپؓ کے افادات کو نہایت سلیقے سے مرتب انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اور دُوسرے جھے میں آپؓ کے ممتاز خلفاء کا مخضر گر جامع تذکرہ لکھا ہے، جن میں حضرت مولانا سیّد ابوالحس علی ندوی، حضرت مولانا عبیداللہ انور اور حضرت مولانا عاضی محمد زاہر الحسینی مظلم، حضرت مولانا عرض محمد صاحب کوئٹویؓ، حضرت مولانا حافظ حبیب اللّٰہ اور دُوسرے سولہ حضرات کا تذکرہ شامل ہے۔

اس کتاب کو پڑھ کر نہ صرف برصغیر کی ایک عظیم باخدا شخصیت کے بارے میں دین معلومات حاصل ہوتی ہیں، بلکہ ان حضرات کے تذکروں سے وِل میں دین اور اہلِ دین کی عظمت، دین کا جذبہ اور جدوجہد کی اُمنگ پیدا ہوتی ہے۔ فاضل مؤلف نے یہ کتاب لکھ کرعلم و دین کی بڑی خدمت انجام دی ہے۔

مطالعہ کے دوران ایک جگہ کھٹک بھی پیدا ہوئی، فاضل مؤلف ککھتے ہیں: -خاکسار تحریک کے عروق کے زمانے میں بزمانۂ جنگ 1909ء جب حکومت وقت نے بعض مصالح کی بناء پر بعض علماء سے بانی تحریک خاکسار جماعت کے خلاف تکفیر کا فتو کی حاصل کرلیا .... الخ۔ رص:۲۲)

اس عبارت سے بیہ تأثر پیدا ہوتا ہے کہ عنایت اللہ مشرقی صاحب کے عقائد فی نفسہ تو موجبِ کفرنہ تھے، کیکن بعض علماء نے انگریزوں کی شہ پر ان کے خلاف کفر کا فتو کی دیا، بیہ تأثر انتہائی غلط اور خطرناک ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ مشرقی صاحب کے عقائد دائرہ اسلام سے خارج تھے، علاء نے ان کے خلاف فتو کی انتہائی احتیاط کے ساتھ مرتب کیا تھا، اور عکیم الاُمت حضرت مولا نا اشرف علی تھانو گئے نے اپنی نگرانی میں ان کے عقائد کی تحقیق کراکر ان کے خلاف فتو کی مرتب کروایا تھا۔ تقسیم ہند سے پہلے علاء کے درمیان سیاسی طرز فکر کا دیانت دارانہ اختلاف رہا ہے، لیکن اب اس روش کو فوراً ختم ہونا چاہئے کہ علاء پر ان کے دیانت دارانہ نظریات کی بناء پر انگریز پرسی یا ہندو پرسی کے الزامات عائد کئے جائیں، اس سے حقائق بھی منح ہوتے ہیں اور فضا بھی مکدر ہوتی ہے۔ ندکورہ واقعے کے سلسلے میں فاضل مؤلف نے آگے جو بات کسی ہے وہ بالکل کافی تھی یعنی:۔

میں فاضل مؤلف نے آگے جو بات کسی ہے وہ بالکل کافی تھی یعنی:۔

میں فاضل مؤلف نے آگے جو بات کسی ہے وہ بالکل کافی تھی یعنی:۔

میں فاضل مؤلف نے آگے جو بات کسی ہے وہ بالکل کافی تھی لائی تحریک کے شریر کردہ عقائد کے بارے میں جملہ علائے اسلام سے متفق

تھے،مگر عام خاکساروں کی تکفیر کے لئے تیار نہ تھے۔

۔ بہرکیف! اس جزوی فروگزاشت سے قطع نظر سے کتاب اُردو زبان کے دین لٹریچر میں عمدہ اضافہ ہے، اور اُمید ہے کہ علم دوست حصرات اس کی پذیرائی کریں گے۔ (شعبان <u>۱۳۹</u>۶ھ)

## شيخ مجيب كاحچونكاتى پروگرام

موَلف: ڈاکٹر انوراقبال قریثی۔ ناشر: ہانیہ پبلشنگ ہاؤس،''الہانیہ' ۳۹۵/۳ سرور روڈ لا ہور چھاؤنی۔ چھوٹے کتابی سائز کے۱۹۲صفحات، کاغذ، کتابت اور طباعت گوارا، قیمت:۴ روپے

عوامی لیگ کے سربراہ شخ مجیب الرحمٰن صاحب نے پاکتان کو آزاد ریاستوں کا آیک وفاق بنانے کے لئے جو چھ نکاتی پروگرام پیش کیا ہے، وہ عرصے ہے ہماری نظر میں اصلاً یہ ایک سیاسی نعرہ ہے جے عوام کی تا اس کی تروید نگاہ میں مقبول بنانے کے لئے معاشی رنگ دیا جارہا ہے، چنانچہ اب تک اس کی تروید بھی سیاسی صلقوں ہی کی طرف سے ہوئی ہے۔

تاہم اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ ان چھ نکات کا خالص علمی انداز میں جائزہ لیا جائے تاکہ لوگ پرو پیگنڈے کی فضا سے ہٹ کر حقائق کو علمی سنجیدگی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ جناب ڈاکٹر انور اقبال قریثی ہمارے ملک کے مایۂ ناز ماہرِ معاشیات ہیں جو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے پہلے ایشیائی مشیررہ چکے ہیں، ایک عرصہ تک حکومت پاکستان کے معاشی مشیر بھی رہے ہیں، انہوں نے متعدد معاشی مسائل پر قابلِ قدر کتابیں کھی ہیں، جن میں سے ''اسلام اور سود' تو بہت مشہور اور مقبول ہوئی۔

زیر نظر کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے مجیب صاحب کے چھ نکات پرمعاشی نقطہ نظر سے مفصل تبحرہ کیا ہے، اور اس ضمن میں ان غلط فہمیوں کا مدل از الہ کیا ہے جو

علیحدگی پندعناصر نے شدت کے ساتھ پھیلائی ہیں، انہوں نے اعداد وشار کی روثنی میں مشرقی پاکستان کی معیشت کا جائزہ پیش کر کے اس کے حقیقی مسائل کی نشاندہی بھی کی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ مجیب صاحب کا پروگرام خود مشرقی پاکستان کی معیشت کے لئے مفتر ہے۔

کتاب دِلچیپ بھی ہے اور معلومات آفریں بھی ، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گفتگو کا انداز علمی اور برادراند ہے، سیای اور رقیبانہ نہیں، زبان بڑی حد تک عام فہم ہے، لیکن کہیں کہیں گجلک پیدا ہوگئ ہے، بعض الفاظ اُردو کے لحاظ سے نامانوں استعال ہوئے ہیں، اور کتابت کی غلطیاں کتاب میں اس کثرت سے ہیں کہ بعض مقامات پر مطلب بالکل غلط ہوگیا ہے، یہاں تک کہ اعداد کے جدو اوں میں بھی کتابت کی تقیین غلطیاں معلوم ہوتی ہیں۔ کاش! کہ ہمارے ملک میں کم از کم علمی کتابوں کوسلیقے سے چھا ہے کا ذوق پیدا ہو۔

## صراطِمتنقيم (أردو)

افادات: حفرت سیّد احمد شهید بریلویٌ ـ ترتیب: حفرت شاه محمد اساعیل شهید دہلویؓ ـ ترتیب: حضرت شاه محمد اساعیل شهید دہلویؓ ـ تز کین: مولانا مجیب الرحمٰن صدیقی ـ ناشر: کلام سمینی، تیرتھ داس روڈ، مقابل مولوی مسافرخانه کراچی ـ ۲۲ میلا سائز کے ۲۳۴ صفحات، کتابت و طباعت و کاغذعمدہ، قیت مجلدمع گرد پوش: ۲ روپے

یہ کتاب حضرت شاہ سیّد احمد شہید صاحب بریلوی رحمۃ اللّه علیہ کے اُن ملفوظات اور ارشادات کا مجموعہ ہے جو مختلف اوقات اور متفرق مجلسوں میں آپ نے مستر شدین کے سامنے بیان فرمائے، ان فیتی ملفوظات کو مرتب کرنے والے بھی آپ کے خلیفہ ُخاص حضرت مولانا محمد اساعیل شہید ہیں، جن کے تبحرِعلمی، ورع و تقویٰ، مجاہدانہ زندگی اور بدعت شکنی کے واقعات شہرہ آفاق ہیں۔ ان ملفوظات کا اصل

موضوع تصوّف ہے، اور اس صمن میں بعض بڑے وقتی علمی مضامین بھی آگئے ہیں، ۔ صاحب ملفوظات اور مرتب کے اسائے گرامی اس بات کی کافی ضانت ہیں کہ اس کتاب کا تصوّف سنت کے عین مطابق اور بدعات کی آمیزش سے کوسوں دُور ہوگا۔ سالکانِ راہِ طریقت کے لئے یہ کتاب ایک بےنظیر مجموعہ ہے جس کا مطالعہ انشاء اللہ ظاہری و باطنی اعمال کی اصلاح کے لئے نسخہُ اکسیر ثابت ہوگا۔ (رجب الرجب ۱۲۸۹ھ)

## صحيفهُ اللِّ حديث

گرال: مولانا حافظ عبدالغفار سلفی، امام جماعت ِغرباء اہلِ حدیث۔ مدری: عبدالجلیل خان دہلوی۔ قیت فی پرچہ: حالیس پیسے۔ پیۃ: دفتر صحیفۂ اہلِ حدیث، آرٹیلری میدان نمبرا کراچی نمبرا پاکستان۔

پندرہ روزہ رسالہ جماعت غرباء اہل حدیث کا ترجمان ہے، اور سالہا سال سے نکل رہا ہے۔ ہمارے پاس ماہِ موضر کے دوشارے بغرض تبھرہ بھیجے گئے ہیں، مجموعی طور پر رسالے کے مضامین علمی اور دینی ہوتے ہیں، اہلِ حدیث حضرات میں جماعت غرباء اہلِ حدیث مشدد ترین جماعت ہے، اور اس کا تشدد اس رسالہ میں بھی واضح طور سے جھلکتا ہے۔ ہم نے اب تک اس رسالہ کے جتنے شارے دیکھے ہیں ان میں سے بیشتر کا مرکزی موضوع تقلید کی ندمت ہی پایا، زیر تبھرہ دوشاروں کا بھی اکثر حصداسی موضوع کے لئے وقف ہے۔ انداز بیان اور اسلوب تقید کا اندازہ کرنے کے لئے اوار سکو بیتھ کا اندازہ کرنے کے لئے اوار سکا ہیا ہیا ہوگئا ہے:۔ مفلوج ہوکر رہ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ہے کہ جس کو بھی یہ لگ گیا وہ مفلوج ہوکر رہ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں بے کار ہوگئے، وہ آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا، زبان سے گوزگا، ماؤن

#### اسس

ڈھانچہ بلکہ لوتھڑا بن کررہ گیا۔
ایک قبط وارمضمون''القلید'' کا ایک جملہ:۔
حقیقت یہ ہے کہ توحید و سنت کی جو سمجھ بوجھ خدا نے اہلِ حدیثوں کودی ہے، تمام فرقے اللہ کی اس نعمت سے محروم ہیں۔
کم صفر کے شارے کے حصہ''نظم'' سے ایک اقتباس:۔
کم صفر کے شارے کے حصہ''نظم'' سے ایک اقتباس:۔
دِلُوں کو یہ کمبخت کیوں بھاگئ بیشر کو یہ تقلید اندھا کرے مقلد نہ رَبِ جہاں سے ڈرے مقلد نہ رَبِ جہاں سے ڈرے ہوئے سب کرشے یہ تقلید کے ہوئے سب کرشے یہ تقلید کے بوٹے سب کرشے یہ تقلید کے بھر منہ حق کی تہدید سے بوئے سب کرشے یہ تقلید کے بھر منہ حق کی تہدید سے بھر میں میں کر سے بھر منہ حق کی تہدید سے بھر منہ حق کی تہدید سے بھر منہ حق کی تہدید سے بھر سے بھر منہ حق کی تہدید سے بھر سے بھر کی تھر میں کی تھر میں کی تھر کی تھر کی تھر کی تھر کی تھر سے بھر کی تھر کی تھر

ہمیں اس موقع پر اس رسالے کے کارپرداز حضرات سے یہ دردمندانہ گزارش کرنی ہے کہ'' تقلید'' اور''عدم تقلید'' کے موضوعات پر اب تک اتنا لکھا جاچکا ہے کہ اس پر اضافہ مشکل ہے، اس کے باوجود کیا اس وقت اس موضوع پر طول طویل بحثیں، عیسائیت، انکار حدیث، قادیانیت، تحریف دین اور مغربیت کے فتنوں کے مقابلے ہے بھی زیادہ ضروری ہیں جو رفتہ رفتہ بڑھے چلے جارہے ہیں، اور ان کی راہ میں چندگی چنی رُکاوٹوں کے سواکوئی رُکاوٹ نہیں ہے؟ اور اگر فرض کیجئے کہ ان تمام فتنوں سے قطع نظر کر کے صرف'' تقلید'' بی کی تر دیدکو آپ بحالات موجودہ زیادہ مفید شخصے ہیں تو کیا اس پر تنقید کرتے وقت نرم، سنجیدہ اور باوقار لب و لہجہ استعمال نہیں کیا

(ص:۱۳۱)

#### mmr

جاسکتا؟ اگر'' فرعون' جیسے متمرد اور سرکش انسان کے مقابلے کے لئے حضرتِ موی علیہ۔
السلام کو'' قولِ لیّن' اختیار کرنے کا حکم دیا جاسکتا ہے تو کیا امام ابوصنیفہ گی تقلید کرنے
والے اس حکم کے تحت نہیں آتے؟ اہلِ حدیث حضرات کے دُوسرے رسالے بھی
ہماری نظر سے گزرتے ہیں، لیکن ان میں بیا نداز واسلوب ہمیں نظر نہیں آیا جو''صحیفهٔ
ہماری نظر سے گزرتے ہیں، لیکن ان میں بیا زداز واسلوب ہمیں نظر نہیں آیا جو''صحیفهٔ
اہلِ حدیث' نے اختیار کیا ہوا ہے، بیہ برادرانہ شکوہ ہم اس اُمید پر پیش کر رہے ہیں
کہ متعلقہ حضرات اس پر شھنڈے ول سے غور فر مائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین
کی صحیح فہم اور خدمتِ دین کے صحیح راستے کی ہدایت عطا فر مائے، آمین۔

(رئع الثانی که ۱۳۸۷ه

# صحیح مسلم کا انگریزی ترجمه (تین ھے)

مترجم: عبدالحمید صدیق - ناشر: شخ محمد اشرف، کشمیری بازار لا مور - ۲۰۰۰ سائز کے ۲۷۱ صفحات ( تین حصوں میں )، ٹائپ کی عمدہ طباعت، قیمت درج نہیں - انگریزی زبان میں حدیث کی کئی مکمل کتاب کا ترجمہ ابھی تک موجود نہیں ہے، اس خلا کو پُر کرنے کے لئے جناب عبدالحمید صدیقی صاحب نے صحیح مسلم کا انگریزی میں ترجمہ کرنا شروع کیا ہے، یہ اس کے ابتدائی تین حصے ہیں، جن میں کتاب الایمان اور کتاب الطہارة مکمل ہوگئ ہے اور کتاب الصلاة کا آغاز ہوگیا ہے، اس طرح ان تین حصص میں ۸۰ احادیث کا ترجمہ موجود ہے۔

تجرہ نگار ان حصوں کا باستیعاب مطالعہ اور اصل سے مقابلہ تو نہیں کر سکا،
لیکن جس حد تک دیکھا، ترجمہ صحیح، چست، مطلب خیز اور روال پایا، حدیث کا ترجمہ
کرنا بڑا نازک کام ہے، اور اس کے لئے محض زبان دانی کافی نہیں، یہ دیکھ کرمسرت
بوئی کہ فاضل مترجم نے بڑی حد تک ان نزاکوں کا خیال رکھنے کی کوشش کی ہے۔
جولوگ علوم اسلامیہ سے کافی واقفیت نہ رکھتے ہوں، اُن کے سامنے حدیث

#### سوسوسو

کا صرف ترجمہ ناکانی بلکہ بسااوقات شبہات اور غلط فہیوں کا سبب ہوجاتا ہے، اس کئے ضرورت اس کی تھی کہ ترجمہ کے ساتھ ساتھ احادیث کی تشریح بھی سامنے آتی رہے، چنانچہ فاضل مترجم نے اس ضرورت کو بھی پورا کیا ہے اور ترجمہ کے پنچ تشریکی حواثی دیئے بیل جن میں اہم راویانِ حدیث کا تعارف، حدیث کے مفہوم کی توضیح، اس سے مستبط ہونے والے فوائد اور ممکنہ شبہات و اعتراضات کا جواب موجود ہے، جتنے حواثی کا مطالعہ تبھرہ نگار نے کیا، ان میں سے بیشتر اس لحاظ سے بڑے قابلِ تعریف تحریف کے ساتھ سے بٹنے کی تعریف میں انہیں اختصار کے ساتھ ضروری باتوں کو بڑی خوبی کے ساتھ سے بٹنے کی کھریف کے کہ احاد بیٹ کی تشریخ میں ذاتی کا میاب کوشش کی گئی ہے اور قابلِ اظمینان بات یہ سے کہ احاد بیٹ کی تشریخ میں ذاتی رائے کو دخل انداز کرنے کے بجائے جمہور فقہاء و محدثین کی تشریخات پر اعتاد کرنے کا راستہ اختیار کیا گیا ہے، چنانچہ تشریخات زیادہ ترشرح نووی ؓ، فتح المہم (علامہ شبیر احمد راستہ اختیار کیا گیا ہے، چنانچہ تشریخات زیادہ ترشرح نووی ؓ، فتح المہم (علامہ شبیر احمد عثانی)، فتح الباری (حافظ ابنِ حجرؓ) اور حجۃ اللہ البالغہ (شاہ ولی اللہ صاحبؓ) سے ماخوذ ہیں۔

فاضل مترجم نے بیہ بڑا اچھا کام کیا ہے کہ حواثی میں فقہی و کلامی مباحث کو طول دینے کے بجائے زیادہ تر حدیث کے علمی فوائد پر زور دیا ہے اور حدیث کے وہ پہلو آجا گر کئے ہیں جن سے ایمان ویقین میں اضافہ اور جذبہ عمل میں ترقی ہوتی ہے اور جن سے زندگی کے روزمرہ کے مسائل میں رہنمائی ملتی ہے۔

جہال تک فقہی مسائل کا تعلق ہے ان میں مترجم نے زیادہ ترحنی تشریحات پر اعتماد کیا ہے، البتہ دو ایک مقامات پرحنی مسلک سے اختلاف بھی کیا ہے جو ہماری رائے میں مناسب نہیں تھا۔

جشہ جشہ مقامات سے کتاب کے مطالعے کے دوران چندمشورے بھی ذہن میں آئے:-

۱: - جو احادیث فقهی مسائل ہے متعلق ہیں ان کی تشریح میں بعض مقامات

#### مسماسا

پر ائمہ مجہدین کی مختلف آراء اجمالی طور سے نقل کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے، ہماری رائے میں جو طبقہ اس کتاب کو پڑھے گا، اس کے لئے یہ چیز غیر مفید بلکہ شائد مفر ہو، حمثلاً صفحہ ۱۲۲ پر ''موزوں پر صح'' کرنے کا ذکر ہے، اس میں امام مالک آ، امام شافع آ اور صاحبین آ کی آراء نقل کی گئی ہیں، لیکن کسی کا مسلک بھی مکمل طور سے درج نہیں ہو سکا، جس کے نتیجہ میں اسے دکھ کرکسی بھی مسلک پر ٹھیک ٹھیک ٹمل نہیں ہو سکتا، اس کے بجائے قارئین کی اکثریت کا لحاظ کرتے ہوئے صرف حنی مسلک کی شرائط کو پوری بجائے قارئین کی اکثریت کا لحاظ کرتے ہوئے صرف حنی مسلک کی شرائط کو پوری ضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جاتا تو یہ زیادہ مفید ہوتا، اور اگر ہر ایک مسلک بیان کرنا ضروری تھا تو اس کی پوری شرائط درج ہوئی چاہئے تھیں، بالخصوص جبکہ مترجم نے ضروری تھا تو اس کی پوری شرائط درج ہوئی چاہئے تھیں، بالخصوص جبکہ مترجم نے ضروری تھی کہ گیڑے کے مرقبہ موزے اس میں داخل نہیں۔

۲:- بعض احادیث نشریح طلب تھیں، گر ان پر کوئی نوٹ نہیں ہے، مثلاً صفحہ:۱۶۴ پر عمامہ پرمسح کرنے کا ذکر ہے، اس کا حکم اور حدیث کے محمل کا واضح بیان ضروری تھا۔

"= اگرچہ بیشتر مقامات پر فاضل مترجم نے حنی مسلک کا اتباع کیا ہے،
لیکن بعض مقامات پر فقہاء کے مختلف نداہب میں محاکمہ کی بھی کوشش کی ہے (مثلاً
ص:۲۱۷)، ہماری ناچیز رائے میں بیتر جمہ وتشری کے مقام سے اُو پی بات ہے، جس
کی ذمہ داری مترجم کوئییں لینی چاہئے تھی، نیز اس کا ایک نقصان بیہ ہوگا کہ جولوگ اس
کتاب کو پڑھیں گے ان میں فتنہ تلفیق کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس بات کا لحاظ کتاب
کے آئندہ ابواب میں رکھنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نکاح، طلاق، بیوع وغیرہ کے
مسائل اور زیادہ نازک ہیں، اور ان میں بے احتیاطی کرنے سے بڑے مفاسد بیدا

کتاب کے شروع میں فاضل مترجم نے ایک مختصر سا مقدمہ بھی لکھا ہے جس

میں جیت حدیث اور تدوین حدیث کے موضوع پرمفید باتیں آگئ ہیں۔

بحثیت مجوی یہ کتاب انگریزی جانے والے حضرات کے لئے بڑا اچھا تخفہ ہے، بشرطیکہ فقہی مسائل کے معاملے میں اس کی طرف رُجوع نہ کیا جائے۔ ہم وُعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مترجم کو پوری سلامت فکر کے ساتھ کتاب کے بقیہ حصوں کی پیکیل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔

(ذی القعدہ ۱۳۹۱ھ)

### عبارات إكابر

مؤلفہ: مولانا محمد سرفراز خال صاحب صفدر، خطیب جامع مبحد گکھور۔ ناشر: ادارہُ نشر و اشاعت نصرۃ العلوم گوجرانوالہ۔ بنج بنی سائز کے ۲۵۲ صفحات، کتابت و طباعت متوسط، جلدنفیس، قیمت: پانچ روپے بچاس پیسے

جناب مولانا محد سرفراز خال صاحب صفدر (صدر مدر س مدرسه نصرة العلوم گوجرانواله) کو الله تعالی نے اس دور میں تر دید بدعات کے لئے خاص طور پر موفق فرمایا ہے، یوں تو مختلف موضوعات پر ان کی متعدد مبسوط علمی کتابیں خراج تحسین حاصل کرچی ہیں، لیکن خاص طور پر بدعات و رُسوم اور مبتدعانه عقائد و نظریات کی تر دید میں ان کی تصانیف بہت مؤثر اور مقبول ہوئی ہیں، الله تعالی نے انہیں وسیع معلومات، عمیق استعداد اور سلیس و عام فہم انداز تحریر کی دولت سے نوازا ہے، وہ جس مسلم پر قلم اُٹھاتے ہیں اس کے بارے میں دُور دُور کے منتشر مواد کو یکجا کر لیتے ہیں اور کوئی بات دلیل اور حوالے کے بغیر نہیں کہتے۔

زیر تھرہ کتاب موصوف کی تازہ تصنیف ہے، بعض علائے بریلی خصوصاً مولانا احمد رضاخال صاحب (بریلوی) نے علائے دیوبند کے خلاف تکفیر کی جو افسوسناک مہم شروع کی تھی اس کا خاص نشانہ حضرت مولانا محمد اساعیل صاحب شہید، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی،

#### mmy

حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نیوری اور تکیم الاُمت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی (حمیم اللہ تعالیٰ) ہے، ان حضرات کی بعض عبارتوں کو تو ژمرو ژکر انہیں من مانے معنی بہنائے گئے اور ان پر تو بینِ انبیاء و اولیاء کے بے بنیاد الزامات لگا کریہ پرو پیگنڈ اکیا گیا کہ (معاذ اللہ) انہوں نے سرکارِ دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دُوسرے انبیاء کی شان میں گتاخی کی ہے۔ جناب مولا نا سرفراز خاں صاحب نے اس کتاب میں ایسی تمام عبارتوں پر اہل بر ملی کے اعتراضات کیجا کرکے ان کامفصل و مدلل اور کافی وشافی جواب دیا ہے۔

"ابل دیوبند آمخضرت صلی الله علیه وسلم کو بڑے بھائی کے برابر سمجھتے ہیں' 
..... انہوں نے (معاذ الله) انبیاء و اولیاء کو چوہڑے اور چمار سے زیادہ ذلیل لکھا 
ہے' ..... ' پہلوگ ختم نبوت کے منکر ہیں' ..... ' وہ (معاذ الله) الله تعالی کوجھوٹا سمجھتے 
ہیں' ..... ' وہ (معاذ الله) ابلیس یا چو پایوں کاعلم آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے زیادہ 
مانتے ہیں۔'

اس فتم کے تمام بے بنیاد الزامات کی فاضل مصنف نے اچھی طرح قلعی کھول کر رکھ دی ہے، انہوں نے اس سلسلے میں پہلے علمائے بریلی (خصوصاً مولا نا احمد رضاخاں صاحب) کے جملہ اعتر اضات کو انہی کے الفاظ میں تفصیل سے نقل کیا ہے، اس کے بعد ان حفرات اکا بڑکی اصل عبارتیں پیش کر کے بتایا ہے کہ علمائے بریلی نے ان سے جو وحشت ناک نقشہ کھینچا ہے ہے عبارتیں ان سے کس قدر کری ہیں اور پھر خود ان حفرات اکا بڑکی عبارتوں کی روشی میں ان کی صحیح مراد واضح کر کے اس پر قرآن و سنت اور بزرگانِ سلف کے اقوال سے نا قابلِ انکار دلائل قائم کے ہیں۔

حضرت شاہ شہیدٌ، حضرت نانوتویؒ، حضرت گنگوبیؒ، حضرت سہار نپوریؒ اور حضرت تھانویؒ پر عائد کئے ہوئے اعتراضات کے لئے انہوں نے الگ الگ باب قائم کرکے ہر باب کے شروع میں ان کے مخضر سوانح بھی درج کئے ہیں اور کتاب

#### **MMZ**

کے شروع میں مولانا احمد رضاخاں صاحب کی وہ تحریریں بھی پیش کی ہیں جن میں تکفیر و تفسیق کی میں مولانا احمد رضاخاں صاحب کی وہ تحریریں بھی پیش کی میں ان نے حوالوں کے ساتھ بتایا ہے کہ منصف مزاج علائے بریلی بھی خال صاحب موصوف کی اس تکفیر کی مہم سے براءت کا اظہار کرتے ہیں اور اس معاملہ میں ان کے غلو سے بیزار ہیں۔ بحیثیت مجموعی میں کتاب نہایت مفید اور معلومات آفریں ہے اور اس کی وسیع اشاعت ہونی جا ہے۔ (صفر المظفر سامیا ہے)

### عدالت ِحفرات ِصحابه كرامٌ

تالیف: مولانا مہر محمد میانوالوی۔ ناشر: مکتبہ عثانیہ کراچی نمبر ۱۹۔ ۱۸×۱۸ سائز کے ۳۹۰ صفحات، کاغذ سفید، کتابت وطباعت متوسط، قیمت غیر مجلد: ۵/۵ ک یہ کتاب حضرات صحابہ کرام م کے فضائل و مناقب، ان کی عدالت اور دین میں ان کے مقام کی تشریح و توضیح کے لئے لکھی گئی ہے اور اس ضمن میں صحابہ میں وارد کئے جانے والے مطاعن کا بھی جواب ویا گیا ہے۔

کسی علمی کتاب میں تین باتیں بطورِ خاص و کیفنے کی ہوتی ہیں، ایک اس کا مواد اور ماخذ، دُوسرے اس مواد ہے نتائج کا انتخراج اور موضوع کا تخلیل و تجزیہ، اور تیسرے ترتیب اور اسلوب بیان، جہال تک مواد اور مآخذ کا تعلق ہے فاضل مؤلف کی یہ کاوش اس حیثیت سے قابل تعریف و تحسین ہے، انہوں نے کافی محنت کے ساتھ موضوع کا اس حیثیت سے قابل تعریف و تحسین ہے اور اس کتاب میں کار آ مدمواد جع کر دیا ہے، رہا اس مواد سے نتائج کا انتخراج، موضوع کا تحلیل و تجزیہ اور ترتیب و اسلوب بیان، سواس میں کسی قدر نا پچتگی اور نوشقی جملکتی ہے، تاہم فاضل مؤلف کی بہلی کاوش ہونے کے لحاظ سے یہ ایک قابل تعریف کتاب ہے اور اس کی روشنی میں تہا کہا جاسکتا ہے کہ اگر انہوں نے مشق تحریہ جاری رکھی تو وہ انشاء اللہ ایک کا میاب

#### mm/

مصنف ثابت ہوں گے۔

بہرکیف! اپنے مواد کے لحاظ سے یہ اپنے موضوع پر ایک مفید، کارآمد اور مفصل کتاب ہے اور أمید ہے کہ اس موضوع پر تحقیقی مطالعہ کرنے کے لئے بھی اچھی معاون ہوگی۔ معاون ہوگی۔

### عقيدة الطحاوي

تالیف: امام ابوجعفر طحاوی رحمة الله علیه ترجمه: مولانا عبدالحمید سواتی - ناشر: ادارهٔ نشر و اشاعت، مدرسه نفرة العلوم گوجرانواله، حجموت سائز کے ۹۸ صفحات، قیمت: ۱/۵۰

یدرسالہ بھی علم عقائد کے اہم متون میں سے ہے، اور اس میں بھی اہلِ سنت کے عقائد اللہ علم میں کے عقائد اللہ اہلِ علم میں معروف ومشہور ہے، اور اس کی متعدّد شروح لکھی گئی ہیں، مولانا عبدالحمید سواتی نے اس معروف ومشہور ہے، اور اس کی متعدّد شروح لکھی گئی ہیں، مولانا عبدالحمید سواتی نے اس رسالہ کے اُردو ترجمہ کے علاوہ شروع میں ایک مقدمہ کا بھی اضافہ کیا ہے جوعلم عقائد کے تعارف اور امام طحاویؓ کے مختصر حالات پرمشمل ہے۔

(رجب المرجب ۱۳۹۲ھ)

## علاماتِ قيامت اور نزولِ ميتَح

تالیف: حضرت مولانا سیّد محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمة الله علیه وحضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلهم ومولانا محمد رفیع صافحب عثانی۔ ناشر: مکتبه دارالعلوم کراچی نمبر۱۴ سائز کے ۲ کاصفحات، کاغذ سفید، کتابت وطباعت دیدہ زیب سید کتاب تین حصول پر مشتمل ہے، پہلا حصہ'' مسیح موعود کی پہچان'' کے نام سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلهم کی تالیف ہے اور اس میں ایک نقشہ کی شکل میں حضرت میچ موعود علیہ السلام کی وہ علامات بیان کی گئی ہیں جو قرآن و حدیث شکل میں حضرت میں مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات کا ان سے مقابلہ کیا گیا گیا

ہے جس سے ہر شخص ایک نظر میں میں معلوم کرسکتا ہے کہ مرزاجی کا دعوائے مسیحیت کس قدر جھوٹا تھا، یہ حصہ پہلے الگ کتابی صورت میں شائع ہو چکا ہے، اب أسے اس کتاب کا جزء بنادیا گیا ہے۔

*دُومرا حصه* "التبصيريح بسما تواتو في نزول المسيح" كا أردوترجمه ہے، اس کتاب کا ابتدائی مواد امام العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب تشمیری رحمة الله علیہ نے جمع فرمایا تھا، پھرانہی کے تھم سے حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب مظلهم نے اسے کتابی شکل میں عربی زبان میں مرتب فرمایا، جو پہلے ہندوستان میں شائع ہوئی پھر شیخ عبدالفتاح ابوغدہ مظلهم العالی نے اسے حلب (شام) سے ٹائب پرشائع کیا اور اس پر تحقیقی حواثی تحریر فرمائے۔ اب برادر محترم جناب مولانا محد رفیع عثانی صاحب اُستاذِ حدیث دارالعلوم کراچی نے اس کا اُردو میں ترجمہ کرکے اس پر مفصل تشریکی حواثی کا اضافہ کیا ہے، یہ کتاب اینے موضوع پر جامع ترین تالیف ہے اور اس میں حضرت مسے علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کے بارے میں تمام احادیث نبویہ کیجا کردی گئی ہیں، اور اسے دیکھ کر ان حادیث کے معنیٰ متواتر ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا، اور ان تمام تأویلات وتحریفات کی قلعی کھل جاتی ہے جو قادیانیوں نے گھر رکھی ہیں۔ احادیث کا اُردوتر جمہ نہایت مختاط ہونے کے ساتھ ساتھ سلیس، رواں اور عام فہم ہے، اور اس کے ساتھ تشریحی حواثی بڑے برموقع،معلومات آفریں اور عالمانہ ہیں، مختصری کہ اس جھے کے مطالعے سے عقیدۂ نزولِ مسیح علیہ السلام بھی اینے پورے متعلقات اور دلاکل کے ساتھ واضح ہوجاتا ہے اور علاماتِ قیامت کی ایمان افروز تفصیلات بھی نگاہ ہے گزر جاتی ہیں۔

تیسرا حصد مولانا محمد رفیع عثانی صاحب کی تالیف ہے، اس کے شروع میں قیامت اور علامات قیامت کے بارے میں چنداُ صولی مباحث ہیں، مثلاً اس میں بتایا گیا ہے کہ احادیث میں علاماتِ قیامت کے مطالعہ کے وقت کون می اُصولی با تیں پیشِ

#### • ۱۳

نظررہ نی ضروری ہیں؟ اس سلسلے میں بعض احایث میں جو ظاہری تعارض نظر آتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ علاماتِ قیامت کی کتی قسمیں ہیں؟ اور کتنی علامتیں اب تک سامنے آچکی ہیں؟ یہ پوری بحث نہایت دِلچسپ، ایمان افروز، محققانہ اور معلومات آفریں ہے۔ آخر میں اُن تمام متند علاماتِ قیامت کو تاریخی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے جو ''انضرت'' کی احادیث میں منتشر طور پر بیان ہوئی ہیں، ساتھ ہی ہر علامت کے سامنے ان کتب کا حوالہ دے دیا گیا ہے جس میں وہ مذکور ہے، اس طرح متند علاماتِ قیامت کی ایک جامع فہرست تیار ہوگئ ہے جو اس انداز سے کسی اور کتاب میں راقم کی نگاہ سے نہیں گزری۔

بحثیت مجموع یہ کتاب نہ صرف رَقِ قادیانیت بلکہ علامات قیامت کے بارے میں بھی متندمعلومات کا بیش بہا ذخیرہ ہے جو اہلِ علم اورعوام دونوں کے لئے کیسال طور سے مفیداور دِلچیس ہے۔

کیسال طور سے مفیداور دِلچیس ہے۔

### علم الصيغه (أردو)

مؤلفه. حضرت مولا نا مفتی عنایت احمد صاحبٌ مترجم: حضرت مولا نا محمد ر فیع عثانی، اُستاذ دارالعلوم کراچی به ناشر: کلام کمپنی تیرته داس رودٔ کراچی به

"علم الصیغه" عربی زبان کے علم صرف پرمعروف،مقبولِ عام اور مفیدترین دری کتاب ہے، جس میں اختصار اور جامعیت کے قماتھ صرف کے ضروری مسائل کیجا کردیئے گئے ہیں، اگر عربی زبان کا طالب علم اس کتاب پر عبور حاصل کرلے تو عربی کے علم صرف میں وہ اپنی تمام ضرورتیں یوری کرسکتا ہے۔

اصل کتاب فاری میں تھی، اور اسے پڑھنے کے لئے طالب علم کا فاری زبان سے واقف ہونا ضروری تھا، فاری زبان کی ذاتی ضرورت مسلم ہے لیکن عربی پڑھنے کے لئے اس کو موقوف علیہ بنادینا بہت سی پیچید گیاں پیدا کرتا ہے، اس

#### الهميسا

ضرورت کے پیشِ نظر برادرِ محترم جناب مولانا محمد رفیع عثانی صاحب نے اس کتاب کا اُردو ترجمہ کیا ہے، اور اس پر نہایت مفید، ضروری اور عالمانہ حواثی کا اضافہ فرمایا ہے۔ ترجے کی خوبی بیہ ہے کہ وہ نہ اتنا لفظی ہے کہ سجھنے میں وُشواری ہو، اور نہ اتنا آزاد ہے کہ اصل کتاب میں کی بیشی کی وجہ ہے اس کے اعتاد پرحرف آئے۔ علمی و درسی کتب کر جے میں اس راہ اعتدال کو اختیار کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے، گر فاضل مترجم نے اس پر بردی خوبی کے ساتھ قابو پایا ہے۔ مولانا موصوف طلباء کی فاضل مترجم نے اس پر بردی خوبی کے ساتھ قابو پایا ہے۔ مولانا موسوف طلباء کی فاصل مترجم نے اس پر بردی خوبی کے ساتھ قابو پایا ہے۔ مولانا محمد رفیع فاص کی ظربی اس کے انہوں نے حواثی میں ان مقامات کو کھو لئے کا خاص کی ظربی ہونا ہو مصنف کے ضاحب عثانی نے علم اشتقاق اور علم صرف کے مبادی، ان کی تدوین اور مصنف کے حالات زندگی پر نہایت ولچسپ، مفید اور محققانہ مقدمہ بھی تحریر کیا ہے، حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مظلیم نے پیشِ لفظ اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب مفتی محمد شفیع صاحب مظلیم نے پیشِ لفظ اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب نظر یظ تحریر فرمائی ہے۔

اب بیترجمہاس لائق ہے کہ اسے عربی مدارس میں فارس عالم الصیغہ کی جگہ داخل نصاب کیا جائے۔ داخل نصاب کیا جائے۔

### علوم القرآن

مصنفہ: ڈاکٹر صحی صالح۔ مترجم: غلام احمد حریری، ایم اے۔ ناشرین: ملک برادر کارخانہ بازار، لاکل پور، پاکستان۔ متوسط سائز کے ۴۸۸ صفحات، آفسٹ کی عمدہ کتابت وطباعت، قیمت (سفید کاغذ): ۱۵ روپے، نیوز پرنٹ: ۱۰ روپے ''علوم القرآن' ان مباحث کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جوقر آنِ کریم کی تفییر سیجھنے کے لئے مقدمہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اس موضوع پرعربی میں تو بہت سی کتابیں ہیں، اور اب اُردو میں بھی اس موضوع کا خاصا ذخیرہ آگیا ہے، زیر نظر کتاب بھی اس

سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ ڈاکٹر صحی صالح کے ان لیکچروں کے ایک مجموعہ کا ترجمہ ہے جے انہوں نے نظرِ ثانی اور ترمیم واضافہ کے بعد شائع کرایا تھا، اس مجموعے میں''علوم القرآن' کے ضروری اور اہم مباحث کو اختصار کے ساتھ سمودیا گیا ہے، مصنف کا مزاج معتدل اور اکثر مقامات پر جمہور اُمت کے مذہب کے مطابق ہے، نشخ کے مسئلہ کو خاص طور پر انہوں نے بڑی عمر گی ہے بیان کیا ہے، اور اس میں وہی راہ اختیار کی ہے جو محققین کے نزدیک اعتدال کی راہ ہے۔

البتہ ایک نقص کم و بیش پوری کتاب میں محسوں ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کے مباحث میں پورا ربط و انضباط نہیں ہے، اس لئے قاری کو نتیجہ نکالنے میں کچھ وُشواری پیش آتی ہے، بعض مقامات پر مصنف نے متقدمین پر بڑے زور وشور سے اعتراضات کئے ہیں، کیکن آخر میں جاکر پتہ چاتا ہے کہ سارا نزاع لفظی تھا۔

بہرکیف! بحثیت مجموع میں کتاب قرآنِ کریم کی تلاوت اور اس کی تفییر سجھنے کا ذوق پیدا کرنے میں ابتدائی طور پر ایک معاون ثابت ہوسکتی ہے، مگر اپنے موضوع پر کوئی محققانہ کاوش نہیں ہے، ترجمہ خاصا رواں ہے اور اس کے ذریعے بات سجھنے میں المجھنے نہیں ہوتی۔

(رجب المرجب ۱۳۸۹ھ)

## علوم القرآن

از حضرت علامه منتمس الحق صاحب افغًا فی مظلهم به ناشر: سیّد عبدالرشید صاحب، مهتم مدرسه فاروقیه، ماڈل ٹاؤن بهاولپور <u>۲۲×۲۲</u> کے ۲۸۸ صفحات، کتابت عمدہ، طباعت متوسط، کاغذ سفید، قیمت مجلد: کرویے

حضرت مولا ناسم الحق صاحب افغانی اس وقت علمی اعتبار سے ملک کی گئی چنی ہستیول میں سے بیں، انہوں نے عمر کا ایک بروا حصہ قر آنی علوم و معارف کے مطالعہ میں صرف فرمایا ہے، موصوف نے ایپ اس مطالعہ کا حاصل مسلسل تغییر میں

#### سابهما

پیش کرنے کے بجائے یہ زیادہ مناسب سمجھا ہے کہ وہ قرآنِ کریم کے مختلف پہلوؤں پر مقالات تحریر فرمائیں، اور بلاشہ بیطریقہ عوام وخواص سب کے لئے زیادہ مفید ہوگا، زیر تھرہ کتاب اس سلط کی پہلی کڑی ہے، اس کتاب میں ضرورت وحی، صدافت و اعجازِ قرآن، حقیقت وحی، جمع و تدوین قرآن، وجودِ باری، توجیدِ خداوندی، رسالت، معجزات، ختم نبوت، عقیدہ آخرت، عقیدہ حیات مسلے، ذوالقرنین اور کفار کے دائی عذاب سے متعلق مفصل مقالے ہیں، ہر مقالہ مصنف کی بصیرت قرآنی اور علم کی گہرائی کا شاہد ہے۔

فاضل مصنف نے مذکورہ مقالات میں مستشرقین، متجد دین، منکرین ختم بنوت اور عیسائیوں کے اعتراضات اور ان کی بھیلائی ہوئی غلط فہیوں کا مسکت اور اطمینان بخش جواب بھی دیا ہے، انداز بیان عالمانہ مگر دِل نشین ہے، بعض موضوعات پر بالکل اچھوتے انداز سے بحثیں کی گئی ہیں، اور اس طرح یہ کتاب نہ صرف اہلِ علم دین، بلکہ جدید تعلیم یافتہ حضرات کے لئے بھی ایک گراں قدر تحفہ ہے جس سے علم میں وسعت اور ایمان میں جلا بیدا ہوتی ہے۔

خدا کرے کہ اس سلسلے کے وُوسرے مقالات بھی جلد منظرِ عام پر آئیں، آمین۔

### العواصم من القواصم (عربي)

مؤلفہ: قاضی ابوبکر ابن العربی رحمة الله علیه ناشر: سهیل اکیڈی، شاہ عالم مارکیٹ لاہور۔ ۲۳۰ مائز کے ۲۹۲ صفحات، عمدہ دبیز کاغذ پر ٹائپ کی نفیس طباعت، ٹائنل انتہائی دیدہ زیب، قیت درج نہیں۔

یہ بات انتہائی خوش آئند اور مسرت انگیز ہے کہ عربی زبان کی وہ ٹھوں علمی کتابیں جن کی طباعت و اشاعت عرصۂ دراز سے بلادِعربیہ کی خصوصیت سمجھ لی گئی تھی،

#### ماماسا

اب ہمارے ملک میں ان کوشایانِ شان طریقے سے شائع کرنے کا رجحان پیدا ہورہا۔
ہے، اور اس طرح بہت می وہ کتابیں منظرِ عام پر آچکی ہیں جن کی اشاعت کا پہلے
پاکستان میں تصوّر نہیں تھا، اس سلسلے میں سہبل اکیڈی نے سب سے زیادہ قابلِ قدر
خدمات انجام دی ہیں، اور ان کتابوں کو محض شائع ہی نہیں کیا، بلکہ ان کی طباعت میں
ابسا معیار قائم کیا ہے جس پر اہلِ پاکستان علمی وُنیا کے سامنے بجاطور پر فخر کر سکتے ہیں،
زیر تبھرہ کتاب سہبل اکیڈی کے اس اشاعتی پروگرام کی ایک کڑی ہے۔

علمی حلقوں میں یہ کتاب بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، قاضی ابنِ عربی نے اس کتاب میں اُن مطاعن اور اعتراضات کا جواب دیا ہے جو روافض نے صحابہ کرام پرعائد کئے ہیں۔ قاضی ابو بکر ابنِ عربی رحمۃ اللہ علیہ تفییر، حدیث اور فقہ کے متبحر عالم ہیں، اور تاریخ پر ان کی نظر وسیع بھی ہے، عمیق بھی، اندرونی و بیرونی سازشوں اور ناواقفیت یا غفلت و تسابل کے سبب جو غلط روایات بہاری تاریخ میں رواج پا گئ ہیں، ان کی حقیقت سے وہ پوری طرح باخبر ہیں، چنانچہ ایسی روایات پر انہوں نے نہایت معقول اور جاندار تقیدیں کی ہیں اور ان کے مقابلے میں قرآنِ کریم، معتبر احادیث اور مضبوط تاریخی روایات کے ذریعہ حقیقت ِ حال اس طرح واضح فرمائی ہے کہ ایک حقیقت پہنداور منصف مزاج انسان کے لئے بات سمجھنے کے لئے کافی ہے۔

میں کتاب یوں تو شروع ہی ہے اہل علم میں مقبول رہی ہے، لیکن کچھ عرصہ کہلے مصر کے ایک محقق عالم علامہ محبّ الدین الخطیب نے اس کوشائع کرتے وقت اس پہلے مصر کے ایک محقق عالم علامہ محبّ الدین الخطیب نے اس کوشائع کرتے وقت اس پر اپنے مبسوط حواثی کا اضافہ کیا، یہ حواثی اصل کتاب کی تشریح کے ساتھ بہت سے تحقیق مباحث کے ، اور ان میں فاضل محثی نے اصل کتاب کی تشریح کے ساتھ بہت سے تحقیق مباحث کا اضافہ کیا ہے جنہوں نے کتاب کی اہمیت اور افادیت کو چار چاند لگادیے ہیں۔ انہوں نے نہایت محنت اور عرق ریزی سے وہ روایات جمع کی ہیں جو متعلقہ واقعات کا صحیح رُوبکار سامنے لانے میں مفید اور معاون ہو سکتی تھیں، اور ان کی مدد سے ان مظلوم صحیح کروبکار سامنے لانے میں مفید اور معاون ہو سکتی تھیں، اور ان کی مدد سے ان مظلوم

صحابہ کرامؓ کاصیح موقف واضح کیا ہے جن پر بعض لوگوں نے کذب و افتر اء کے طومار باندھے ہیں۔

علامہ محب الدین الخطیب کی تحقیق بیشتر مقامات پر بڑی دِل نشین اور چاندار ہے، البتہ بنواُمیہ کے دفاع کے جوش میں بعض جگہ وہ فریقِ ٹانی کے بارے میں فیرمخاط عبارتیں بھی لکھ گئے ہیں، مثلاً حضرت عبداللہ بن زبیر ہے بارے میں وہ کلھتے ہیں:۔

كان معاوية أعرف بابن الزبير من ابن الزبير بنفسه، روى البلاذرى فى أنساب الأشراف عن المدائنى عن مسلمة بن علقمة عن خالد عن ابى قلابة أن معاوية قال لابن الزبير: ان الشح والحرص لن يدعاك حتى يدخلاك مدخلا ضيقا .... الخ. (ص٢٢٣ عاشيه)

سوال یہ ہے کہ اگر مدائی گی وہ روایات قابلِ استناد نہیں جن سے حضرت معاویہ اور دُوسر بنواُمیہ پر کوئی عیب لگتا ہے تو حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے صحابی کے بارے میں ان کی روایات پر اعتماد کرنا کس حد تک دُرست ہوسکتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ مشاہرات صحابہ کے اس دریائے خون میں داخل ہونے کے لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور صحابہ کے ایک فریق کے دفاع میں دُوسر فریق کو کسی بھی طرح محروح کرنا وہ طرزِ عمل ہے جو انسان کو اہلِ سنت کے جاد ہُ اعتدال سے دُور لے جاتا ہے۔ علامہ خطیب نے بیشتر مقامات پر احتیاط محوظ رکھی ہے، لیکن کسی جگہ زور ہے۔ علامہ خطیب نے بیشتر مقامات پر احتیاط محوظ رکھی ہے، لیکن کسی کہ دُرور کے بی بیان میں وہ بہک بھی گئے ہیں، ان کی تحقیقات کا مطالعہ یہ بات ذہن نشین کر کے بی کمرنا چاہا ہے۔

### العواصم من القواصم (أردو)

تالیف: قاضی ابوبکر بن عربیؒ تعلیق: محبّ الدین خطیب برجمه: مولانا محمه سلیمان کیلانی تخشیه: خالد گھر جا کھی ۔ ملنے کا پھ: مکتبه سیّد احمد شهیدٌ، ا/۱۴۱۱ وحیداً باد کراچی نمبر ۱۸ - ۲۲ مائز کے ۴۰۰۰ صفحات، کاغذ سفید، کتابت و طباعت متوسط، قیمت مجلد: ساڑھے تیرہ روپے

قاضی ابوبکر بن عربی مالکی (متونی ۳۳ هم هه) اُن علائے اُمت میں سے بیں جنہوں نے مختلف دینی علوم پراپی تصانف کا بیش بہا ذخیرہ چھوڑا ہے اوران میں سے بعض کتابیں اپنے موضوع پر ہر بعد کے مصنف کا ماخذ بن گئ ہیں۔ ''العواصم من القواصم'' بھی موصوف کی ایک ایک ہی کتاب ہے، اس کا موضوع صحابہ کرامؓ کی سیرت سے اُن اعتراضات کا دفعیہ ہے جو عموماً شیعہ، خوارج اور بعض دُوسر نوتوں کی طرف سے کئے جاتے ہیں، اس سلسلے میں خلفائے راشدینؓ کی خلافت، ان کے ماہم اقدامات، مشاجرات صحابہ اور حضرت معاویہؓ کی خلافت کے اہم واقعات زیرِ بحث آئے ہیں۔ کتاب انتہائی نازک موضوعات پر مشمل ہے جن میں ذرای افراط و بحث آئے ہیں۔ کتاب انتہائی نازک موضوعات پر مشمل ہے جن میں ذرای افراط و کشریط انسان کو گمراہی کی طرف لے جا عتی ہے۔ قاضی ابوبکر بن عربیؓ چونکہ اہل سنت کی ایک نمایاں عالم، حدیث و تفییر کے اہام اور فقہ و عقائد کے ماہر ہیں، اور تاریخی روایات کی جانچ پر کھ جانتے ہیں، اس لئے ان موضوعات پر ان کا تبھرہ نہایت وقعت و اہمیت کا حامل ہے، چنانچہ انہوں نے اہل سنت ہی کے مسلک کی تر جمائی وقعت و اہمیت کا حامل ہے، چنانچہ انہوں نے اہل سنت ہی کے مسلک کی تر جمائی کرتے ہوئے تمام شبہات و اعتراضات کا تشفی بخش جواب دیا ہے اور عموماً اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔

یہ کتاب مصر میں اُستاذ محبّ الدین الخطیب نے اپنے حواثی کے ساتھ چھپوائی تھی، یہ حواثی بھی نہایت مفید تاریخی معلومات برمشمل ہیں، اور اُستاذ خطیب

کے وسیع مطالعے کے آئینہ دار لیکن ان میں جذباتیت بھی پائی جاتی ہے، اور بعض مقامات پر بنواُمیہ کی مدافعت کے جوش میں کچھ دُوسرے صحابہؓ کے لئے غیرمختاط اُسلوبِ بیان استعال ہو گیا ہے۔

زیرِ نظر کتاب قاضی ابو بکر گی اصل کتاب اور اُستاذ خطیب کے حواشی دونوں کا عام فہم اور خاصا رواں ترجمہ ہے۔

شروع میں جناب خالم گھر جا کھی نے ایک مقدمہ تحریر کیا ہے، جس میں علم تاریخ سے متعلق کچھ اُصولی مباحث، خلافت کا مفہوم اور صحابہؓ کے باہمی درجاتِ فضیلت پر بحث کی گئی ہے، یہ بحث اگر چہ خاصی معلومات آفریں ہے، لیکن اس میں اعتدال و توازن کی کی اور اُسلوبِ بیان کی بے احتیاطی متعدد مقامات پر کھٹکتی ہے، خاص طور سے انہوں نے خلافت، ملوکیت اور خلافت ِ راشدہ کی جس طرح تشریح کی ہے، وہ اہلِ سنت کے نقطۂ نظر سے قابلِ اعتراض ہے، خالد گھر جا کھی صاحب نے اصل کتاب پر کچھ حواثی کا اضافہ بھی فرمایا ہے۔

(محرم الحرام ١٩٣١ه )

### عيسائيت اور اسلام

تالیف: جناب محمد حفیظ الله لاری، ایم اے علیگ ۔ ناشر: انجمن تحفظ اسلام، نیم کی جاڑی سکھر۔ چھوٹے سائز پر ۱۲۴ صفحات، کتابت و طباعت متوسط ۔ قیمت سفید کاغذ: ۹۵ پیسے، نیوز پرنٹ: ۵۷ پیسے

جناب محمد حفیظ الله لاری صاحب کوعیسائیت کے موضوع سے خاص ویجیسی ہے، اس سلسلے میں ان کے گل رسائل شائع ہوکر مقبول ہو چکے ہیں، یہ کتاب انہی رسائل کا مجموعہ ہے، اس طرح یہ کتاب چھ مضامین پر مشتمل ہے، شروع کے ایک مضمون میں مؤلف نے قارئین کو پاکستان میں عیسائیت کی ترقی پر متوجہ کیا ہے، اس کے بعد کے مضامین میں عقیدہ تو حید و تثلیث، بائبل کی حقیقت، حضرت سے علیہ السلام

#### ተ"የለ

کے مقام اور کتبِ مقدسہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بثارتوں پر مخضر مگر جامع اور للہ بحثیں کی ہیں، یہ کتابچہ اس لائق ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور موجودہ حالات میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس قتم کے لٹریچ کوعوام میں پہنچانے اور پھیلانے کی کوشش کرے۔ حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی اور حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی مظلم العالی نے ان رسائل صاحب عثانی اور حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی مظلم العالی نے ان رسائل کے بارے میں تعریفی کلمات تحریر فرمائے ہیں۔

## غلامی، اس کے نفسیاتی پہلو اور اسلام کا رَدِّعمل

تالیف: جناب ابومسلم صحافی۔ ناشر: مکتبہ راوی، ۹-بہادر شاہ ظفر مارکیٹ، بندر روڈ کراچی۔متوسط سائز کے ۲۷صفحات، کتابت معمولی، طباعت عمدہ آفسٹ کی گرد پوش دیدہ زیب، قیمت: ۴/۲۵

اس کتا ہے میں جناب ابو مسلم صحافی نے غلامی کے مسلد کا ایک نے انداز کے جائزہ لیا ہے، غلامی کی حقیقت کیا ہے؟ انسانیت کی ابتداء سے انیسویں صدی تک اس رسم کا رواج کیوں جاری رہا؟ اسلام نے غلامی کے تصور میں کیا اصلاحات کیں؟ موجودہ دور میں غلامی کن کن صورتوں کے ساتھ پائی جاتی ہے؟ ان موضوعات پر اس کتا ہے میں مختر مگر فکرانگیز اور معلومات افزا مضامین موجود ہیں اور مسئلہ کا تجزیہ جذباتیت کے بجائے میں متانت کے ساتھ کیا گیا ہے ۔ (رمضان البارک عالیے)

## غُنية المتملّى (عربي)

تالیف: شخ ابراہیم اُکلمیؒ (متونی <u>۹۵۱</u> هه)۔ ناشر:سهیل اکیڈمی، چوک اُردو بازار لاہور۔ ۲۰<u>× ۳۰</u> سائز کے ۲۲۲ صفحات، دبیز سفید کاغذ پر ٹائپ ( آفسٹ ) کی دیدہ زیب طباعت، ریگزین کی خوشنما جلد۔

منیة الـمُصلّی فقیرِ خفی کی مشهور ومعروف کتاب ہے، جس میں طہارت و

#### ومهرس

نماز کے اُدکام جمع کئے گئے ہیں، یہ کتاب داخلِ درس بھی رہی ہے، اوراس کی بہت ی شروح کامی گئی ہیں، لیکن ان شروح میں علامہ ابراہیم طبی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح "غضیة السمتملی" یا "غضیة المستملی" کو (جو کہ" کبیری شرح منی" کے نام سے موسوم ہے) جو مقام حاصل ہوا وہ کسی اور شرح کو حاصل نہیں ہوسکا۔ یہ کتاب صرف "مسنیة السمصلی" کی شرح ہی کی حیثیت میں نہیں، بلکہ طہارت کے نماز کے موضوع پر فقہ کی اور ایک میشیت میں اہل علم کے درمیان بے حدمقبول ہوئی، اور بعد کی تمان کے حقیقت میں اہل علم کے درمیان بے حدمقبول ہوئی، اور بعد کی تمام کتب فقہ کے لئے ایک ممتند ماخذ کی حیثیت اختیار کرگئی۔

اس کتاب کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ اپنے موضوع سے متعلق حنی فقہ کے مسائل و اُحکام کا جامع ترین ذخیرہ ہے، اور اس میں بہت سے وہ جزئیات ملتے ہیں جو دُوسری کتابوں میں دستیاب نہیں ہوتے، اور دُوسری اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ علامہ حلی جلیل القدر فقیہ ہونے کے ساتھ اُونچ درجے کے محدث بھی ہیں، اس کے علامہ حلی جلیل القدر فقیہ ہونے کے ساتھ اُونچ درج کے محدث بھی ہیں، اس لئے انہوں نے اپنی شرح میں صرف فقہی مسائل ہی سے بحث نہیں کی، بلکہ قرآن و حدیث سے ان مسائل کے دلائل پر مبسوط کلام کیا ہے اور ان کی کتاب اعلی درجے کی محدثانہ بحثوں سے مالامال ہے، اس کے علاوہ حسنِ ترتیب اور حسنِ بیان کے اعتبار سے بھی یہ کتاب نہایت معیاری مجھی گئی ہے۔

انبی خصوصیات کی بناء پر متأخرین اہلِ علم نے اس کتاب کو ہمیشہ حرز جان بناکر رکھا ہے، لیکن یہ کتاب عرصے سے نایاب تھی، اب سہیل اکیڈی نے اسے اپنے اعلی معیار کے مطابق نہایت دکش انداز میں شائع کیا ہے، اور بلاشبہ صوری ومعنوی خوبیوں کا یہ مجموعہ پوری علمی وُنیا کے سامنے پیش کرنے پر وہ تحسین و تیریک کی مستحق ہے۔

(ریج الاوّل نہیاہ)

#### ma .

### فاران سے کربلاتک

مؤلفہ: جناب بلال زبیری۔ ناشر: جھنگ ادبی اکاڈمی جھنگ۔ متوسط سائز کے ۲۷۲ صفحات، کاغذرَف، کتابت وطباعت معمولی، قیمت: ۲ رویے

اس کتاب میں مؤلف نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے
کے کر حفرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک کے اہم تاریخی واقعات کو جمع کیا ہے،
یہ کتاب اسلام کی ابتدائی تاریخ سے واقفیت کے لئے بہت مفید ہے، انداز بیان مخضر
گر جامع اور دِل نشین ہے، آخر میں فاضل مؤلف نے مشاجرات صحابہ اور خلافت
یزید جیسے مسائل پر تبصرہ کیا ہے، کتاب کو باستیعاب پڑھنے کا موقع تو نہیں مل سکا، البتہ
جستہ جستہ مقامات سے دیکھنے پر محسوں ہوا کہ تاریخ اسلام کے مبتد یوں کے لئے اس کا
مطالعہ مفید ہوگا۔ انداز فکر معتدل ہے، گر اس میں تحقیق کی کمی محسوں ہوتی ہے۔ قیمت
معیار طباعت کے لحاظ سے کہیں زائد ہے۔

### فآویٰ حقانیه (۲ جلد)

افادات: حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله برگرانی و انهمام: حضرت مولانا مهمیج الحق صاحب قیمت: ۲۲۰۰ روپے ناشر: جامعه دارالعلوم حقانیه، اکوژه خنگ، نوشهره، یا کستان \_

شخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب قدس سرة (بافی دارالعلوم حقانیه اکوره خنگ) ہمارے عہد کی ان شخصیات میں سے تھے جن پر پوری ملت جتنا فخر کرے کم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں انہیں سلف صالحین کا نمونہ بنایا تھا، اکورہ خنگ میں ان کے قائم کردہ دارالعلوم حقانیہ نے ہزار ہا علماء پیدا کئے اور علوم اسلامیہ کی نا قابلِ فراموش خدمات انجام دیں۔ انہی خدمات جلیلہ کا ایک شعبہ یہ تھا کہ وہاں کا دارالا فراء سالہاسال سے اطراف عالم کے دینی سوالات کا جواب دے رہا ہے اور ضرورت اس

بات کی تھی کہ انہیں مدوّن کر کے افادۂ عام کے لئے شائع کیا جائے۔اللہ تعالیٰ حضرت قدس سرہ کے فاضل صاحبزادے برادر گرامی قدر جناب مولانا سمیج الحق صاحب (مہتم دارالعلوم حقانیہ) کو جزائے خیرعطا فرمائے کدانہوں نے اینے مدرہے کی ایک ٹیم کے ذریعے بڑی عرق ریزی کے بعد فاوی کو اُبواب پر مرتب کرکے جے جلدوں میں شائع کیا ہے۔ یہ فتاوی دارالعلوم حقانیہ کے مختلف مفتی حضرات کے لکھے ہوئے ہیں،لیکن چونکہ بیرتمام فآویٰ شخ الحدیث حضرت مولا نا عبدالحق صاحب قدس سرؤ کی تگرانی میں لکھے گئے ہیں، اس لئے ان کوانہی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور مجموعے کا نام'' فآوی حقانیہ' رکھا گیا ہے۔فتوی نویس میں ہرمفتی کا انداز واسلوب جدا ہوتا ہے، اور بعض جگه مسائل میں بھی اہلِ علم وافتاء کے لئے اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے،لیکن جہاں تک ان فآویٰ کےمتند ہونے کاتعلق ہے اس کے لئے اتی بات کہنی ہی کافی ہے کہ یہ دارالعلوم حقانیہ جیسے متند ادارے سے جاری ہوئے ہیں اور پینخ الحديث حضرت مولانا عبدالحق صاحب قدس سرة جيسے جبل علم كى محراني مين جارى ہوئے ہیں۔ بلاشبہ بیعلم و فقہ کے ذخیرے میں ایک عظیم اضافہ ہے اور انشاء اللہ عوام اور اہل علم دونوں کی رہنمائی کرے گا، دارالعلوم حقانیہ اور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب اس علمی خزانے کومنظر عام پر لانے کے لئے مبارک باد کے مستحق ہیں۔ (جمادي الاولى سيمهاه)

## فتاویٰ دارالعلوم دیوبند (جلداُوّل)

مؤلفہ: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ الله علیہ۔ ناشر: دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافر خانہ بندر روڈ کراچی۔ ۲۰×۲۲ سائز کے آٹھ سو صفحات،عمدہ سفید کاغذیر ستھری کتابت و طباعت۔

فتاوى دارالعلوم ديوبندمفتى أعظم بإكستان حضرت مولانا مفتى محمد شفيع صاحب

#### Mar

رحمة الله عليه كي فقهى خدمات مين ممتازيرين خدمت هي، آپ نے دارالعلوم ديوبند ميں فتوىٰ كى خدمت كے دوران يه مجموعة فقاوىٰ كاوش سے مرتب فرمايا تھا جو پہلے جمع على فتوىٰ كى خدمت كے دوران يه مجموعة فقاوىٰ كاوش سے مرتب فرمايا تھا جو پہلے جمع جلدوں ميں، ان ميں سے ايك جلد 'عزيز الفتاویٰ' كے علم و حضرت مولا نا مفتى عزيز الرحمٰن صاحب رحمة الله عليه صدر مفتى دارالعلوم ديوبند كے فقاوىٰ پر مشمل تھى اور دُوسرى جلد امداد المفتين كے نام سے خود حضرت مولا نا مفتى محد شفيع صاحب رحمة الله عليه كے فقاوىٰ پر۔

اب بداس گرال قدر کتاب کا تیسرا ایڈیش ہے جس میں حضرت موصوف رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے اور ایماء پر حضرت مولانا مفتی محمد رفع صاحب عثانی (مہتم دارالعلوم کراچی) اور حضرت مولانا محمد عاشق الهی صاحب (اُستاذِ حدیث دارالعلوم کراچی) نے اس کو از سرنو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ مسئلہ نکا لئے میں نہایت سہولت ہوگئ ہے، ترتیب جدید کی بعض خصوصیات یہ بین: -

ا:- پہلی تبویب میں ابواب اور فصول قائم کرنے کا اہتمام نہیں تھا، اس ایڈیشن میں ابواب وفصول قائم کرکے متعلقہ مسائل کو یکجا کردیا گیا ہے۔

۲:- پہلے ایڈیشنوں میں ایک ہی مسلے سے متعلق فاوی متفرق مقامات پر سے ،نی تبویب میں ایک مسلے سے متعلق تمام فاوی سیجا کرد ہے گئے ہیں۔

":- سلے ایک باب کے مسائل میں باہمی ترتیب کا لحاظ نہ تھا، اب مسائل کی باہمی ترتیب کا لحاظ نہ تھا، اب مسائل کی باہمی ترتیب بھی ملحوظ رکھی گئی ہے، نیز بہت وے مسائل کو سابق مقام سے ہٹا کر مناسب تر اَبواب کے تحت درج کردیا گیا ہے۔

ہ:- بعض اہم فآویٰ پہلے ایڈیشنوں میں غلطی ہے رہ گئے تھے، اس ایڈیشن میں ان کوبھی شامل کردیا گیا ہے۔

3:- حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه کے لکھے ہوئے جو فقاوی دارالعلوم دیوبند سے علیحدگ کے بعد اے ا

#### Mam

سینکڑوں اہم فآویٰ کا انتخاب بھی امداد کمفتین میں شامل کردیا گیا ہے۔

اس طرح یہ ایڈیشن پچھلے تمام ایڈیشنوں سے زیادہ جامع ، کمل ، مفید اور خوش ترتیب ایڈیشن ہے، اس کتاب کے مضامین کے بارے میں پچھ کہنا اس لئے غیر ضروری ہے کہ آج برصغیر کا کوئی دار الافقاء اس کتاب کی احتیاج سے خالی نہیں، ابھی خفر ضروری ہے کہ آج برصغیر کا کوئی دار الافقاء اس کتاب کی احتیاج سے خالی نہیں، ابھی خے ایڈیشن کی صرف جلدِ اوّل شائع ہوئی ہے، جو عزیز الفتاوی پر مشمل ہے، دار الاشاعت نے یہ کتاب شائع کرکے بردی خدمت انجام دی ہے، خدا کرے کہ جلدِ دوم جلد از جلد منظر عام پر آجائے۔ (ریج الثانی کے اللہ اللہ اللہ عام پر آجائے۔ (ریج الثانی کے اللہ اللہ اللہ عام پر آجائے۔

# فآویٰ عالمگیریه (عربی، اُردو) (قبط:۲)

ترجمه وتریب: مولانا ابوالسعید محمد صادق بن حافظ قادری ٔ ناشر: مجلسِ منتظمه اشاعتِ فآوی عالمگیریه، سهگل آباد ضلع جهلم پنجاب ۲۲ میلی که ۲۲ کے ۲۷ صفحات، کاغذ، کتابت، طباعت عمده عکسی، قیمت: ایک روپیه پیچاس پیپ

فاوی عالمگیریہ کو فقی حنی میں جو مقام حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں، مجلس منظمہ اشاعت فاوی عالمگیریہ نے اس عظیم الشان علمی ذخیرہ کوعربی اور اُردو زبانوں میں جدید ترتیب و تزکین کے ساتھ شائع کرنے کا منصوبہ شروع کیا ہے، جس کی فوسری قسط اس وقت زیرِ تجرہ ہے، اس قسط میں کتاب الطہارة کے دُوسرے اور تیسرے تیسرے باب مکمل ہوگئے ہیں، دُوسرے باب میں اُحکام عشل کا بیان ہے اور تیسرے میں یانی کی مختلف قسموں کا۔

فناوی عالمگیری کی اشاعت کا بیسلسله ہر لحاظ سے قابلِ قدر اور لائقِ عسین و آفرین ہے، اس کی سب سے پہلی خصوصیت تو بیہ ہے کہ اس کے ایک صفحہ پرعربی متن ہے اور دُوسرے پر اُردو ترجمہ، ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ قابلِ اعتماد اور مفید شکل کوئی اور تہیں ہوسکتی۔ دُوسری خصوصیت یہ ہے کہ فناوی کے تمام مسائل کو دفعات اور شقوں اور تہیں ہوسکتی۔ دُوسری خصوصیت یہ ہے کہ فناوی کے تمام مسائل کو دفعات اور شقوں

#### Mar

میں تقسیم کر کے ہرمسکلہ پرالگ نمبر ڈال دیۓ گئے ہیں، اور ایک سطر میں ایک ہی مسکلہ کھا گیا ہے، اس طرح کتاب سے استفادہ بھی بہت آسان ہوگیا ہے اور حوالہ دیۓ میں بھی سہولت پیدا ہوگئی ہے۔ تیسرے کتابت، طباعت اور کاغذ کا معیار بلاشبہ کتاب کے شایانِ شان ہے، ترجمہ جہال تک تنجمرہ نگار دیکھ سکا، صحح، عام فہم اور روال ہے، مرتبین کے پیشِ نظر یہ بھی ہے کہ جن مسائل میں ضرورت ہوگی، وہاں حاشیہ پرتشریکی نوٹ دیں گے، یہ کام ضروری بھی ہے اور نازک بھی، لہذا ہماری تجویز ہے کہ اس کے لئے ایسے ماہر مفتی حضرات کی خدمات حاصل کی جا کیں جنہیں منصب افتاء کی ذمہ داری اُٹھانے کا طویل تجربہ ہو۔

ہم اس مبارک اور مفید سلسلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور علم دُوست مسلمانوں ہے تو قع رکھتے ہیں کہ وہ اس کی خاطر خواہ قدر کریں گے، اللہ تعالی اخلاص عمل کے ساتھ اس کام کو یا یہ پیمیل تک پہنچانے کی تو نیق عطا فرمائے، آمین۔(محرم الحرام افتاہ ہے)

### فرحت الناظرين

فاری تصنیف: محمد اسلم بن محمد حفیظ انصاری پسر وری - ترجمه و ترتیب: جناب محمد ابوب قادری صاحب ایم اے - ناشر: اکیڈمی آف ایجویشنل ریسرچ، آل پاکستان ایجویشنل کانفرنس کراچی - حجموٹے سائز کے ۲۷۲ صفحات، قیمت: ۸ روپے

جناب محمد الوب قادری ہمارے ملک کے معروف اہلِ قلم ہیں، برصغیر کی شخصیات کے بارے میں ان کی معلومات قابلِ رشک ہیں، اور انہیں اس موضوع کے پوشیدہ ذخیروں کی کھوج لگانے کا خاص ذوق ہے، اسی ذوق تحقیق کا ثمرہ میہ کتاب ہو بارہویں صدی کے ایک مؤرِّخ محمد اسلم بہروری کی تصنیف ہے، اور اس میں انہوں نے شاہجہاں اور عالمگیر کے عہد کے مشاکخ، علماء اور شعراء کا تذکرہ کیا ہے، جناب الوب قادری صاحب نے نادر کتاب کے اُردو ترجمہ کے علاوہ اس پر مفید حواثی کا

#### maa

اضافہ بھی کیا ہے اور ہر شخصیت کے تذکرے کے خاتمہ پر ان کتابوں کے حوالے بھی وے دیئے ہیں جن میں ان کے مزید حالات مل سکتے ہیں۔ اُمید ہے کہ علمی حلقوں میں اس ٹھوس خدمت کی قدر کی جائے گی۔

(جادی الثانیہ ۱۳۹۳ھ)

### الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان (عربي)

مؤلفہ: شیخ الاسلام علامہ ابنِ تیمید ناشر: المکتبۃ السلفیہ، شیش محل روڈ لا ہور نمبر۲ ـ ۲۰×۲۷ سائز کے ۱۸۹ صفحات ،عمدہ سفید کاغذ پر عربی ٹائپ کی خوشنما طباعت، خواصورت ٹائش، قیت: ۱۵رویے

علامدائن تیمیدر منه الله علیه کی بید کتاب علمی حلقوں میں کسی تعارف کی مختاج نہیں، اور اس کا موضوع خدا کے دوستوں (اولیاء الرحمٰن) اور شیطان کے دوستوں (اولیاء الرحمٰن) اور شیطان کی صفات وخصوصیات کا بیان ہے، گویا اس کتاب میں علامہ ابن تیمیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئن می صفات اختیار کر کے انسان اولیاء الرحمٰن میں شامل موتا ہے اور کس فتم کے افعال اسے اولیاء الشیطان کی صف میں شامل کردیتے ہیں۔ چتا نجے علامہ ابن تیمیہ نے اس کتاب میں دونوں فتم کی صفات کو آیات قرآنی

چنانچیه علامہ ابن تیمیہ نے اس کتاب میں دونوں سم کی صفات کوآیاتِ فرآئی اور احادیثِ نبویہ (علی صاحبہا السلام) کے حوالے سے بالنفصیل بیان فر مایا ہے اور دونوں سم کے عقائد و اعمال پر بحث کی ہے، خاص طور سے شرک و بدعات اور باطل عقائد پر اس میں بردی مدل بحثیں بھی آگئی ہیں۔

البتہ علامہ ابنِ تیمیہ نے جہال شرک و بدعات کی تردید میں انتہائی قابلِ قدر کارنامے انجام دیئے ہیں، وہاں ان کے قلم نے بعض مقامات پر قدر ے غلق کا مظاہرہ بھی کیا ہے، چنانچہ بعض ایسی ہتیاں بھی اس غلق کی لییٹ میں آگئ ہیں جن کا عقیدہ تو حید ہرشک وشبہ سے بالاتر ہے، چنانچہ اس کتاب میں بھی انہوں نے شخ محن اللہ مین اللہ علیہ کو جس طرح بے دھڑک ملحدین میں شارکیا ہے اور ان کی

جس تشدّد کے ساتھ تر دیدگی ہے، وہ در حقیقت ان کی صحیح مراد نہ سیحضے پر بنی ہے۔ بہر کیف! بحثیت مجموعی مید کتاب اہلِ علم کے لئے نہایت مفید ہے، المکتبة السّلفید نے اسے فوٹو آفسٹ پر بڑے سلیقے اور حسن کے ساتھ شائع کیا ہے۔ (ربیج الاؤل 1894ھ)

## فضأكل إستغفار وتوبه

مؤلفه: مولانا محمد منظور نعمانی مدخلائه ناشر: مکتبه اصلاح وتبلیغ، هیرآباد، جامع مسجد روژ، حیدرآباد سنده و طباعت روش، قیمت: ایک روپید

اس کتابیج میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مظلهم کی کتاب "معارف الحدیث" جوشائع ہوکر مقبولِ عام ہوچکی ہے، اس کی جلد پنجم کا ایک باب الگ شائع کردیا گیا ہے جو تو بہ و اِستغفار ہے متعلق احادیث اور ان کی تشریح پر مشمل ہوگا، ہمارے زمانے کی موجودہ فضاء میں اس رسالہ کا مطالعہ انشاء اللہ بے حدمفید ہوگا، ہماری رائے میں بہرسلمان گھرانے میں بہنچنا چاہئے۔ (ذی الحجہ سے سال

## فضائلِ مديبنه

مرتبه: مولوی عابدالرحمٰن صاحب ناشر: مکتبه اصلاح وتبلیغ، هیرآباد، جامع مهدروژ، حیدرآباد (پاک) کتابت و طباعت متوقط، سائز: ۲۰<u>×۳۰</u>، صفحات: ۱۹۲، قیمت: دوروپ بچاس پیپ

یہ کتاب مولانا مفتی اشفاق الرحمٰن صاحب کا ندھلویؒ کے صاحبزادہ گرامی نے مرتب کی ہے، ادراس میں مدینہ طیبہ کے وہ فضائل اور خواص روایاتِ حدیث سے جمع کردیئے ہیں جن سے اس' مرکزِ ایمان' کی محبت دِل میں پیدا ہوتی ہے، ساری کتاب روایاتِ حدیث سے بھری ہوئی ہے، جو غالبًا علامہ سمہودیؒ کی وفاء الوفاء سے

مأخوذ ہیں، فاضل مؤلف اگر روایات کے حوالے بھی دے دیتے تو کتاب کی افادیت بوھ جاتی۔

بہرکیف! مجموعی طور پر کتاب مفید اور لائقِ مطالعہ ہے، اور اس کی اگلی اشاعت میں مدینہ طیبہ کے خاص خاص تاریخی مقامات کا تعارف بھی وفاء الوفاء کی روثنی میں مرتب کردیا جائے تو بردا اچھا ہو۔

(محرم الحرام ۱۳۸۸ھ)

### الفقه الأكبر (عربي متن وأردوترجمه)

عربی تالیف: امامِ اعظم ابو حنیفهٔ گه اُردو ترجمه: مولانا عبدالحمید سواتی به ناشر: اداره نشر و اشاعت نفرة العلوم گوجرانواله به چھوٹے سائز کے ۴۸ صفحات، کتابت و طباعت متوسط، قیمت: ۵۷ پیسے

امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رسالہ علم العقائد و کلام کی اُمہات میں سے شارکیا جاتا ہے اور اس میں حضرت امام صاحبؓ نے اہلِ سنت کے عقائد اختصار کے ساتھ جمع فرماد ہے ہیں، اور متقد مین کے اسلوب کے مطابق زیادہ تفصیل اور دلائل سے تعرض نہیں کیا۔ اس رسالہ کی بہت می شرحیں لکھی گئی ہیں، جن میں امام ابومنصور ماتریدی اور مُلاَ علی قاریؓ کی شرحیں متداول ہیں۔ مولا نا عبدالحمید سواتی صاحب نے یہ رسالہ اُردو ترجمہ کے ساتھ شائع کر کے ایک مقدس دستاوین کو ہر شخص کے لئے سہل الحصول بنادیا ہے۔ شروع میں مولا نا ابوالزاہد محمد سرفراز صاحب صفدر مظلم کا ایک مقدمہ ہے جوامام صاحبؓ سے متعلق معلومات سے پُر ہے اور اس میں مولا نا شبلی نعمانی مرحوم کے اس نظریہ پر مدلل اور عالمانہ تقید کی گئی ہے کہ "الفقہ الا کبو" امام ابوحنیفہ مرحوم کے اس نظریہ پر مدلل اور عالمانہ تقید کی گئی ہے کہ "الفقہ الا کبو" امام ابوحنیفہ کی تصنیف نہیں ہے۔

## فقہائے ہند (جلدِ أوّل)

مؤلفه: محمد اسحاق بهل صاحب ناشر: ادارهٔ فقافت اسلامیه کلب رود

#### MAA

لاہور۔ ٢٣٠٢ سائز كے ٢٢ سائز كے ٢٢ سوضخات، كتابت وطباعت گوارا، قيمت: ١٢/٤٥ يہا الثان تحقيق اور تصنيفي كام كى بہلى قسط ہے جو فاضل مؤلف نے ہندوستان كے علاء وفقہاء پر شروع كيا ہے، زيرِ تاليف كتاب بيس فاضل مؤلف أن فقہاء كا تذكرہ لكھ رہے ہيں جو ہندوستان بيس بيدا يا معروف ہوئے، يہموضوع دِلچيپ بعى ہے، مفصل بھى اور تحقيق طلب بھى۔ زيرِ تبعرہ جلد اس كتاب كى بہلى جلد ہے اور اس ميس بہلى صدى ہجرى سے لے كر آ تھويں صدى ہجرى تك كے فقہاء كا تذكرہ كيا كيا ہے۔ فاضل مؤلف نے جس محنت اور عرق ريزى سے الن حضرات كے حالات جمع كيے ہيں اور دُور دراز كے مآخذ ميں بھرے ہوئے مواد كوجس خو بى سے سمينا ہے اس پروہ قابل صدمبارك باد ہيں۔

کتاب کے شروع میں ایک مفصل ابتدائیہ ہے جسے ہندوستان میں اسلام

کے داخلے اور یہاں کے مسلم فرماں رواؤں کی ایک اجمالی گر دِلچسپ اور مفید تاریخ

ہنا چاہئے۔ اس کے بعد اُنہوں نے پہلی صدی کے فقہائے ہند کا تذکرہ شروع کیا
ہے، اور اس میں اُن چھیس تابعین کے مخضر حالات بیان کئے ہیں جن کا ہندوستان
سے پھتعلق رہا ہے، اُن میں سے بیشتر وہ ہیں جو ہندوستان کے کسی علاقے پر جہاد
کے دوران یہاں تشریف لائے تھے، ان میں سے ایک (مولائے اسلام دیبل)
نومسلم تھے جومحہ بن قاسم کے ہاتھ پرمسلمان ہو ہے اور انہی سے اسلامی علوم حاصل
کئے (صفحہ: ۱۳ تا ۲۵)۔ پھر دُومری صدی کے حالات میں سترہ تیج تابعین کا تذکرہ ہے جن میں سے ہیں اور بعض اُن عرب حضرات میں سے ہیں اور بعض اُن عرب حضرات میں سے ہیں جو ہندوستان میں آباد ہوگئے، اس کے بعد ہرصدی کے فقہائے ہندکا تذکرہ حروف جبی کی ترتیب سے کیا گیا ہے۔

مجموعی حیثیت سے میہ کتاب نہایت ولچسپ اور معلومات آفریں ہے، فاضل مؤلف نے اس کی ترتیب و تالیف میں بری محنت اُٹھائی ہے اور ایک مستحس علمی

کارنامہ انجام دیا ہے، خدا کرے کہ اس کی باتی ماندہ جلدیں بھی جلد منظرِ عام پرآئیں،
البتہ کتاب کا معیارِ طباعت کتاب کے شایانِ شان نہیں ہے،''ادار ہُ ثقافت اسلامیہ''
نے اپنی بہت می مطبوعات کے ذریعہ تجدد اور مغرب زدگی کو تقویت پنجائی ہے اوریہ
کتاب اس کی طویل فہرست ِ مطبوعات میں اُن گئی چنی کتابوں میں سے ہے جن پر وہ
بجا طور پر فخر کرسکتا ہے، لہذا اس کتاب کو شائع کرنے میں ادارے کو زیادہ فراخ دلی کا
مظاہرہ کرنا چاہئے۔ اُ

# فلتفهرختم نبوت

مؤلفہ: حضرت مولانا محمد حفظ الرحن صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناشر: مسلم اکادی وزیر پورہ، سیالکوٹ۔ ۲۳×۳۲ سائز کے ۴۴ صفحات، معیاری کاغذ پر آفسٹ کی نہایت خوشنما طباعت، قیمت: تین رویے

حضرت مولانا محد حفظ الرحمٰن صاحب سيوباروى رحمۃ الله عليه كى علمى شخصيت كسى تعارف كى محتاج نہيں، بيه كتابچه دراصل أن كا وہ مقالہ ہے جو فلسفہ ختم نبؤت كے موضوع پر اُنہوں نے قصص القرآن جلدِ چہارم كے دُوسرے ایڈیشن میں شامل كیا تھا، اس مقالے میں فاصل مصنف ؒ نے ختم نبؤت كے مسئلہ اور اس كے اسرار وجِلَم كوعقل و نقل كى روشنى میں بڑے ول نشین انداز میں سمجھایا ہے، بیہ مقالہ واقعۃ مستقل شائع ہونے كے لائق تھا، اُمید ہے كہ اس كى اچھى پذیرائى ہوگى۔ (جمادى الاولى ناساھ)

### فكسفئه دُعا

از جناب: پروفیسر نضل احمد عارف، ایم اے۔ ناشر: مکتبه رشیدیه، غله منڈی ساہیوال (سابق منظمری)۔ صفحات: ۱۸۴، کتابت و طباعت متوسط، قیمت مجلد مع مگرد پوش: ۴ روپے

اس كتاب مين وُعاك فليف يرمخلف كوشوں مصفصل بحث كى كئ ہے،

پہلے باب میں بہت سے مسلم وغیر مسلم فلاسفہ کے اقوال درج ہیں۔ دُوسر نے باب میں دُعا کے بارے میں اسلام کی ہدایات جمع کی گئی ہیں، قبولیت دُعا کے کیا شرائط ہیں؟ اس سوال کا مفصل جواب تیسر نے باب میں دیا گیا ہے، اس ضمن میں بتایا گیا ہے کہ گنا ہگار کو بھی مایوس ہونے کے بجائے اللہ سے دُعا مائلی چاہئے، اور لوگوں کو بھی چاہئے کہ اسے رحمت خداوندی سے مایوس کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رُجوع کے بہائے کہ اسے رحمت خداوندی سے مایوس کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رُجوع کرنے پر آمادہ کریں، یہاں تک تو بات بالکل صبح ہے، مگر سے جملہ کہ: -

خدا کو گنهگار بہت عزیز ہیں۔ (ص:۱)

ایک ایما شاعرانہ تخیل ہے جس کی تبلیغ خطرناک ہے، لہذا اس جملے کو حذف کردیا جائے تو بہتر ہے، اس سے پہلے اور بعد کے جملے مفہوم ادا کرنے کے لئے کافی ہیں۔

چوتھ باب میں قرآنی دُعاوں کی خصوصیات پر جامع گفتگو کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ دُعا کے کیا مقاصد ہونے چاہئیں۔ پانچویں باب میں انبیاء پہم السلام کی دُعا کیں قرآنِ کریم سے جمع کردی گئی ہیں، ساتھ ہی ان دُعاوَں کا پسِ منظر اور ان کے مقاصد کو بردی دِکش ترتیب سے بیان کیا گیا ہے، بحیثیت جموعی بدایک دِلچیپ، مفید اور قابل مطالعہ کتاب ہے، اور فاضل مصنف اس عرق ریزی پر مبارک باد کے مشتق ہیں، اگر آئندہ طباعت کے وقت پہلے باب میں دُعا سے متعلق وہ پوری بحث مستق ہیں، اگر آئندہ طباعت کے وقت پہلے باب میں دُعا سے متعلق وہ پوری بحث میں شامل کردی جائے جو امام رازیؓ نے تفییر کبیر میں ڈواذا سے آلک عِبَدِی عَنِی فَانِی قَوِیْتِ" کے تحت کھی ہے، تو کتاب کی افادیت میں بڑا اضافہ ہوجائے گا۔

(ریج الثانی کرمیا اھ)

### فلسفئر نماز

مصنفہ: حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مظلم مین ادارہ ادارہ اسلامیات، ۱۹۰ انارکلی لاہور۔ ۲۰ ۲۳ سائز کے ۱۹۰ صفحات، کتابت وطباعت اور

ٹائٹل دیدہ زیب، قیمت: سوا جاررویے

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مظلم کو الله تعالی نے حکمت وین کی تشری و توضیح میں اپنے جدام بحد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ الله علیہ کی میراث عطا فرمائی ہے، وہ اسلامی تعلیمات کے اسرار وجگم ایسے ول نشین طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ اسلام کا دینِ فطرت ہونا ول میں اُترتا چلا جاتا ہے، اس کتاب میں انہوں نے نماز کے اسرار وجگم اینے مخصوص انداز میں بیان فرمائے ہیں اور بتایا ہے کہ انسان کو کیا گیا انفرادی اور اجتماعی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور انسان کو الله کا شچا بندہ بنانے میں اس عبادت کو کتنا مؤثر وغل ہے۔

حضرت قاری محمد طیب صاحب مظهم کی تصانیف میں اس کتاب کو بطورِ خاص بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہے، لیکن میصرف ایک بارطبع ہوکر نایاب ہوچکی تھی، ادارہ اسلامیات نے اسے پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوبصورتی کے ساتھ شائع کیا ہے، آخر میں امام غزائی کی ' تبلیغ دین' ہے آ دابِ نماز کا حصہ بھی شامل ہے۔ کیا ہے، آخر میں امام غزائی کی ' تبلیغ دین' ہے آ دابِ نماز کا حصہ بھی شامل ہے۔ (صفر المظفر المقال ہے۔

### الفهرست لابن النديم

تالیف: محمد بن اسحاق بن ندیم ور اقرار أردو ترجمه: مولانا محمد اسحاق بھی۔ ناشر: ادارهٔ ثقافت اسلامیه، کلب رودُ لا مور پاکستان ـ ۲۳ مسلم سائز کے ۹۱۴ صفحات، کتابت عمدہ، کاغذ اور طباعت درمیانے درجے کی، قیمت مجلد: ۲۷ رویے

'' فہرست ابنِ ندیم'' وہ شہرہ آفاق کتاب ہے جوعلمی حلقوں میں کسی تعارف کی مختاج نہیں، یہ وہ دریا بکوزہ کتاب ہے جس میں دُنیا کے علوم وفنون، ان کی اہم کی مختاج نہیں، یہ وہ دریا بکوزہ کتاب ہے جس میں دُنیا کے علوم وفنون ایسا کہا ہوں اور ان کے مصنفین کا تعارف کرایا گیا ہے، چنانچہ شاید دُنیا کا کوئی علم وفن ایسا نہیں ہے جس کی علمی اور تاریخی بحثوں میں فہرست ابنِ ندیم کے حوالے نہ آتے ہوں،

چندعنوانات سے كتاب كى اہميت اور جامعيت كا انداز و موكا:-

اقوام عرب وعجم كى زبانين، ان كا اسلوب تحرير اور رسم الخط، كتب ساويه، فضائل قرآن، اس کی جمع و تدوین اور قراءت، تفسیر اور متعلقه علوم، اختلاف مصاحف، الل نحواور اہل لغت کی سرگزشت اور ان کی کتابوں کے نام، کوقعہ اور بقرہ کے نحوی اور لغوی،فصحائے عرب اور ان کی کتابیں،نحویوں اور لغویوں کے حالات،نحو ولغت کی اہم تصانیف،علم تاریخ و اُنساب، مؤرِّ خین کے حالات اور ان کی تصانیف، ندماء اور تفریح شعاروں کے حالا ۔،،شطرنج کے فن پر کتابیں،شعرادرشعراء کی تاریخ،علم کلام،مشکلمین اوران کی تصانیف، تصوّف اور اس کے مصنّفین، علم فقد اور اس کے مختلف مکا تیب فکر کے علماء اور تصانیف،علم فلسفہ اور اس کے سربرآ وردہ علماء اور تصانیف، ماہرینِ ہندسہ و ریاضی، اَربابِ موسیقی و حساب، نجوم، سازندگان، اُصحابِ حیل و حرکت، اقلیدس اور جیومیٹری کے ماہرین اور ان کی تصانیف،علم طب کی تاریخ اور اطباء اور ان کی تصانیف، قصہ گولوگوں کے حالات، جھاڑ چھونک، شعبدہ بازی، جاؤو اور ماہرین طلسمات کے حالات اور اس موضوع کی تصانیف، احدیوں، ہونفوں کے بارے میں ایران، مند، رُوم اور عرب کی تصانیف، فنونِ جنگ کی تصانیف، بیطاری، فراست، شکار، عطریات اور سمیات ہے متعلق کتابیں، نداہب و اعتقادات کی حامع کتابیں، کیمیا گروں کے حالات۔

یہ اس کتاب کے مشمولات کی انتہائی مختفر فہرست ہے، اور اگر صرف انہی موضوعات کو ذہن میں رکھا جائے تب بھی ذہن یہ بات مشکل ہی سے تسلیم کرتا ہے کہ یہ سارے موضوعات صرف ایک جلد میں جمع ہوں گے، لیکن فہرست ابنِ ندیم ان تمام موضوعات سے تعرض کرنے کے باوجود صرف ایک ہی جلد میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤلف نے عبارت آرائی کرنے کے بجائے ضروری معلومات مختفر ترین الفاظ میں جمع کردی ہیں۔

#### MYM

کتاب کے مطابعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتابوں اورعلوم وفنون سے متعلق اس کے مصنف کی معلومات کس قدر وسیع ہیں؟ دراصل ابن ندیم ''ورّاق'' تھے، لینی کتابوں کا تھے اورنقل و فروخت ان کا پیشہ تھا، اس لئے ان کا واسطہ شب و روز کتابوں ہی سے رہتا تھا، اور یہ اُن کی علم دوئی کی بات ہے کہ انہوں نے کتابوں کے بارے میں اپنی بے پناہ معلومات کو اپنی حد تک محدود رکھنے کے بجائے پوری انسانیت کے میں اپنی بے پناہ معلومات کو اپنی حد تک محدود رکھنے کے بجائے بوری انسانیت کے عام کردیا۔ ابن ندیم (متوفی کھری ھ) نہ ہبا شیعی معتزلی تھے، لیکن اس کتاب میں چند مقامات کے علاوہ بحثیت مجموعی انہوں نے نہ ہبی تعصب کو معلومات فراہم کرنے میں صاکل ہونے نہیں دیا، اس لئے ان کی کتاب ہر مسلک و مشرب کے اہلِ علم میں کیساں طور سے مقبول و معروف ہوئی۔

اصل کتاب عربی زبان میں ہے اور اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو پچکے ہیں، مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب نے اس کتاب کا اُردو ترجمہ کرکے اُردو زبان و ادب کے ذخیرے میں ایک بیش بہا کتاب کا اضافہ کیا ہے، ترجمہ داضح اور سلیس ہے اور اس کے ماتھ ہرفن کے آخر میں مختصر اور مفید حواثی بھی موجود ہیں، آخر میں مفصل إشار بیہ بھی شامل ہے جس نے کتاب سے استفادہ کو بہت آسان کردیا ہے۔

اس بلند پایہ کتاب کی اشاعت پر ادارہ تقافت اسلامیہ قابلِ مبارک باد ہے، خدا کرے کہ بیادارہ آئندہ بھی تحد و پرتی کی تبلغ کے بجائے اس قسم کی علمی خدمات انجام دیتا رہے، کتاب کی ضخامت کے لحاظ سے اس کی قیمت اس دور میں بڑی غنیمت ہے۔ دیتا رہے، کتاب کی ضخامت کے لحاظ سے اس کی قیمت اس دور میں بڑی غنیمت ہے۔ (رمضان المبارک <u>کو ۳۱</u>ھ)

# فيض سبحانى

۔ شائع کردہ: انجمن فلاح المسلمین، کاغذی بازار کراچی نمبر۲۔ صفحات:۹۲، مفت تقسیم کے لئے۔

#### MYP

اس رسالہ میں حضرت شخ عبدالقادر جیلانی کے پچھ مواعظ جمع کئے گئے ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ ان کا مأخذ کیا ہے؟ اور مرتب کون ہے؟ ہبر کیف! مفید رسالہ ہے، مذکورہ بالا پتے پر ایک کارڈ لکھ کر مفت طلب کیا جاسکتا ہے۔ (شوال المکرم ہے، 174ھ)

### فيوضات حسيني

تاليف: مولانا حسين على صاحب رحمة الله عليه \_ ترجمه ومقدمه از: مولانا عبدالحميد صاحب سواتي \_ ناشر: ادارهٔ نشر واشاعت ، مدرسه نصرة العلوم گوجرا نواله يا كستان \_ حضرت مولا نا حسین علی صاحب ؓ ماضی قریب کے معروف علماء میں سے بين، حديث مين حضرت مولانا گنگونگَ، تفسير مين حضرت مولانا محد مظهر نانوتو گُ اور معقولات میں حضرت مولانا احمد حسن صاحب کے شاگرد میں، پنجاب کے علاقے میں آب نے تو حید خالص کو پھیلانے میں کارہائے نمایاں انجام دیئے۔موصوف کے درس تفسیر میں اگر چہ بعض باتیں جمہور کے مسلک کے خلاف بھی تھیں، لیکن مجموعی حیثیت سے وہ بہت مقبول ہوا،نظم قرآن کا بیان اس کی امتیازی خصوصیت تھی۔ زیر تبصرہ كتاب موصوف يك ايك فارى رسالي "تخفه ابراجيمين" كا أردوترجمه ب، اس رسالہ کا متن بھی شائع کیا گیا ہے، رسالے کا موضوع تصوّف کے بعض مسائل ہیں، اس میں ذکر و دُعا کے فضائل اور اس کے مختلف طریقے بیان کئے گئے ہیں،ضمناً بعض علمی مسائل مثلاً توسل، وحدت الوجود اورتصوّر شيخ وغيره پربھي کلام کيا گيا ہے۔ترجمہ سادہ اور خاصا روال ہے، كتاب كے شروع ميں مولانا عبدالحميد صاحب سواتی نے ا یک سو سے زائد صفحات میں مولا ناحسین علی صاحبؓ کی سوانح بڑی محنت سے کھی ہے، اوران کا مسلک بیان کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے، حدودِ ادب کی رعایت کے ساتھ موصوف کے تفردات اور شاذ اقوال پر فاضلانہ تنقید بھی کی ہے جو ان کی سلامت فکریر دلالت کرتی ہے، اس کے علاوہ مسئلۂ نوسل، وحدت الوجود اور تصوّر شیخ

پر بھی مفصل بحث کی ہے، مجموعی حیثیت سے بیہ کتاب اہلِ علم کے لئے بہت مفید ہے۔

اللہ نظر کا کا معلق کا اور سفید کا غذ پر عمدہ کتابت و طباعت کے ساتھ پانچ اللہ کے ساتھ اور سفید کا غذ پر عمدہ کتابت و طباعت کے ساتھ پانچ روپے قیمت رکھی گئی ہے۔

### القاديانية (عربي)

موَلفہ: اُستاذ احسان الٰہی ظہیر۔ ناشر: ادارہ ترجمان السنۃ ، 2-اییک روڈ لاہور، پاکستان۔ ۲۰×۲۰ سائز ممکے ۳۲۰ صفحات، کاغذ متوسط، عربی ٹائپ کی جلی طباعت، قیمت:ایک پونڈ

قادیانیت کے بارے میں اُردو زبان میں اتنا کافی وشافی لٹر پچر آچکا ہے کہ اس کا کوئی گوشہ بے نقاب ہوئے بغیر نہیں رہ سکا،علمائے اسلام نے اس سامراجی فتنے کی تر دید میں جو مختیں اُٹھا کیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بدولت بید حقیقت وُنیا کھر پر واضح کردی ہے کہ یہ ایک مستقل مذہب ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

چونکہ قادیانی فتنہ برصغیر سے گزر کر اب عرب ممالک میں پر پُر زے نکال رہا ہے، اس لئے اس بات کی ضرورت تھی کہ عربی زبان میں اس مذہب کا ٹھیک ٹھیک تعارف کرایا جائے تا کہ عرب مسلمان کسی غلط فہی کا شکار نہ ہوسکیں، چنانچہ علماء کی طرف ہے عربی میں بھی اس موضوع پر متعدد کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں اور زیر تجمرہ کتاب ای سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ کتاب ہمارے محترم دوست مولا نا احسان الجی ظہیر صاحب مدیر'' ترجمان الحدیث' لا ہور کے ان متفرق مقالات کا مجموعہ ہے اللی ظہیر صاحب مدیر'' ترجمان الحدیث' لا ہور کے ان متفرق مقالات کا مجموعہ ہے جو انہوں نے دمشق کے مجلّد' حضارة الاسلام' میں قادیانیت کے تعارف کے لئے تحریر فرمائے تھے۔

پہلے دو مقالول میں خود مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین کی عبارتوں شے ٹابت کیا گیا ہے کہ قادیانیت ہمیشہ عالم اسلام کے مفاد کے خلاف سامراجی

طاقتوں کی حمایت میں مصروف رہی ہے۔ تیسرے اور چوتھے مقالے میں مرزا قادیاتی کی ان خرافات کو جمع کیا گیا ہے جن میں اس نے انبیاء کرام، صحابۃ یہاں تک که-آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی شان میں اہانت آمیز گتا خیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ یانچویں مقالے میں قادیانی مذہب کے خاص خاص عقائد کا تعارف خود قادیانیوں کی عبارتوں کی مدد سے کرایا گیا ہے، جس سے بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ بدأمت مسلمه ہے جدا ایک مستقل اُمت ہے۔ چھٹا مقالہ مرزا غلام احمد قادیانی کے حالاتِ زندگی پر مشتل ہے، جنہیں دیکھ کر کوئی صحیح العقل انسان یہ باورنہیں کرسکتا کہ ایسا شخص نبی تو کجا ایک شریف انسان بھی ہوسکتا ہے۔ ساتویں مقالے میں مرزا غلام احمد کی وہ جھوٹی پیش گوئیاں مٰدکور ہیں جن کوخود اس نے اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا تھا، اور پھران کے ذریعہ اللہ تعالٰی نے اُسے ذکیل ورُسوا کیا۔ آٹھویں مقالے کا عنوان ہے '' قاد پانیت اورمسیح موعود'' اور اس میں احادیث نبویه کی روشنی میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ میج موعود کی صفات کیا ہوں گی؟ اور مرزا قادیانی کے حالات ان ہے کس درجہ متناقض ہیں، اس ضمن میں مرزائیوں کی مضحکہ خیز تاویلات وتح یفات کا ذکر کر کے ان کی رکاکت کو واضح کیا گیا ہے۔ نویں مقالے میں قادیانیت کے بڑے بڑے علمبر داروں اور ان کے مختلف فرقوں کے رُسواکن حالات بیان کئے گئے ہیں۔ دسویں اور آخری مقالے میں عقیدہ ختم نبوت کو قرآن وحدیث کے واضح اور غیرمبهم ارشادات کی روشنی میں ثابت کر کے اس کے بارے میں قادیانی تحریفات کی دندان شکن تر دید کی گئی ہے۔

کوئی شک نہیں کہ اپنے موضوع پرعربی زبان میں بیرایک بھر پور کتاب ہے جے بڑھنے کے بعد قادیانی مذہب اور اس کے متبعین کی حقیقت پوری طرح آشکارا ہوجاتی ہے۔ فاضل مؤلف نے جس اختصار اور جامعیت کے ساتھ متعلقہ مباحث کو سمیٹا ہے اور جس کاوش سے موضوع کے اہم حوالہ جات کو یکجا کیا ہے اس پر وہ تبریک و

تحسین کے مستق ہیں۔ انداز بیان کافی شگفتہ اور سلیس ہے اور قاری پر کسی بھی مر <u>طلے</u> میں اُ کتاب طاری نہیں ہونے دیتا، ضرورت ہے کہ عرب ممالک میں اس کتاب کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے۔ (رجب المرجب <u>۱۳۹</u>۲ھ)

### قادیانیت برغور کرنے کا سیدھا راستہ

مصنفه: مولانا محمد منظور نعمانی صاحب شائع کرده: مدرسه عربیه دارالهدی، بهکر ضلع میانوالی ـ ضخامت: ۴۸ مصفحات، کتابت و طباعت معیاری عکسی، قیمت: چالیس پیسے

ال مختر کتا ہے میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے قادیانیوں سے اپی ایک گفتگو کو قلم بندکیا ہے، جو کانپور میں ہوئی تھی، قادیانی صاحبان کا ایک عام طرزِعمل یہ ہے کہ وہ قادیانیت پر گفتگو کے دوران مسکلہ حیات مسلح اور إجرائے نبوت کو چیٹر کر یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے قادیانیوں کا اختلاف ایک علمی اختلاف ہے، ایک فریق کتاب و سنت کی تشریح ایک طرح کرتا ہے اور دُوسرا کو وسری طرح، حالانکہ درحقیقت قادیانیت کی اصل حقیقت معلوم کرنے کے لئے مرزا فوسری طرح، حالانکہ درحقیقت قادیانیت کی اصل حقیقت معلوم کرنے کے لئے مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت کا ایک جائزہ بالکل کافی ہے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے اس کتا ہے میں قادیانیت پر اس پہلو سے نہایت جاندار تبرہ فرمایا ہے، فاضل مصنف نے مرزا قادیانی سے متعلق چار بنیادی سوال اُٹھائے ہیں، اور ان پر فاضل مصنف نے مرزا قادیانی سے متعلق چار بنیادی سوال اُٹھائے ہیں، اور ان پر فاضل مصنف نے مرزا قادیانی سے متعلق چار بنیادی سوال اُٹھائے ہیں، اور ان پر فاضل مصنف نے مرزا قادیانی سے متعلق جار مقصود ہوتو یہ کتا ہے اختصار کے علاج دریافت ہی نہیں ہوا، لیکن اگر تلاشِ حق مقصود ہوتو یہ کتا ہے اختصار کے علاج دریافت ہی نہیں ہوا، لیکن اگر تلاشِ حق مقصود ہوتو یہ کتا ہے اپنے اختصار کے بالکل کافی ہے۔

قادیانی صاحبان کے علاوہ بدرسالہ مسلمانوں کے لئے بھی بہت مفید ہے کہ اس سے ایک نشست میں قادیانیت کے بارے میں بہت سی مفید معلومات

حاصل کی جاسکتی ہیں، مدرسہ عربی دارالبدیٰ بھکرنے اس رسالے کو بڑے سلیقہ سے شائع کیا ہے۔
شائع کیا ہے۔

# قاسم العلوم

افادات: ججة الاسلام حفرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمة الله علیه ترجمه أردو: پروفیسر انوارالحن صاحب شیرکوئی - ناشر: ناشرانِ قرآن لمیشد، ۱۸۸ - أردو بازار لا مور - ۲۰ سائز کے ۵۲۰ صفحات، سفید کاغذ، کتابت وطباعت گوارا، قیمت درج نہیں -

یہ ججۃ الاسلام حفرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ال علمی مکا تیب کا مجموعہ ہے جو حفرتِ موصوف ؓ نے مختلف علمی سوالات کے جواب میں تحریر فرمائے اور مطبع محبّبائی دبلی کے پہلے مالک منثی متنازعلی صاحب نے انہیں مرتب کرکے شاکع کیا۔

حضرت مولانا نانوتوی رحمة الله علیه کاعلمی مقام بلند کسی تعارف کامختاج نہیں، الله تعالی نے انہیں وہبی علوم سے نوازا تھا، اور یہ کتاب انہی وہبی علوم کی ایک جھلک ہے، ہم اپنے آپ کواس کتاب پر تبھرہ کرنے کا اہل نہیں سمجھتے، اس لئے تبھرہ کے بجائے کتاب کامخصر تعارف پیش خدمت ہے۔

یہ کتاب گیارہ مکا تیب کا مجموعہ ہے، قبلے مکتوب میں باغ فدک کا مسئلہ زیرِ بحث ہے اور اس بات کی تحقیق کی گئی ہے کہ یہ باغ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں تھا یا نہیں؟ یہ مکتوب تقریباً ۴۵ صفحات میں ہے۔ وُوسرا مکتوب حدیث ''من لم یعرف امام زمانہ مات میتة الجاهلیة'' کی تشریح و حقیق پر ہے اور ۲۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ تیسرے مکتوب کا موضوع عصمت انبیاء علیہم السلام کا مسئلہ ہے اور تقریباً ۳۰ صفحات میں ہے، چوتھا مکتوب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی

#### m49

شہادت اور اس سے پہلے کے مشاجراتِ صحابہ میں اہلِ سنت کے موقف کی تحقیق پر مشمل ہے اور ۱۳ سے پہلے کے مشاجراتِ صحابہ میں اہلِ سنت کے موقف کی تحقیق بر مشمل ہے اور ۱۳ سو صفحات میں آیا ہے۔ چھٹا مکتوب آیت "مَا اُھِلَّ بِهِ لِعَیْرِ اللهِ" کی تحقیق اور تقریباً ۵۵ سفحات میں کھیلا ہوا ہے۔ ساتواں مکتوب ہندوستان میں سود اور اراضی مرہونہ کی آمدنی کی حرمت پر ہے اور تقریباً ۵۵ صفحات میں آیا ہے۔ آخوال مکتوب منکرینِ مجزات کی تردید اور خرِمتواتر کے قطعی ہونے کے مسکلے پر ہے اور دس صفحات بی اور دس صفحات پر ہے اور کہ صفحات میں آیا ہے۔ دسوال مکتوب حدیث "عصماء" کی تحقیق وتشریک پر مشمل ہے اور کہ صفحات میں بی پھیلا ہوا ہے۔ سوال مکتوب حدیث "عصماء" کی تحقیق وتشریک پر مشمل ہے اور ۵۵ صفحات میں بھیلا ہوا ہے۔ گیارہوال اور آخری مکتوب حدیث "المکاتب" کی تشریک میں ہے اور ۲۷ صفحات پر مشمل ہے۔ اور ۲۷ صفحات پر مشمل ہے۔ اور ۲۷ صفحات پر مشمل ہے۔ اور ۲۷ صفحات پر مشمل ہے۔

ان تمام مکاتیب میں علوم و معارف اور حقائق و اسرار کا بحرِ ناپیدا کنار موج زن نظر آتا ہے، اصل مکاتیب فاری میں ہیں، پروفیسر انوارالحن صاحب نے اُردو میں ان کا ترجمہ کرکے بردی عظیم خدمت انجام دی ہے، ترجمہ صاف، سلیس اور روال ہے، مکاتیب کا اصل فاری متن بھی ساتھ موجود ہے، جس سے اہلِ علم ہر وقت مراجعت کر سکتے ہیں، اُمید ہے کے علمی علقے اس کتاب کی کماحقہ پذیرائی کریں گے۔ مراجعت کر سکتے ہیں، اُمید ہے کہ علمی علقے اس کتاب کی کماحقہ پذیرائی کریں گے۔

## قاضی احسان احمد شجاع آبادی ؓ

مؤلفہ: نورالحق قریش صاحب۔ ناشر: مکتبہ احسان چہلیک، کچبری روڈ ملتان۔ ۱۸×۲۲ سائز کے ۲۰۰ صفحات، کتابت، طباعت، کاغذ سب عمدہ، قیمت: سولہ روپے

جناب قاضی احسان احمد شجاع آبادی علیه الرحمة جمارے ملک کے مشہور و

#### ٣2.

معروف خطیب اور ساتی و تبلینی رہنما تھے۔ آتش نوائی اور شعلہ بیانی میں بخاری ثانی، قادیان کی خانہ ساز نبوت کے خلاف شمشیر بر ہنہ اور اکا بر علائے دین کے جال نا ایہ یہ کتاب ان کی مفصل سوائح ہے جو ان کے فرزندِ نبتی جناب نورالحق قریثی صاحب نے مرتب کی ہے، اس میں قاضی صاحب ؓ کی شخصیت، ان کے طبعی خصائص، ان کے مزائ و نداق اور ان کی سابی و تبلیغی خدمات پر بڑے مبسوط انداز میں روشنی ڈائی گئی ہے، مؤلف کو چونکہ صاحب سوائح سے صرف اعتقاد ہی نہیں، رشتے کی قربت بھی حاصل مؤلف کو چونکہ صاحب سوائح سے صرف اعتقاد ہی نہیں، رشتے کی قربت بھی حاصل ہے اس لئے ان کے قلم نے اس کتاب میں کافی جزری کا مظاہرہ کیا ہے، جس سے قاضی صاحب کی شخصیت خوب واضح ہوجاتی ہے۔

صاحب سوائح کے سیاسی افکار کی تشریح کرتے ہوئے مؤلف نے تحریک آزادی ہند کے مختلف پہلووں پر بھی مختصر مگر جامع تجرے کئے ہیں اور کا گریس، مسلم لیگ اور احرار میں سے ہر ایک کے موقف کو تو ازن کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاص طور سے احرار کے سیاسی موقف پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ صفحہ: ۵۰٪ سے ۱۳۸۹ تک مؤلف نے قاضی صاحبؓ کے بعض متعلقین کی نگارشات شامل کی ہیں جو قاضی صاحبؓ کے بارے میں ان کے ذاتی تأثرات پر بمنی ہیں، ان مضامین میں بعض باتیں قابلِ اعتراض بھی ہیں، مثلاً منظور ملک صاحب ایڈ یٹر روز نامہ' کو ہتان' ماتان کے مضمون میں لکھا ہے:۔

افضل حق مرحوم نے احرار کو ابوذ رغفلریؓ کی فکری بنیادول پر استوار کیا، حضرت ابوذ رغفاری وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اُمت کو ملوکیت پرتی کے خطرات سے آگاہ کیا تھا، وہ چوتھے مسلمان تھے جنہیں قرب رسالت آب نے نقر وغنا کا پیکر بنادیا تھا۔ انہوں نے جب دشق میں حضرت معاویہؓ کے کل دیکھے تو بے اختیار پکار اُٹھے کہ معاویہ! یہ کوئی نیا اسلام ہم اسلام ہم

نے رسول عربی سے سیکھا ہے، وہ تمیز بندہ وآتا کی نفی کرتا ہے جو لوگ اُمتِ محمدی کی عظیم تحریک کا رُخ ملوکیت پرستی کی طرف کھیر رہے تھے، انہیں حضرت غفاریؓ کے نظریات پیند نہ آئے، بعض نے خلیفہ حضرت عثانؓ سے شکایات کیں کہ ابوذرؓ طبقاتی نفرت کھیلا رہے ہیں، چنانچہ خلیفہ ثالثؓ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک نخلتان میں قیام پذیر ہوجا کیں، حضرت غفاریؓ کے نظریات کوافضل حق مرحوم نے دو اُوارہ زندہ کیا۔

اس عبارت میں حضرت ابوذ رغفاری اور جمہور صحابہ کرام کے ایک علمی اختلاف کی جس طرح منظر کشی کی گئی ہے وہ حد درجہ قابلِ اعتراض ہے، اور اس سے حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ کے سوا دُوسرے تمام صحابہ خصوصاً حضرت معاویۃ اور حضرت عثمان کی جوتصویہ سامنے آتی ہے وہ بڑی مغالط انگیز ہے، درحقیقت لکھنے والے نے اس عبارت کو لکھنے وقت نہ حضرت ابوذ رغفاری کے مسلک کو سیجھا ہے اور نہ دُوسرے صحابہ کے موقف کو سیجھنے کی کوشش کی ہے، فاضل مؤلف کو چاہئے تھا کہ یا تو یہ عبارت قلمز دکردیتے یا اس پر توضیح نوٹ کا اضافہ کرتے۔

کتاب کے آخر میں قاضی صاحب کے نام بہت سے مشاہیر کے خطوط جمع کردیئے گئے ہیں، بحثیت مجموعی کتاب بڑی دِلچسپ اور معلومات آفریں ہے اور اندازِ بیان سادہ، رواں اور بے تکلف ہے۔
(رہے الاوّل <u>mam</u>اھ)

### قاضى صاحب

مرتبه: سیّدانیس شاه جیلانی - ناشر: حیرت شموی اکا ڈمی، محمدآ باد، ضلع رحیم یار خان مغربی پاکستان - ۲۰ × ۳۰ سائز کے ۱۰۰ صفحات، کاغذ سفید، کتابت و طباعت گوارا، قیمت مجلد: ۲ روپ

جناب قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی، الله تعالی انہیں غریقِ رحمت فرمائے، برصغیر کے متاز خطیب تھے اور اس وصف میں انہیں '' بخاری ثانی'' کہا جائے۔ تو بے جانہ ہوگا۔ یہ کتاب انہی کا تذکرہ ہے، مرتب سوائح کے بجائے اس میں مؤلف نے اپنے تاثرات اور قاضی صاحب مرحوم کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات بیان کئے بین، اور اس میں ان کی زندگی کے بہت ہے گوشوں پرروشنی ڈالی ہے، انداز بیان خاصا شگفتہ ہے اور قاری اُ کتاب محسوں نہیں کرتا، کتاب کے صفحہ بہت پر فرقہ قادیان کے بارے میں لکھا ہے:۔

### احراری اے خارج از اسلام تصوّر کرتے ہیں۔

حالانکد حقیقت یہ ہے کہ قادیانیوں کو صرف احراری ہی کا فرنہیں کہتے ،مسلّمہ اسلامی مکاتبِ فکر میں سے کوئی بھی انہیں مسلمان نہیں سمجھتا۔ بحثیت ِمجموعی کتا بچہ دِلچیپ اور قابلِ مطالعہ ہے۔

### قرآن میں سائنسی رموز

مؤلف و ناشر: ڈاکٹر اسداللہ خال (ہومیوپیچے)، اکبر روڈ عقب فریئر مارکیٹ کراچی نمبرا۔ ۲۰×۳۰ سائز کے۲۵۲ صفحات، کاغذ سفید، کتابت وطباعت عمدہ، قیت: ۱۵رویے

فاضل مؤلف کا نقطہ نظریہ ہے کہ قرآن کریم کو سائنسی تحقیقات پر منطبق کرنے کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان سائنس دان قرآن کریم کے الفاظ و اشارات کی روشی میں نئی تحقیق کریں، اس غرض کے لئے اُنہوں نے آیات قرآنی کا یہ اِشاریہ ترتیب دیا ہے جس میں ان آیات کی نشاندہی کی گئی ہے جو اُنفس و آفاق سے متعلق ہیں یا جن ہے کسی سائنسی موضوع پر کوئی رہنمائی مل سکتی ہے۔ ایک آ فاق سے متعلق ہیں یا جن ہے کسی سائنسی موضوع پر کوئی رہنمائی مل سکتی ہے۔ ایک اِشاریہ کی حیثیت میں بہر حال یہ کتاب مفید ہے، بشر طیکہ آیات قرآنی کو سمجھنے کے لئے

محض اس ترجعے پر اکتفا نہ کیا جائے جو اس کتاب میں درج ہے، بلکہ ضرورت کے وقت تفسیر کی مفصل کتاب اس کیا ظ اوقت تفسیر کی مفصل کتاب اس کیا ظ اوقت تفسیر کی مفصل کتابوں کی طرف رُجوع کیا جائے، خدا کرے کہ بیات اس کیا ظ اوقت تفسیر گابت ہو۔

### قصا كرحسان الشا

ترجمہ وتشریک: مولانا قاری محمد عارف صاحب، ایم اے و حافظ قاری فیوض الرحمٰن، ایم اے د حافظ قاری فیوض الرحمٰن، ایم اے ناشر: جمعیة قوّة الاسلام الممتاز، کچبری روڈ لا مور۔ ۲۰×۳۰ سائز کے ۱۲ سائز کے در الاحقات، قیمت: ساڑھے تین رویے

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے کچھ قصائد پنجاب یو نیورٹی کے ایم اے عربی کے نصاب میں داخل ہیں، لیکن ان قصائد کے مطابع کے لئے طلباء کو پورا ویوان خریدنا پڑتا تھا، فاضل مولفین نے یہ کتاب شائع کر کے طلباء کی یہ مشکل آسان کردی ہے، اس میں حضرت حسان کے داخلِ نصاب پانچ قصائد کو ان کی دِل نشین تشریح کے ساتھ شائع کردیا گیا ہے، ہر شعر کے ساتھ اس کے الفاظ کی لغوی تشریح اور سلیس ومطلب خیز ترجمہ درج ہے، شروع میں ایک مقدمہ ہے جس میں حضرت حسان سلیس ومطلب خیز ترجمہ درج ہے، شروع میں ایک مقدمہ ہے جس میں حضر سالہ کے حالات زندگی اور ان کی شاعری پر تھرہ نہ کور ہے، طلباء عربی کے لئے یہ مختصر رسالہ کہایت مفید ہے۔

(رجب المرجب ساتھ)

# فضص الاكابر

افاضات: تحکیم الاُمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ۔ ناشر: کتب خانہ جمیلی، ۵ گولڈنگ روڈ لاہور۔ ۲۹ × ۲۹ سائز کے ۱۳۱۹ صفحات، کاغذ عمدہ، کتابت وطباعت معیاری، قیمت درج نہیں۔

اس كتاب مين حكيم الأمت حضرت مولانا اشرف على صاحب تفانوى رحمة الله عليه كمواعظ وملفوظات سے مندوستان كے معروف إوليائے عظام كے سبق آموز

واقعات و حکایات کا انتخاب جمع کردیا گیا ہے۔ مولانا شہاب الدین صاحب اس کے مرتب ہیں، اور حضرت کبیرالا ولیائی سے کے کر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی گئی ہیں، ہر مسلمان کے سی مختلف بزرگول کی حکایات الگ الگ اس میں جمع کردی گئی ہیں، ہر مسلمان کے لئے اس کا مطالعہ مفید ہے۔ کتب خانہ جمیلی نے یہ کتاب نہایت سلیقے کے ساتھ شاکع کئے ہیں پر وہ مبارک باد کا مستحق ہے۔

# فضص القرآن ( كامل م جلد )

مؤلفه: حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سيوباروي رحمة الله عليه ناشر: دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافرخانه بندر رودُ کراچی نمبرا\_ سائز ۲<del>۲ × ۲۰</del> ، ضخامت جلد أوّل: ٥٧٢ صفحات، جلد روم: ٢٨٠ صفحات، سوم: ٣١٢ صفحات، جهارم: ٢٥٠ صفحات - کاغذ سفید، پلاسٹک کور کی خوصبورت جلدیں، قیت مکمل سیٹ: ۱۸۴ رویے حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سيوماروي رحمة الله عليه كي زير تبصره كتاب اُن شاندارعلمی کتابوں میں ہے ہے جن پر اُردو زبان فخر کرے تو بجا ہے، اس کتاب کا موضوع أن واقعات كى تشريح و توضيح ہے جو قرآنِ كريم ميں بيان كئے گئے ہيں۔ مولانا کا طرزیہ ہے کہ پہلے وہ ایک واقعہ ہے متعلق قرآنی آیات کیجا جمع کر کے اس کی مختلف تفصیلات قرآن کریم کی روشی میں نہایت پدل نشین اسلوب کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، پھر حدیث اور تاریخ کی متند روایات کی مدد ہے اس کی جو مزید معلومات مہیا ہو کتی ہیں، انہیں ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اس واقعہ سے متعلق جو تاریخی، کلامی اور تفسیری مباحث پیدا ہوتے ہیں، انہیں نہایت سلامت فکر، علی وقار اور تحقیقی ذوق کے ساتھ حل فرماتے ہیں، اور بیاس کتاب کی خاص چیز ہے۔ اور پھرسب ہے آخر میں'' نتائج وعبر' کے عنوان سے واقعہ ہے حاصل ہونے والی ان عبرتوں کو بڑے مؤثر پیرائے میں ذکر کرتے ہیں جن کی طرف توجہ دلانا قرآن کریم کا اصل مقصد ہے۔

پچھلے انبیاء علیہم السلام اور گزشتہ اُمتوں کے واقعات پر جو وُوسری کتابیں موجود ہیں، وہ یا تو غیر متنداسرائیلی حکایات پر مشتل ہیں اور ان میں علمی تحقیق بالکل مفقود ہے یا پھر اہلی تجدّد ' تحقیق'' کا نام لے کر بیٹھے ہیں تو انہوں نے قرآن وحدیث کے اجتماعی مسلّمات تک کو اس خراد پر گھس دیا ہے، خاص طور سے انکار منجزات کے شوق میں انہوں نے سارے قرآن کو شاعرانہ تمثیلات کا مجموعہ قرار دینے سے بھی گریز نہیں کیا۔

حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اُس راہِ اعتدال پر قائم رہے ہیں جو اہلِ حق کا طرہ انتیاز ہے، انہوں نے روایات کی چھان پینک میں ایک محقق ناقد کے فرائض پوری طرح انجام دیئے ہیں،لیکن جو بات قر آنِ کریم کی صراحتوں اور سیح احادیث کے ذریعہ ثابت ہوگئ اُسے کی ادفیٰ مرعوبیت کے بغیر ہے کم و کاست بیان کیا ہے، اور اس پر عصرِ حاضر کے پیدا کردہ اعتراضات وشہبات کونہایت اطمینان بخش انداز میں دُور فرمایا ہے۔ اس طرح یہ کتاب انتہائی دِلچسپ، معلومات آفریں، تاریخی و تحقیقی مواد سے بھر پور اور بلاشبہ فاضل مؤلف کے تد برقر آن کا شاہکار ہے۔ پاکستان میں عرصه دراز تک نایاب رہنے کے بعد دارالاشاعت نے اسے بیہاں شائع کر کے بڑی

خدمت انجام دی ہے، کتابت و طباعت ہر لحاظ سے کتاب کے شایانِ شان ہے اور اُمید ہے کہ علمی و دینی حلقوں میں اس خدمت کی پوری قدر دانی کی جائے گی۔

(رجب المرجب ١٣٩٣هـ)

### قصص النبييّن (عربي)

تالیف: مولانا سیّد ابوالحن علی ندوی ـ ناشر: مکتبه رشیدیه غله مندی سامیوال ـ تین حصول مین سفید کاغذ پر عربی ٹائپ کی خوشما طباعت، قیمت حصه اوّل:

۵۱/۱، دوم: ۱/۱۵، سوم: ۱/۲

سیرسائل حضرت مولانا علی میاں ندوی مظلیم کی معروف تصانیف میں سے بیں، اور پچوں کے لئے لکھے گئے ہیں، فاضل مؤلف نے انداز تالیف ایسا آسان اور لکش رکھا ہے کہ اس سے عربی زبان کی تعلیم میں بہت مدد ملتی ہے۔ متعدد واقعات ایسے سے گئے ہیں کہ لوگوں نے انہی رسائل سے عربی سیھنے کی ابتداء کی اور بالآخر عربی زبان پر اچھی قدرت ہوگئی۔ اگر اُستاذ مشاق اور تج بہ کار ہوتو ان رسائل کے ذریعہ بہت اچھے طرز پر عربی سکھا سکتا ہے، اور یہ فائدہ تو ہے ہی کہ کتے بلی کی کہانیوں کے بجائے انہیاء علیم السلام کے سبق آموز واقعات نہایت دِکش اور مؤثر پیرائے میں گؤش گزار ہوجاتے ہیں۔ یہ رسائل عربی مدارس کے نصاب میں داخل پیرائے میں گوش گزار ہوجاتے ہیں۔ یہ رسائل عربی مدارس کے نصاب میں داخل کرنے میں گوش گزار ہوجاتے ہیں۔ یہ رسائل عربی مدارس کے نصاب میں داخل کرنے میں گوش گزار ہوجاتے ہیں۔ یہ رسائل عربی مدارس کے نصاب میں داخل کرنے میں گوش گزار ہوجاتے ہیں۔ یہ رسائل عربی مدارس کے نصاب میں داخل کرنے کہا فائل میں مائل عربی مدارت کے قوال کی کوئی صورت نہیں یہاں طبع کر کے بڑی خدمت انجام دی ہے جو ہر لحاظ سے تحسین اور قدردانی کی مستحق ہے۔

### قصيدهٔ نعتبيهٔ جن

از: عمرو الجنی \_ مع شرح عربی و ترجمه أردو از: مولانا رحت علی خال سامی گراتی مرحوم \_ ناشر: مكتبه ظفر ناشر قرآنی قطعات و گجرات ، مغربی پاکستان \_ کتابت و طباعت معیاری عکسی ، کاغذ عمده ، صفحات : ۸۰ سائز: ۲۰۰۰ می قیت : ایک روپ پچاس پیچاس پیچاس

عربی زبان کا یہ نعتیہ قصیدہ عمرو نامی ایک جن کی طرف منسوب ہے، جومولا نا رحمت علی خال سامی گومولا نامفتی محمودالحن گنگوہی کے حوالے سے ملاتھا، ان کے پاس یہ قصیدہ کہاں سے آیا؟ اس کا کچھ علم نہیں، تاریخی سند کے لحاظ سے تو وثوق کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ یہ قصیدہ واقعۃ کسی جن کا ہے یا نہیں، لیکن اس کے مندرجہ

ذیل اشعار سے جنگت ہی کی بوآتی ہے: ۔

آوُدَوُا فَسَبُوْا ذِهُنِى فَهُمُ بِسَضَنَا الْعِهِمُ وَزُرٌ حُوبَ فُطُظٌ غُلُظٌ نُكُظٌ كُظُظٌ بُدُدٌ جُدُدٌ خُدُدٌ طُلُب بُدُدٌ جُدُدٌ خُدُدٌ طُلُب عُبُ قَ وُجُلٌ مُلُلٌ فُلُلٌ عُلُلٌ حُلُلٌ نُحُلٌ مُلُلٌ فَلُلٌ شُطُطٌ عُطُطٌ حُطُطٌ مُطُطٌ فُصُصٌ خُصُصٌ عُصُصٌ نُصُصٌ فُصُصٌ خُصُصٌ عُصُصٌ نُصُصٌ لُسُصٌ دُلُصٌ نُكُصٌ قُطُبُ

بورا قصیدہ ای انداز کا ہے اور غالبًا شاعر کے پیشِ نظریہ بات رہی ہے کہ "فُـعُــلّ" کے وزن پرآنے والی کوئی جمع اس قصیدہ سے سے جھوٹے نہ پائے، یہاں تک کداس میں ایک شعر رہ بھی ہے:

بُعُعٌ كُعُعٌ وُعُعٌ صُمُعٌ لَلْهُ وَعُمَعٌ صُمُعٌ اللَّبُ وَعُمْعٌ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(ص:۵۳)

جس کے بارے میں ہمیں تو قع نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے حلق کو خراش سے سلامت رکھتے ہوئے اسے پڑھ سکے گا۔ نعت کے اشعار تو آخر میں چند ہی ہیں، باقی پورا قصیدہ اس کی تمہید ہے، بہرحال قصیدہ دلچسپ ہے، اور مولانا رحمت علی خاں صاحب سائ جنے اس کی مفصل عربی شرح، لغت کی شخصی اور اُردو ترجمہ لکھ کر قار کین کے لئے نامانوس اور پُر تعقید الفاظ کو سمجھنا آسان بنادیا ہے۔

(ذی الحجہ ۱۳۸۸ھ)

### www.KitaboSunnat.com

### قلب

مصنف: ڈاکٹر سیّد اسلم۔ ناشر: منشوراتِ ابجد۔ ڈائجسٹ سائز کے ۲۵ صفحات، اُردو نائپ کی عمدہ طباعت، کاغذ متوسط در ہے کا میکینگل، قیمت درج نہیں۔
اس کتاب کے مؤلف جناب ڈاکٹر سیّد اسلم ملک کے قابلِ قدر ماہرینِ امراضِ قلب میں سے ہیں، جو سالہاسال سے کراچی کے امراضِ قلب کے ہیتال میں روزانہ بییوں افراد کے علاج کے تجربے سے گزرتے ہیں، اور اس کے ساتھ قرطاس وقلم کے مشغلے ہے بھی وابسگی رکھتے ہیں۔ زیرِ نظر کتاب میں انہوں نے ایک عام قاری کے لئے قلب کے امراض سے متعلق ضروری معلومات بہم پہنچائی ہیں جو نہ صرف ول کے مریضوں اور ان کے تیارداروں کے لئے بہترین ہدایات کی حیثیت مرف ول کے مریضوں اور ان کے تیارداروں کے لئے بہترین ہدایات کی حیثیت رکھتی ہیں بلکہ ہرصحت مندانسان کے لئے بھی حفظ ما تقدم کی اُن تدہیروں پرمشتمل ہیں بھی ونود دعوت دیتے ہیں۔

فاضل مصنف نے کتاب کے آغاز میں قلب کی ساخت، اُس کے مختلف وظا کُف اور اس کے طریق کار کو بڑے دِل نشین، سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کیا ہے، اور اُن نقائص کی نشاندہی کی ہے جو اس کے عمل میں واقع ہو سکتے ہیں، پھر ان نقائص کی نشخیص اور علاج کے بنیادی اُصول واضح کی جی بیں، اور ان امراض میں مبتلا افراد کواینے علاج اور پر ہیز وغیرہ سے متعلق ضروری ہدایات دی ہیں۔

وُنیا کی ہر چیز کی طرح امراضِ قلب ہے متعلق بھی غلطیوں اور غلط فہیوں کا بہت بڑا سبب ناوا تفیت ہوتی ہے، ڈاکٹر سیّد اسلم صاحب نے اس قابلِ قدر کتاب کے ذریعے اس عمومی ناوا تفیت کو دُور کرنے کی کامیابی کوشش کی ہے۔

موضوع تو ختک فنی نوعیت کا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ انہول نے اسے سادہ اور عام فہم بناکر پانی کردیا ہے، طرزِ بیان اتنا دِکش، شگفتہ اور

#### m29

ادیبانہ ہے کہ یہ بظاہر فنی کتاب ایک باغ و بہار ادبی تحریر بن گئی ہے جسے ایک مرتبہ شروع کرکے چھوڑنے کو دِل نہیں چاہتا۔

اس کتاب کے مطابعے سے ایک طرف تو ایک عام قاری کو قلب سے متعلق وہ جملہ معلومات کیجا حاصل ہوجاتی ہیں جو ایک عام آدمی کو سائنس کی فنی کتابوں سے حاصل نہیں ہو کتی تھیں، دُوسرے اس کتاب کو پڑھ کر دِل کی بیاریوں سے متعلق وہ انجانا خوف ختم ہوجاتا ہے جو سراسر ناوا قفیت کی پیداوار ہوتا ہے، تیسرے اس کو پڑھنے سے خود کارطور پر اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ کا ایسا گہرا تأثر قائم ہوتا ہے کہ دُبّنا مَا خَلَقْتَ هلذَا بِاطِلًا ایک مونہ کہیں فاضل مؤلف نے اس طرف لطیف اشارے بھی دیے ہیں، مثلاً ایک نمونہ ملاحظ ہو:۔

زمانۂ قدیم سے یہ غلط بہی عام بھی کہ دماغ چونکہ راس اور رئیس الاعضاء ہے، اس لئے دُوسرے اعضاء کی طرح دِل بھی دماغ کے پوری طرح تابع ہے، اور دماغ ہی نے دِل کو دھڑ کئے کے پوری طرح تابع ہے، اور دماغ ہی نے دِل دُھڑ کتا ہے، اس لئے ابتدائی مہمیز دی اور اس کے اُدکام پر دِل دُھڑ کتا ہے، اس غلط بھی کا ازالہ حس نے کیا جو پچھلی صدی کے اُوَاخر کامشہور عالم حاسبہ حس نے یہ چرت انگیز اور چونکا دینے والا انکشاف کیا کہ مال کے پیٹ میں بچ کا دِل اُس وقت دھڑ کنا شروع کردیتا ہے جبکہ ابھی دماغ کی پوری طرح تشکیل بھی نہیں ہوئی ہوتی۔ اس بات نے دُنیا کے عالموں کو آج سرگرداں کر رکھا ہے کہ وہ کیا قوت ہے جو دِل کو اُقل اُوّل دھڑ کنا سکھاتی ہے، وَنَفَخُتُ فِیْد اِس بِونَ سُورہ کُل اُس کے اُن کے دہ کیا ہوئی۔ مِنْ دُوْجِیُ (القرآن: سورہ کس ۱۳۸ آیت: ۲۲)۔

٣٨+

ہزار جانِ گرامی فدا بہ ایں نسبت کہ میری ذات سے اپنا پتا دیا تو نے

(ص:۱۰۳)

خلاصہ میہ کہ اس کتاب نے اُردوادب کے سرمائے میں ایک گرال قدر اضافہ کیا ہے اور میہ ہر پڑھے لکھے آدمی کے لئے بہترین رہنمائے صحت کا کام کرے گی۔
(محرم الحرام سمن الھ)

### القول العزيز

مرتبہ: حضرت مولا نا عزیز الرحمٰن صاحب، ایبٹ آباد۔ ناشر: شخ محمد عالم احمد اصغر، کمیشن ایجنٹ پرانی غلہ منڈی، لاکل پور۔ ضخامت: ۱۳۸۱ صفحات، سائر: ۲۳٪ میلامع حسین گرد پوش، قیمت: دوروپ پچپاس پیبے بعد حضرت مولا نا مفتی محمد حسین گرد پوش، قیمت: دوروپ پچپاس پیب اشر فیہ لا ہور کے دوسو چھیالیس ملفوطات اور مکتوبات کا مجموعہ ہے، جے موصوف کے شاگر دِرشیدمولا نا عزیز الرحمٰن صاحب نے مرتب کیا ہے، حضرت مفتی صاحب خضرت مولا نا تعزیز الرحمٰن صاحب نے مرتب کیا ہے، حضرت مفتی صاحب خضرت انسانوں کی زندگی میں نہایت خوشگوار دینی انتقاب پر پا کیا ہے۔ بنائے پاکستان کے بعد آپ کی خبلس ارشاد نے سینکڑ وں بعد آپ کی ذات لا ہور میں دین سرگرمیوں کا محورتھی، اور آپ کی مجلس میں اللہ تعالی بعد آپ کی ذات لا ہور میں دین سرگرمیوں کا محورتھی، اور آپ کی مجلس میں اللہ تعالی کے بعد آپ کی جہت سے دو یل میں خوف خدا، فکر آخرت اور اسلام کی محبت پیدا کرتے ہیں، ان سے دین کی بہت می باریکیاں سامنے آتی ہیں اور بہت سے شبہات و اعتراضات کا تشفی بخش کی بہت می باریکیاں سامنے آتی ہیں اور بہت سے شبہات و اعتراضات کا تشفی بخش کی بہت می باریکیاں سامنے آتی ہیں اور بہت سے شبہات و اعتراضات کا تشفی بخش کی بہت می باریکیاں سامنے آتی ہیں اور بہت سے شبہات و اعتراضات کا تشفی بخش کی بہت می باریکیاں سامنے آتی ہیں اور بہت سے شبہات و اعتراضات کا تشفی بخش کی بہت می باریکیاں سامنے آتی ہیں اور بہت سے شبہات و اعتراضات کا تشفی بخش کی بہت می باریکیاں سامنے آتی ہیں اور بہت سے شبہات و اعتراضات کا تشفی بخش کی بہت میں اگر ہاتھ آ جائے تو سانپ سے چھیڑ کرنا بیوتونی ہے،

ای طرح توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا سخت غلطی ہے۔ (ص:۵۳)

7: - جو شخص خود اپنی اصلاح کا قصد نہ رکھے، پیغیبر بھی اس کی اصلاح نہیں کرسکتا۔

س: - تبیج وغیرہ رکھنے کے سلسلے میں فرمایا کہ: عمل للمخلق تو ریا ہے ہی، لوگوں کی وجہ ہے عمل کو جھوڑ نا بھی ریا ہے۔

(ص:۲۲)

می، لوگوں کی وجہ سے عمل کو جھوڑ نا بھی ریا ہے۔

(ص:۲۲)

عمل پر بھی بڑا اجر ماتا ہے، کام تھوڑ ا مزدوری زیادہ۔

(ص:۲۵)

عمل پر بھی بڑا اجر ماتا ہے، کام تھوڑ ا مزدوری زیادہ۔

(ص:۲۵)

حضرت مفتی صاحبؒ اپنے مرشد حضرت تھانویؒ کے عاشقِ صادق تھے، اور یہ عشق ان ملفوظات میں جو ول پر یہ عشق ان ملفوظات میں جو ول پر اثر انداز ہونے کی خاصیت ہوتی ہے وہ ان ملفوظات میں بھی پائی جاتی ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں ملفوظات کا انتخاب اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے حضرت مفتی صاحبؒ کی مجلس کا جو خاص رنگ تھا وہ نمایاں نہیں ہو پایا، تاہم خاص طور سے اہل علم حضرات کے لئے اس کتاب کا مطالعہ نہایت مفید ہوگا۔

اس كتاب كا نام اگر''القول العزيز'' كے بجائے خود صاحبِ ملفوظات ك نام پر''القول الحن'' يا '' قول الحن'' ہوتا تو زيادہ مناسب تھا، موجودہ نام بيس مفتى صاحب كى طرف كوئى دلالت نہيں ہے۔ (ربيع الاوّل ١٨٥٤هـ)

### كاروانِ آخرت

رشحات قلم: جناب مولا ناسمج الحق صاحب مظلهم مهتمم دارالعلوم حقانیه و مدیر ماهنامه ''الحق'' الوژه خنگ بناشر: مؤتمر المصنفین دارالعلوم حقانیه الوژه خنگ بناور ماهنامه ''الحق'' الوژه خنگ بنایت خوبصورت، ماهنام مائز کے ۴۳۲ صفحات، کتابت و طباعت متوسط، جلد نهایت خوبصورت،

قیمت: ۵۷رویے

برادر محترم جناب مولانا سمیج الحق صاحب کا نام ملک کے متاز علاء اور اہلیہ قلم میں کسی تعارف کا مختاج نہیں، اللہ تعالی نے انہیں ایک سیال قلم عطا فرمایا ہے جو ماہنامہ ''الحق'' کے ذریعے سالہاسال ہے دین کی نشر و اشاعت اور وفاع کا فریضہ انجام دے رہا ہے، مولانا مظلہم اپنے ماہنامہ ''الحق'' میں وفات یافتہ مشاہیر کے بارے میں اپنے تعزیق تاکثرات ہمیشہ لکھتے رہے ہیں، یہ کتاب انہی تاکثرات کا مجموعہ ہے جے ان کے شاگر ورشید مولانا محمد ابراہیم فانی نے ترتیب دیا ہے۔

گزشتہ تقریباً رُبع صدی میں جوعلاء، بزرگانِ دین، اہلِ قلم، زماء اور ادباء وشعراء فوت ہوئے ہیں، ان میں سے مشاہیر کا تذکرہ اس کتاب میں آگیا ہے، ان میں سے مشاہیر کا تذکرہ اس کتاب میں آگیا ہے، ان میں سے بیشتر وہ ہیں جن کے ساتھ مولانا سمج الحق صاحب کے ذاتی روابط رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے بڑے ولچسپ اور مفید انداز میں ان کی شخصیت کے اہم پہلوؤں کو نمایان فرمایا ہے، بہت سے حفرات کے مختر حالاتِ زندگی بھی اس میں شامل ہیں اور جہاں اصل مضمون میں سے حالات شامل نہ تھے، وہاں فاضل مرتب نے حواثی کے ذریعے یہ کی پوری کردی ہے، اس طرح یہ کتاب تقریباً رُبع صدی کے مشاہیر کا بہت اچھا تذکرہ ہے جس کا مطالعہ مفید بھی ہے، ولچسپ بھی اور سبق آ موز بھی، اُمید ہے کہ الی فرما نمین گے۔ (رجب المرجب و بہاھ)

#### , كتاب الصرف

مؤلفہ: مولانا محد مدنی صاحب۔ طنے کا پیۃ: محلّہ کلاں کوٹ متصل گول باغ کراچی نمبرا۔ چھوٹے سائز پر ۱۵مصفحات، کتابت و طباعت عمدہ، کاغذ رَف، قیمت ساڑھے چارروپے

بدأردوزبان میں عربی کے علم صرف پر ایک جامع کتاب ہے، جس میں تمام

#### **ሥ**ለሥ

ضروری گردانوں کے علاوہ تعلیلات کے تواعد، خاصیات، ابواب اور اوز ان کے بارے میں وہ تمام باتیں کیجا کردی گئی ہیں جوعر بی کے طالب علم کے لئے ضروری ہیں، اُردو میں عربی کے علام صرف پر جامعیت کے لحاظ سے اس سے بہتر کتاب احقر کی نگاہ سے نہیں گزری، البتہ اگر اس کے ہر درس کے آخر میں کچھ مشقیں شامل کروی جا کیں تو یہ درس و تدریس کے مقطر نظر سے زیادہ مفید ہو سکے گی۔

(شعبان المعظم ۱۳۸۸ھ)

### مكتاب الرسالة

تصنیف: امام محمد بن ادریس شافعی ٔ ترجمه اُردو: مفتی امجدعلی صاحب یکے از اشاعت ادارهٔ تحقیقات اسلامی ۔ ناشر: محمد سعید اینڈ سنز، قر آن محل، مقابل مولوی مسافر خانه کراچی نمبرا ۔ ۲۰ × ۲۰ کاخذ اور کتابت عده، طباعت متوسط، قیمت مجلد مع گرد پوش: دس روپے پچاس پیے

سیام شافع کی شہرہ آفاق کتاب "الرسالة" کا اُردو ترجمہ ہے، "الرسالة" بی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے امام شافع کی اُواُصولِ فقد کا بانی کہا جاتا ہے، اس کتاب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بار وہ اُصول وقواعد مدوّن فرمائے ہیں جن کی روشی میں قرآن وسنت سے اُحکام وعقائد کا استنباط کرنا ضروری ہے، یہ اُصول اگرچہ بنیادی طور پر ہر مجتہد نے پیش نظر رکھے ہیں، لیکن انہیں پہلی بار مدوّن کرنے کا سہرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بی کے سر ہے، اس کتاب میں امام صاحب ؓ نے سنت اور اِجماع کی جیت پرخصوصیت سے بڑی مفصل اور سیر حاصل بحث فرمائی ہے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں شوکر لگ جائے تو غیر متنابی گراہیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

یہ کتاب دراصل امام شافعیؓ کا عبدالرحلٰ بن مہدی کے نام ایک خط ہے، (مقدمة الرسالة ص:۱۱ مصطفیٰ البابی مصر ۱۳۵۸ھ بحواله الانتقاء للحافظ ابن عبدالبر ص:۷۳،۷۲) جوامام شافعیؓ نے تصنیف کے موجودہ طریقہ کے بجائے بطور املاء اپنے

شاگرد حضرت رئیج بن سلیمانؓ کولکھوایا تھا، ای لئے اس کا اندازِ بیان اصل عربی میں بھی خاصا مشکل ہے، فاضل مترجم نے اس مشکل پر خوبی کے ساتھ قابو پایا ہے، جس مقامات پر ہم نے ترجمہ کو اصل سے ملاکر دیکھا، ترجمہ صرف اچھا ہی نہیں، بہت اچھا نظر آیا،خوبی کی بات یہ ہے کہ بیشتر مقامات پر مترجم نے الفاظ کی یابندی پر کافی زور دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ جہاں اصل کتاب کی عبارت مجمل و پیچیدہ ہے وہاں ترجمہ بھی ابیا ہی ہے، اور الی بنیادی کتابوں میں ترجمہ کی دُرتی کے لئے میہ بات بہت ضروری ہوتی ہے۔

البتة صفحہ: ۲۲۸ پر تدلیس کے بارے میں لکھا ہے:-

يه عيب كذب بهي نهيل تصوّر كيا جاسكنا، تا جم اس كي حديث كورَدّ

اس میں خط کشیدہ جملہ کا ترجمہ صحیح نہیں ہوا، بلکہ اس سے بالکل اُلٹا مفہوم نكل سكتا بي صحيح ترجمه بيه بونا حاج:-

کہ ہم اس کی حدیث کورّ د کردیں۔

اصل میں "فَنَرُدَّ حَدِيْتُهُ" كِ الفاظ بير (ص:۳۷۹)

کہیں کہیں قوسین میں تشریح کے لئے الفاظ بھی بڑھائے گئے میں الیکن ان اضافه شده الفاظ میں جتنی احتیاط ضروری تھی بعض مقامات پر اتنی احتیاط ملحوظ نہیں رہی ،

مثلاً صفحہ: ۵۱ برلکھا ہے:-

لہذا جس سنت کی شان یہ ہوگی جو میں نے بیان کی (وہاں) جو

سنت (جاربیسا منے ہوگی) اس کو جاری رکھا جائے گا۔

يهال اصل عربي عبارت سيرے:-

وكل ما كان كما وَصَفُتُ أُمُضِيَ عَلَى مَا سَنَّهُ.

اور دونشخوں میں "سَنَّهٔ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" كَالفاظ ہیں (ملاحظہ ہو

الرسالة ص: ٢١٥، بتحقیق احمد محمد شاکر مطبوعه مصطفی البابی مصر ٢٥٥ اه مع حاشیه)۔

لہذا سنت کے ساتھ ''جاریہ' کا جو لفظ مترجم نے قوسین میں بڑھایا ہے وہ نہ صرف غیرضروری ہے، بلکه موجودہ دور میں گراہ کن بھی ہوسکتا ہے، اس لئے کہ اس سے ذبن اس ''منت جاریہ' کی طرف منتقل ہوجا تا ہے جس کی ''دریافت' چودھویں صدی میں بعض 'دمخقین' کو ہوئی ہے، خاص طور سے بداحتیاط اس لئے بھی ضروری تھی کہ ''الرسالة' کا بیرتر جمہ انہی ''مخقین' کی سر برستی میں شائع ہورہا ہے، جنہوں نے ''منت جاریہ' کی اصطلاح کے 'بیر معنی دریافت کئے ہیں۔

بعض لفظی فروگزاشتیں بھی نظر پڑیں، مثلاً صفحہ:۲۵۸ پر جگہ جگہ ''نخابرہ'' کو ''نیج مخابرہ'' کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، حالانکہ مخابرہ'' بیج'' ہرگزنہیں ہے، اور آج تک شاید کسی نے بھی اس کے لئے''نیج'' کا لفظ استعال نہ کیا ہو،خود فاصل مترجم نے حاشیہ پراس کی جوتشریح کی ہے، وہ بھی''بیج'' کی تعریف میں نہیں آتی۔

کہیں کہیں فاضل مترجم نے تشریحی حواثی کا مفید اضافہ فرمایا ہے، البتہ صفحہ:۲۸۸ پر" تدلیس" کی تعریف کرنے کے بعداس کی مثال میں "حدثنی "اور "سمعت فیلان یقول" ذکر کیا ہے، بیمثال وُرست نہیں ہے، مدلس اگر ان الفاظ کے ساتھ روایت کرے تو اس کی روایت باتفاق مقبول ہوتی ہے، کیونکہ رادی کے ثقہ ہونے کی بناء پر ان الفاظ میں تدلیس کا احمال نہیں ہوتا، تدلیس صرف "عین" کے لفظ سے بی ہوئتی ہے۔

اس کتاب پر پیشِ لفظ جناب تنزیلِ الرحمٰن صاحب ایڈووکیٹ نے لکھا ہے جس میں''الرسالیہ'' کا تعارف کرایا گیا ہے، تعارف کے آخر میں وہ تحریر فرماتے ہیں:۔ مدارسِ عربیہ میں صرف حنفی (یاشیعی) فقہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، نتیجہ کے طور پر ہمارے فارغ التحصیل طلبہ (اور مدرّسین) حنفی (یاشیعی) فقہ کے ایک مختصر سے جزوکو پڑھ پڑھاکر خودکو

#### MAY

اسلامی فقد کا ماہر اور عالم سمجھ بیٹھتے ہیں ..... یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے علماء محض روز مرہ پیش آنے والے مسائل میں سطحی اور غیر تحقیق مطالعہ کی بنیاد پر سرسری انداز میں حفی نقطۂ نظر کے سوائے دیگر فقہی مکا تیب کے اُصول و قواعد اور تفصیلات سے کیسر بگانہ اور نا آشنا ہیں۔ کیسر بگانہ اور نا آشنا ہیں۔

واقعات کی اس غیرحقیقت پیندانه تصویریشی ادر جملوں کے اس تیور پر ہم کسی تیمرہ کی اس غیرحقیقت پیندانه تصویریشی ادر جملوں کے اس تیور پر ہم کسی تیمرہ کی اس لئے ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ برادر محترم جناب تنزیل الرحمٰن صاحب فقہ کی وادی میں نووارد ہیں، لہذا یہ جوش وخروش طبعی امر ہے، ایوں بھی موجودہ زمانے میں ''تحقیق'' کا ایک لازمی جزو بلکہ اس کی لازمی شرط یہ بھی ہے کہ دینی مدارس کے علاء کو اَز اَوّل تا آخر غیر محقق قرار دیا جائے لہذا اس فریضہ کی ادائیگی کے بغیر وقت کے تقاضوں کا پورا ہونا مشکل تھا۔

بہرکیف! بحثیتِ مجموعی اس کتاب نے اُردو زبان کے ذخیرہ میں ایک گراں قدر اضافہ کیا ہے، البتہ اتن گزارش ضرور ہے کہ جو حضرات براہِ راست عربی کتب اور اسلامی علوم سے استفادہ نہیں کرسکتے وہ صرف اس ترجمہ کو دکھ کر دین مسائل میں کوئی رائے قائم نہ فرمائیں، کیونکہ یہ کتاب علمی اندازِ بیان اور علمی اصطلاحات سے بھری ہوئی ہے جو بہت سے مقامات پر عام بادی انظری مفہوم سے مختلف بھی ہوسکتی ہیں۔

### كتاب الصلوة

مؤلفه: امام احمد بن هنبل \_ مترجم: شخ علی جواد صاحب ـ ناشر: نورمحمد کارخانهٔ تجارتِ کتب آرام باغ کراچی \_ صفحات: ۵۴، سائز ۲۰<u>۲۰ می</u> ، کتابت و طباعت عمده، قیمت: دورو یے پچیس بیسے

#### **77**/

امام احمد بن خنبل کا نام کسی مسلمان کے لئے مختابِ تعارف نہیں، بیان کے ایک مختصر رسالے ''کتاب الصلاۃ'' کا اُردو ترجمہ ہے جس میں انہوں نے نماز کے فضائل اور ضروری مسائل جمع فرمادیئے ہیں، بید رسالہ نہ صرف حنبلی مسلک کے افراد کے لئے بھی مفید ہے، کیونکہ اس کے بیشتر مسائل و اُحکام وہ ہیں جن پر دُوسرے اسمہ کا بھی اتفاق ہے۔ شروع میں فاضل مترجم نے امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں، جو خاص طور سے موصوف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں، جو خاص طور سے دعوت اسلامی کا کام کرنے والوں کے لئے مشعل راہ ہیں۔ (رہے اللہ فی ۱۳۸ھ)

### كتاب الفقه على المذاهب الأربعه (أررو)

مؤلفہ: علامہ عبدالرحمٰن الجزیری۔ ترجمہ اُردو: منظور احسن عباسی صاحب۔ ناشر: شعبۂ مطبوعات محکمۂ اوقاف پنجاب لاہور۔ ۲۰<u>×۳۰</u> سائز کے ۲۰۹اصفحات، عمدہ سفید کاغذ پرٹائپ کی نفیس طباعت، قیمت جلد اُوّل: بچاس رویے

شخ عبدالرحمٰن الجزيریؒ جامعہ ازہر کے معروف عالم نیں اور اُن کی کتاب
"الفقہ علی المداهب الأربعه" ان کی سب سے زیادہ مائے نازتصنیف ہے، اس
کتاب میں انہوں نے چارول ائمہ جمہدین امام ابوصنیفہ، امام مالک ، امام شافعیؒ، امام
احمد کے مسلک کے مطابق فقہ کے بنیادی مسائل جمع فرمائے ہیں، اس کتاب کی
خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فقہ کے تمام ضروری مسائل میں چاروں نداہب بیان
کرنے کا یورا التزام کیا گیا ہے۔

دُوسری بہت می کتابول میں بھی اگر چہ فقہاء کے اختلافات اور دلائل بیان کئے گئے ہیں مگر اس درجے کا التزام نہیں ہوتا، ائمہُ اربعہ کے مذاہب کے لئے علامہ ابن رُشدٌ کی "بیدایة السمجتھد" عرصے سے معروف ومتداول ہے، کیکن اس کتاب میں فقہی مسائل کا دائرہ اس سے زیادہ وسیج ہے، اس میں "بیدایة السمجتھد" کی میں فقہی مسائل کا دائرہ اس سے زیادہ وسیج ہے، اس میں "بیدایة السمجتھد" کی

طرح مفصل دلائل بیان کرنے کے بجائے صرف مسائل پر اکتفا کیا گیا ہے، اس میں مسائل زیادہ جمع ہوگئے ہیں، جہاں تک مسائل کے استناد کا تعلق ہے اس کتاب کووہ مقام تو حاصل نہ ہوسکا جو "بدایة المهجتهد" وغیرہ کو حاصل ہے، لیکن اپی ندکورہ بالإ خصوصیات کی بناء پر رفتہ رفتہ اہلِ علم اپنے مضامین اور فناوی میں اس کے حوالے دینے گئے ہیں اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہور ہا ہے۔

مذاہب اربعہ میں سے ہرایک کی اپنی اپنی فقہی کتب چونکہ جداگانہ ترتیب رکھتی ہیں اور بسااوقات ان میں مسائل کی نوعیت بھی بہت مختلف ہوتی ہے، اس لئے مذاہب اربعہ کی جزئیات کو یکجا کرنا بڑا محنت طلب کام تھا، فاضل مؤلف نے اس محنت کاحق ادا کیا ہے، اور ان جزئیات کوعمہ ہ ترتیب اور سلیقے کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

کتاب کا موضوع ائمہ اربعہ کے فقہ کی تشریح ہے اور یہ موضوع چاروں مذاہب میں متبحرانہ بصیرت کا متقاضی ہے، اور چونکہ عموماً ایک انسان کے لئے بیک وقت چاروں مذاہب کا اعاطہ مشکل ہوتا ہے اور فقہ کے معاملات میں نرا مطالعہ بھی کافی نہیں ہوتا، اس لئے اس کتاب میں بعض فاش فقہی غلطیاں بھی ملتی ہیں، مصنف نے دیا ہے میں لکھا ہے کہ مجھے بعض لوگوں نے بچھ اغلاط کی نشاندہی کی جنہیں نظرِ خانی میں ورکردیا گیا ہے، لیکن حقیقت ہے ہے کہ بعض اغلاط اس میں اب بھی رہ گئی ہیں، مشلا محاذات کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:۔

حفیہ کہتے ہیں کہ اگر مشتہاۃ عورت جعاعت میں مرد کے برابر آجائے یا اُس کے آگے ہوتو اُس عورت کی نماز باطل ہوجائے گی۔

حالانکہ الی صورت میں عورت کی نہیں بلکہ مردکی نماز فاسد ہوتی ہے، جیسا کہ حنفی کتب میں تصریح موجود ہے، اور بیٹلطی ترجمہ کی نہیں خود اصل کتاب کی ہے، کیونکہ اس کے الفاظ بیر ہیں: "بَطَلَتْ صَلَاتُهَا" (الفقه علی المذاہب الاربعہ، عربی،

ح:اص:۲۹۲)\_

سے کام لیا ہے، وہ کہتے ہیں:-

هو أن يعطى ذهبًا أو فضّة في سِلعَةٍ معلومة الى أمد معلوم بزيادة في السّعر الموجود عند السّلف.

(عربی نسخه ج:۲ ص:۳۰۲)

سلم یہ ہے کہ سونا چاندی کسی شخص کو اس معاہدے پر دے دیا جائے کہ وہ کوئی مخصوص سامان معینہ مدت تک موجودہ زخ سے زیادہ کرکے اداکرے گا۔

حالانکہ نرخ کی زیادتی سلم کی حقیقت وماہیت سے خارج ہے، اس لئے اُس کوتعریف میں ذکر نہیں کرنا جاہئے تھا۔

یہ دو مثالیں صرف یہ داضح کرنے کے لئے پیش کی گئی ہیں کہ مصنف کی نظر ٹانی کے باوجود خود اصل کتاب میں کچھ فقہی اغلاط باقی رہ گئی ہیں، جس کی بناء پر اس کتاب کو استناد کے اعتبار سے وہ مقام نہیں مل سکا جو متقد مین کی کتب کو حاصل ہے۔ جہال تک اُردو ترجے کا تعلق ہے وہ مجموعی حیثیت سے بہت صاف ستھرا،

سادہ اور بے تکلف ہے، نقتبی کتابوں کا ترجمہ کرنا خاصا دِقت طلب کام ہے کیکن فاضل مترجم نے اس پر خوبی سے قابو پایا ہے، البتہ ورق گردانی کے دوران ترجمے کی چند خامیاں بھی نظر ہے گزریں:-

> حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ تیٹم اور وضو میں نبیت شرط ہے، رُکن نہیں ہے۔

ح الانکه حفیہ کے نزدیک وضویل نیت شرط بھی نہیں ہے، اور بیر جے کی غلطی ہے، اصل کتاب میں مسئلہ تعلی کھا ہے، اصل عبارت بیر ہے:-

الحنفية قالوا ان النية شرط في التيمم وسنة في الوضوء كما تقدم وليست ركنا، الحنابلة قالوا انّ النية شرط في التيمم وفي الوضوء وليست ركنا.

لیعنی حنفیہ کہتے ہیں کہ نیت تیم میں شرط اور وضو میں سنت ہے، جیسا کہ پیچھے گزرا، اور رُکن نہیں ہے، اور حنابلہ کہتے ہیں کہ نیت تیم اور وضو دونوں میں شرط ہے، رُکن نہیں۔ (عربی نسخ مطبوعہ قاہرہ ۱۳۵۸ھ ج:ا ص:۵۹)

نیزصفحہ: ۳۲ برلکھا ہے:-

صفی: ۹۰۹ پر لکھا ہے کہ قرض کی تین اقسام ہیں، قوئ، متوسط اور ضعیف، اور پھر آگے جگہ جگہ قرضِ قوئ، قرضِ متوسط اور قرضِ ضعیف کے الفاظ استعال کئے ہیں، حالا تکہ یہ تین تشمیں قرض کی نہیں، وَین کی ہیں وقرض تو ہمیشہ قوئ ہی ہوتا ہے، متوسط اور ضعیف نہیں ہوتا، یبی وجہ ہے کہ اصل کتاب میں یہاں'' وَین' ہی کا لفظ استعال کیا اور ضعیف نہیں ہوتا، یبی وجہ ہے کہ اصل کتاب میں یہاں' وَین' ہی کا لفظ استعال کیا گیا ہے (عربی نسخہ ج اس ۲۰۳)، اس لئے یہ اصل کتاب کی نہیں ترجمے کی فرگز اشت ہے۔

پوری کتاب کا بنظرِ غائر مطالعہ تو تبھرہ نگار کے لئے ممکن نہیں تھا، لیکن جستہ جستہ مقامات سے دیکھنے پر یہ چند قابلِ اصلاح اُمور سامنے آئے، یوں مجموعی اعتبار سے میہ ترجمہ قابلِ تعریف وتبریک ہے، محکمۂ اوقاف پنجاب نے اسے شائع کرکے اُردو زبان کی ایک علمی خدمت انجام دی ہے، البتہ یہاں یہ عرض کئے بغیر نہیں رہا جاتا کہ آج کل عربی زبان کی کتابوں کو اُردو میں شغل کرنے کا بڑا اچھا اُ جھان فروغ پا رہا ہے، لیکن تراجم کوشائع کرنے سے قبل یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کون کی کتاب کا اُردو ترجمہ کرنا زیادہ مفید رہے گا، ظاہر ہے کہ جو لوگ عربی زبان اور اسلامی علوم سے واقف ہیں اُنہیں تو تراجم کی ضرورت نہیں، لہذا تر جے ایسی کتابوں کے ہونے چاہئیں جو غیر عربی داں اور غیر علماء کے گئے مفید ہوں، یہ کتاب ایسی ہے کہ ترجمہ ہوجانے کے باوجود عام اُردوداں مسلمانوں کے لئے اس سے فائدہ اُٹھانا آ سان نہیں ہے، بلکہ فقہی اُسلوب بیان کی وجہ سے غلط فہیوں کے بھی خاصے امکانات ہیں، اس لئے عوام کو میشرورہ نہیں دیا جاسکتا کہ وہ اس کتاب میں مسائل و کھر کر ان پرعمل کرلیا کریں۔ سیمشورہ نہیں دیا جاسکتا کہ وہ اس کتاب میں مسائل و کھر کر ان پرعمل کرلیا کریں۔ کتاب بین مسائل و کھر کر ان پرعمل کرلیا کریں۔ کتاب بین خوش ذوتی اور حسنِ اہتمام کے ساتھ شائع کی گئی ہے، اپنی ضخامت اور معیار طباعت کے لحاظ سے اس کی قیمت (پچاس روپے) بالکل مناسب شخامت اور معیار طباعت کے لحاظ سے اس کی قیمت (پچاس روپے) بالکل مناسب میں اور اُمید ہے کہ یہ ہرعلمی لا تبریری کی زینت بے گی۔ (محرم الحرام ۱۳۹۳ھ)

# كشاف اصطلاحات الفنون (عربي)

مؤلفہ: قاضی محمد اعلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناشر: سہیل اکیڈی، اُردو بازار لاہور، پاکستان۔ بڑے سائز کی دو جلدول میں کل ۱۵۶۴ صفحات، کلکتہ کے قدیم ایڈیٹن کا صاف اور خوبصورت عکس، کاغذ اور طباعت معیاری، جلدیں نہایت خوشنا، قیمت درج نہیں۔

حضرت علامہ قاضی محمد اعلی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ (متونی <u>1191</u>ھ) علم وفضل کی اُن قدآ ورشخصیتوں میں سے ہیں جن پر برصغیر جتنا فخر کرے کم ہے، یو پی کے ایک چھوٹے سے قصبے تھانہ بھون میں رہ کر انہوں نے اپنی تالیفات سے دُنیا بھر کوسیراب کیا، اور اپنے علم وفضل کا لوہا منوایا، علم کی دُنیا سے وابسۃ کوئی شخص ایسانہیں ہوگا جو اُن

کی زیرِ نظر تالیف''کشاف اصطلاحات الفنون' سے واقف نہ ہو، ہرعلم وفن میں اُن کی یہ کتاب ایک متند ماُخذ شار کی گئ ہے، اور ہرعلم وفن کی کتابوں میں اس کے حوالے قدر واحرّام کے ساتھ دیئے جاتے ہیں۔

موسوعہ یا انسائیکلوپیڈیا کی تالیف کے لئے آج کے دور میں بڑے بڑے ادارے قائم ہوتے ہیں اور ایک ایک انسائیکلوپیڈیا کی تیاری پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن ہارے ماضی کے بزرگ بیظیم کام یکہ و تنہا انجام دیتے رہے ہیں، اور قاضی محد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیات بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

اس کتاب میں انہوں نے تمام مرقح بقتی اور عقلی علوم کی اصطلاحات کی مستند تشریح فرمائی ہے، اور اس میں تفسیر، حدیث، فقد، اُصولِ تفسیر، اُصولِ حدیث، اُصولِ فقد، عقائد و کلام، قراءات و تجوید، رِجال و اسناد، صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، منطق، فقد، ہندسہ، حساب، ریاضی، طبیعیات اور طب و حکمت کی مرقحہ اصطلاحات کی مفصل تحقیق فرمائی ہے، اور ' الفن الثانی'' میں مجمی اصطلاحات پر بحث کی گئی ہے، کتاب کے شروع میں ذکورہ تمام علوم کا تعارف، اُن کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور مخضر تاریخ بیان کی گئی ہے۔

غرض بیعلوم مرقبہ کا ایک عظیم انسائیکلوپڈیا ہے جس سے کوئی اہل علم ، محقق، مصنف اور اسکالر مستغنی نہیں ہوسکتا، سب سے پہلے یہ کتاب ایک مستشرق اسپر گرکی کوشش سے کلکتہ میں بالا قساط شائع ہونی شروع ہوئی تھی، اور الا ۱۸ میں اس کی طباعت مکمل ہوئی، بعد میں اسنبول، تہران اور بیروت سے ای نسخ کے فوٹو شائع ہوتے رہے، اور افسوس ہے کہ تحقیق و تعلیق کے اس دور میں یہ کتاب عصر حاضر کے ہذات کے مطابق جدید انداز میں زیور طبع سے آراستہ نہ ہوگی، مقرمیں اس کی تحقیق وغیرہ کا کام شروع ہوا، لیکن وہ ابھی تک تشنہ کھیل ہے۔

كلكته والا ايْديشن بهي ناياب هو گيا، اور اب اس كتاب كا حصول آسان نه

رہا، سہیل اکیڈی قابلِ صد مبارک باد ہے کہ اُس نے علم وفضل کا یہ گراں قدر ذخیرہ
ایک مرتبہ پھرشائع کرنے کا بیڑا اُٹھایا، اگرچہ یہ ایڈیشن بھی کلکتے والے نسخے ہی کاعکس
ہے، لیکن اس کی طباعت میں سہیل اکیڈی نے اپنے روایق معیار حسن کو برقرار رکھا
ہے اور اس گنجینہ علم و دانش کو ایسے لباسِ فاخر میں پیش کیا ہے جس کا وہ مستحق تھا۔

کتاب کے ذاتی حسن کے بارے میں پچھ کہنا سورج کو چراغ وکھانا ہے،
اس کتاب کا نام ہی اُس کے حسن کی ضانت ہے، اور ہمیں اُمید ہے کہ علمی طقے اس
عظیم پیشکش کی کماحقہ قدر دانی کریں گے۔

(شوال المکرم ساساھ)

# كلام شاه اساعيل شهيدٌ

مرتبہ: محمد خالد سیف۔ ناشر: طارق اکیڈی، اسٹریٹ نمبر ۳ جھنگ بازار، لاکل پور۔ ۲۰×۳۰ سائز کے ۸۰ صفحات، آرٹ پیپر پر معیاری کتابت و طباعت، قیت: ۴/۲۵

ید کتا بچہ حضرت مولا نا محمد اساعیل شہید ؓ کے منظوم کلام کا مجموعہ ہے جس میں ان کا اُردو و فارس دونوں زبانوں کا کلام شامل ہے، شروع میں حضرت شاہ صاحب رحمة الله علیه کی شاعری پر مخضر تصره بھی شامل ہے۔

(جماد کا الاحماليہ کی شاعری پر مخضر تصره بھی شامل ہے۔

### الكلام المفيد في اثبات التقليد

مؤلفه: شیخ الحدیث حضرت مولانا محد سر فراز خال صاحب صفیدر مظلهم العالی به ناشر: ادارهٔ نشر و اشاعت، مدرسه نصرة العلوم گوجرا نواله به ۳۳ سائز کے ۳۴۸ صفحات، کتابت وطباعت متوسط، قیت درج نہیں۔

حضرت مولانا محمد سرفراز خاں صاحب صفدر مظلم العالی این علم وفضل اور تحقیقی ذوق کے لحاظ سے ہمارے ملک کی قیمتی متاع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تادیر بایں فیوض سلامت رکھیں۔ انہوں نے اپنے قلم سے دین کی جو خدمات انجام دی ہیں، اور

مسلک حق کے اثبات اور عہدِ حاضر کے مختلف مکاتب فکر پر جو عالمانہ تقیدیں فرمائی ہیں، وہ ہمارے علمی اور دینی لٹریچر کا بہت بڑا سرمایہ ہیں۔

زیرِ نظر کتاب اُن کی تازہ تالیف ہے جس میں انہوں نے تقلید کے مسکلے پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے، جولوگ تقلید کو کفر وشرک یا غیرشری سمجھتے ہیں ان کے دلائل وشہبات پر نہایت تفصیل اور تحقیق و انصاف کے ساتھ گفتگو کر کے مسکلے کو منتج فرمادیا ہے۔ مولانا کا اُسلوب یہ ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں اس کی پشت پر مستند حوالوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، اور ان کی کتاب کا ہر صفحہ ان حوالوں سے سجا ہوا ہوتا ہے، یہی اُسلوب اس کتاب میں بھی پوری قوت کے ساتھ جلوہ گر ہے۔

حضرت مولانا نے اُوّلاً تقلید کی حقیقت قرآن و حدیث اور صحابہ و بزرگانِ دین کے اقوال و تعامل کی روشی میں واضح فرمائی ہے، اور تقلید صحیح کے اثبات میں مشحکم دلائل پیش کئے ہیں، پھران تمام شبہات کا جائزہ لیا ہے جو تقلید کے خلاف بطور دلیل پیش کئے جاتے ہیں، نیز خاص طور پر حضرت اہام اعظم ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی فقیقت اس فقہ کو جن اعتراضات کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو ایک ایک کرے ان کی حقیقت اس طرح واضح فرمائی ہے کہ ایک طالب حق کے لئے مجالِ انکار باقی نہیں رہتی۔ امید ہے کہ مولانا مظلم کی اس کتاب کی اہلِ علم کماحقہ پذیرائی فرمائیں امید ہے کہ مولانا مظلم کی اس کتاب کی اہلِ علم کماحقہ پذیرائی فرمائیں۔

### كلمة الحق

از: حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی۔ ناشر: مکتبہ غزالی، متصل فرقانیہ مسجد جبکب لاکن کراچی نمبر۳۔ اشاعت و طباعت معمولی، صفحات: ۹۴، تقطیع: ۲۳ × ۳۰ ، قیت: پچپاس پیسے

بيحضرت مولانا احتشام الحق صاحب تهانوي دامت بركاتهم كي ان تقريرول

اور بیانات کا ایک مختصر مجموعہ ہے جوموصوف نے گزشتہ ایک سال میں قید و بند سے رہائی کے بعد جاری فرمائے، ان تقاریر میں تغییر پاکستان کے لئے علمائے دین کی جدوجہد، ان کی بنیادی دعوت اور تجدد و تحریف دین کے فتنوں پر گفتگو کی گئی ہے، شروع میں ناشر نے حضرت مولانا تھانوی کی مختصر سوائح حیات بھی لکھی ہے۔ شروع میں ناشر نے حضرت مولانا تھانوی کی مختصر سوائح حیات بھی لکھی ہے۔ (صفر المظفر ۱۳۸۸ھ)

## ' کلیدِمثنوی

تالیف: حکیم الأمت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمة الله علیه ا ناشر: ادارهٔ تالیفاتِ اشرفیه، بیرون بو برگیث، ملتان بیس جلدوں میں مکمل، کاغذ مناسب، قیمت ورج نہیں۔

مثنوی مولانا رُوی اُن مقبولِ عالم کتابوں میں ہے ہے جو ہر دور میں تازہ اور سدابہار رہتی ہیں، اور بھی پرانی نہیں ہوتیں، مولانا رُدی کا بیشابکار بوری اسلای وئیا میں اس قدر مشہور و معروف ہے کہ اس کے تعارف کی حاجت نہیں۔ میں نے بعض عرب علاء کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صرف مثنوی مولانا رُدی ہے استفادے کی غرض سے فاری پڑھنے کو دِل چاہتا ہے۔ بعض فاری داں علاء نے اس کا خلاصہ عربی زبان میں شائع بھی کیا، اور اس کی عربی شروح بھی کھی گئیں، لیکن اصل فاری کی جو بات ہے وہ ظاہر ہے کہ ترجے میں پیدانہیں ہوئی۔

مثنوی کی مخضر اور طویل بہت ہی شروح لکھی گئی ہیں، لیکن در حقیقت اس کی شرح کا حق وہ شخص ادا نہیں کرسکتا جو محض شاعری اور زباں دانی کی بنیاد بر اُسے سمجھنا چاہتا ہو، اُس کے اشعار میں اسلام اور بالخصوص تصوّف کے جو علوم و معارف پنہاں ۔ ہیں اُن کا صحیح ادراک کوئی ایسا صاحبِ دِل ہی کرسکتا ہے جو اِن علوم و معارف سے محض نظریاتی مس نہ رکھتا ہو بلکہ جن کیفیات، اُحوال اور مقامات کو اس میں بیان کیا

گیا ہے، اُن سے بہ ذاتِ خود عملی طور پر گزرچکا ہو۔

اس آخری دور میں اللہ تعالی نے کیم الاُمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرۂ کو دین کی جوفہم وفراست اور تصوف اسرار و رموز کی جوگہری معرفت عطا فرمائی تھی، وہ یقیناً بے مثال ہے۔ انہوں نے اسلامی علوم پر اپنی بے ثار تصانیف کا جو ذخیرہ چھوڑا ہے وہ تو اپنی نظیر آپ ہی ہے، لیکن ان کا بیاحسان بھی نا قابلِ فراموش ہے کہ انہوں نے مثنوی مولانا رُومؓ کی شرح ''کلید مثنوی'' کے نام سے تحریر فرمائی جو مثنوی کی سب سے بہتر، عام فہم اور مفصل شرح ہے۔ حضرت کیم الاُمت قدس سرۂ اُن تمام مضامین کے اوا شناس ہیں جو حضرت مولانا رُومؓ نے استعاروں کی زبان میں بیان فرمائے ہیں، اس لئے بیشرح در حقیقت مثنوی کے اشعار کی عام فہم تشریح کے ساتھ ساتھ تصوف و احسان اور بعض جگہم کلام کے بڑے دقیق اور ناور مباحث پر مشمل ہے جو کہیں اور اس طرح مانے کی مامید نہیں ہے۔

مثنوی کے شائقین اوراس کے رموزِ تصوّف سے آشنا ہونے کے خواہش مند حضرات کے لئے'' کلیدِ مثنوی'' ایک گرال قدر تخفہ ہے، لیکن بی عظیم کتاب ایک مرتبہ شائع ہونے کے بعد عرصۂ دراز سے قطعی طور پر نایاب ہو چکی تھی، بعض قدیم کتب خانوں میں اس کے پچھے نسخ ضرور موجود تھے، لیکن اگر کوئی شخص کتاب حاصل کرنا چاہے تو سالہا سال سے اس کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔

الله تعالی ہمارے دوست مولانا محمد اسحاق صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیں، کہ انہوں نے اپنے ''ادارہُ تالیفاتِ اشرفیہ' کے ذریعے علیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی نادر و نایاب کتابوں کی اشاعت کا بیڑا انھایا ہوا ہے، اور مخضر عرصے میں بہت ی اہم کتابیں منظرِ عام پر لاچکے ہیں، اور یقیناً اُٹن کی گراں قدر خدمات میں''کلیدمثنوی'' کی اشاعت نمایاں مقام کی حامل ہے۔ اُن کی گراں قدر خدمات میں ''کلیدمثنوی'' کی اشاعت نمایاں مقام کی حامل ہے۔ اُکونکہ وہ اس اشاعت میں اگر چہ دفتر پنجم کی شرح کا حصہ شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ

#### <u>م</u>وس

ناشرِ موصوف کو اُس وفت مہیانہیں ہوسکا تھا،لیکن اب وہ بھی میسر آگیا ہے، اور انشاء اللّٰہ وہ حصہ بھی عنقریب شائع ہوجائے گا۔

اس طرح بیں سے زائد جلدوں پر مشمل بی عظیم کتاب اہل علم اور شائقین کی ضیافت طبع کے لئے منظرِ عام پر آپھی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ علم کی کساد بازاری کے اس دور میں اتن ضخیم کتابوں کی اشاعت مالی اور تجارتی نقطہ نظر سے ایک بڑا خطرہ مول لینے کے مترادف ہے، لیکن ناشرِ موصوف نے اس بات سے بے پروا ہوکر میہ کتاب شائع کردی ہے، اب یہ اہلِ ذوق کا کام ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ اس دور میں بھی اگرکوئی ناشر صحیم معیاری علمی کتابیں شائع کرے تو اُسے ناقدری کا شکوہ نہیں ہوتا۔

(رئيع الأوّل سام إهـ)

### کیا خدا ہے؟

مؤلفہ: مولانا عبدالحیم سکھروی۔ ناشر: اقبال اینڈ اقبال، ۸۱/۹ دشگیرسوسائٹ کراچی نمبر ۳۸۔ <del>۲۰×۳</del> سائز کے ۱۷۵ صفحات، کتابت و طباعت گوارا، قیمت: پانچ روپے

وجودِ باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لئے بڑی بڑی فلسفیانہ بحثیں عقائد و کلام کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فلسفہ کا نہیں عقلِ عام (Common Sense) کا مسلہ ہے، اس لئے قرآنِ کریم نے اسے بیان کرنے کے لئے فلسفیانہ اندازِ بیان اختیار کرنے کے بجائے سامنے کے تجربات و مشاہدات کو اختیار فرمایا۔

یہ کتا بچے بھی ای سلسلے کی ایک کامیاب کوشش ہے، اس میں فاضل مؤلف نے وجو دِ باری تعالیٰ کے مسئلہ کو نہایت دِلچسپ انداز میں سمجھایا ہے، اور اس سلسلے کے مشکوک وشبہات کوعمدہ پیرائے میں دور کیا ہے، پوری کتاب ایک دِلچسپ افسانے

کے انداز میں لکھی گئی ہے اور مکالمات کے ذریعہ وجودِ باری تعالیٰ کے متعلق تمام مسائل کوسامنے کی دو واقعاتی مثالوں سے سمجھایا گیا ہے، زبان نہایت صاف ستھری اور سے شکفتہ و دِکش ہے، بیرسالہ نگ نسل کے ہرنو جوان کے ہاتھ میں پہنچنا چاہئے۔ شکفتہ و دِکش ہے، بیرسالہ نگ نسل کے ہرنو جوان کے ہاتھ میں پہنچنا چاہئے۔ (رئیج الاوّل ۱۳۹۵ھ)

### گناہِ بےلذت

مؤلفہ: حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب مظلیم۔ ناشر: مکتبہ اصلاح وتبلیغ بیرآباد، جامع مسجد روڈ، حیدرآباد۔ ۲۰×۳۰ سائز کے ۸۰ صفحات، کتابت و طباعت درمیانہ، قیمت: ۱/۵۰

یے حضرت مفتی محمہ صاحب مظلم کا معروف و مقبولِ عام رسالہ ہے جس کے دسیوں اٹدیشن شائع ہو بھے ہیں، اس مخضر رسالے میں حضرت مؤلف مظلم نے اُن گناہوں کو جمع فرمادیا ہے جن سے کوئی دُنیوی لذت حاصل نہیں ہوتی اور مفت کا عذاب نامہ اعمال میں بڑھ جاتا ہے، ایسے تمام گناہوں کی نشاندہ کی کے ساتھ ان کے بارے میں قرآن و حدیث کے ارشادات بیان کے گئے ہیں، آخر میں ان کبیرہ صغیرہ گناہوں کی ایک مفصل فہرست دی گئی ہے جن سے بھنے کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا گناہوں کی ایک مفصل فہرست دی گئی ہے جن سے بھنے کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہئے، اصلاح اعمال واخلاق کے لئے یہ رسالہ بے نظیر ہے۔ (رہے الثانی وہ تاہے)

## لغاثُ القرآن (پاره أوّل)

مؤلفہ: عزیز احمد صاحب۔ ملنے کا پتہ: مسلم اکادی ۲۹/۱۸ محمد گر لاہور۔

۲۰ × ۲۰ مائز کے کااصفحات، کتابت وطباعت متوسط، قیمت: ساڑھے آٹھ روپ

اس کتاب میں مؤلف نے حروف ججی کے بجائے قرآنِ کریم کی ترتیب
سے الفاظِ قرآنی کا ترجمہ اور تشریح بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے لئے اُنہوں

#### m99

نے کافی محنت اُٹھائی ہے، اور مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ عام لوگ تلاوت قرآن کے دوران اس کتاب کی مدد سے قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھ سکیں گے۔ ہم فاضل مؤلف کی ہمت شکنی ہر گزنہیں کرنا جاہتے، لیکن تبھرہ نگاری کی امانت کو ادا کرتے ہوئے ہیہ کیے بغیر جارہ نہیں کہ ہماری رائے میں ریکتاب کسی نمایاں فائدے کی حامل نہیں ہے، ظاہر ہے کہ خود فاضل مؤلف کے اعتراف کے مطابق میہ کتاب اہل علم کے بجائے اُن عام مسلمانوں کے لئے لکھی گئی ہے جوقر آنِ کریم کی تلاوت کے دوران اس کے مطالب سے کم از کم سرسری آگی حاصل کرنا جائے ہیں، کیکن اس مقصد کے لئے قر آنِ کریم کے تراجم، حواثی اور اُردو تفاسیر نہ صرف کافی ہیں بلکہ ان سے پیہ مقصد زیادہ آسانی ہے حاصل ہوسکتا ہے، اگر کوئی صاحب اس کے ساتھ الفاظِ قرآنی کے ساتھ بھی مناسبت حاصل کرنا جاہیں تو اس کے لئے حروف حجی کی ترتیب پر مرتب لغات زیادہ مفید ہیں، بالخصوص جبکہ زیر تبصرہ کتاب میں فاضل مؤلف نے صرف الفاظ کے معانی بیان کرنے پر ہی اکتفانہیں کیا بلکہ اکثر الفاظ کی لغوی تحقیق بھی بیان کی ہے جس میں اُلجھ کر عام ذہنوں کے لئے مطلب کی بات نکالنا مشکل ہوگا، اور اگر اس کتاب کا مقصد عربی زبان سکھانا ہے تب بھی اس کے ذریعہ اُمید افزا نتائج کی توقع کم ہے۔

زیرِ نظر کتاب صرف پہلے پارے کے الفاظ پرمشمل ہے، اور فاضل مؤلف نے اس کام کو مزید آگے بڑھانے کا ارادہ ظاہر فرمایا ہے، اگر ہماری بات سے وہ بھی اتفاق فرما کیس تو وہ قرآن کریم کی کسی زیادہ مفید خدمت میں اپنی توانا کیاں صرف فرما سکتے ہیں، اور اگر وہ ہماری بات سے متفق نہ ہوں تو ان کے اخلاص اور محنت کے پیشِ نظر ہماری دُعا ہے کہ ہمارے اندیشے غلط ہوں اور ان کا یہ کام عنداللہ مقبول اور عندالناس مفید ثابت ہو، آمین۔

(شعبان المعظم ۱۳۹۳ھ)

### لطائف رشيديه

افادات: حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوبی قدس سرهٔ ناشر: دارالمعارف نوشهره رود گوجرانواله، و کتب خانه رشیدیه، مدینه مارکیث راولپندی - ۲۳×۳۲ سائز که ۱۸۳ صفحات، کتابت و طباعت، کاغذ اور جلدعده، قیمت: ساڑھے سات رویے

یہ کتا بچہ علائے دیوبند کے سرخیل قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوبی قدس سرۂ کے علمی مکا تیب کا مجموعہ ہے۔ حضرت گنگوبی علم وفضل کے مرکز کی حیثیت رکھتے تھے اور علاء اپنی علمی مشکلات میں ان کی طرف رُجوع کیا کرتے تھے، یہ مکا تیب حضرت گنگوبی نے ایسے ہی خطوط کے جواب میں تحریفر مائے جومختلف علاء نے اپنی علمی مشکلات کوحل کرنے کے لئے آپ کے پاس بھیجے تھے، چنانچہ اس مجموعے میں تغییر، حدیث اور فقہ تینوں سے متعلق متفرق مسائل پرمخصر مگر جامع اور تشفی بخش مباحث موجود ہیں، بعض سوالات کے جواب میں حضرت گنگوبی رحمہ اللہ علیہ نے اُن دقیق اور طولانی مباحث کو چند جملوں میں پانی کردیا ہے جن پر دُوسری کتابوں میں صفحات کے صفحات سیاہ کئے ہیں۔

مولانا سجاد بخاری صاحب نے بعض مقامات پر مفید حواثی کا اضافہ بھی فرمایا ہے، مثلاً حضرت گنگوبی کے زمانے میں فلکیائے کی جدید سائنسی تحقیقات مشہور نہیں ہوئی تھیں، اس لئے صفحہ: ۱۰ پر آ مانوں اور ستاروں کے بارے میں اُنہوں نے قدیم بطلیموی نظریہ بیان کردیا ہے، جناب سجاد بخاری صاحب نے حاشیہ پر بتایا ہے کہ اس نظریہ کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ بعض قدیم حکماء کی رائے تھی جو اُب غلط ثابت ہو چکی ہے۔

بہرحال! یو کتاب اہل علم کے لئے ایک گراں قدر تحفد ہے اور کوئی عالم اس

#### ا + ح

کے مطالع سے خالی نہیں رہنا چاہئے ، کتاب کی قیمت البتہ زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ (جادی الاخریٰ ووسوارے)

## لغاث القرآن

مؤلفہ: تاج محمد دہلوی۔ ناشر: نور محمد کارخانۂ تجارتِ کتب، آرام باغ کراچی۔ اُن محمد کارخانۂ تجارتِ کتب، آرام باغ کراچی۔ ۲۰×۳۰ سائز کے ۳۸۸ میفحات، کاغذ سفید، کتابت و طباعت عمدہ آفسٹ کی، قبت مجلد: سات روپے بچاس بیبے

الفاظِ قرآن کی تشریح پر بہت کی کتابیں کھی گئی ہیں، ان میں علاء و محققین کے کام کی کتابیں بھی ہیں اور عام مسلمانوں کے کام کی بھی، زیرِ تبصرہ کتاب اُن عام مسلمانوں کے لئے گریر کی گئی ہے جوعر بی زبان کی معمولی شد بدر کھتے ہوں اور قرآنِ کریم کی آیات کو اپنی استعداد کے مطابق سمجھنا چاہتے ہوں، اسی لئے اس لغت کی ترتیب عام لغات کے مقابلے میں مختلف اور عوم کے لئے آسان ہے۔ اس میں ماد کا اشتقاق کے لخاظ سے الفاظ کو مرتب کرنے کے بجائے قرآنی الفاظ کو جوں کا توں لے کر انہیں حروف بھی کی ترتیب پر مرتب کردیا گیا اور خاص اسی صیغہ کے معنی بتائے ہیں جوقر آنِ کریم میں استعمال ہوا ہے، مثلًا لفظ "أخہ فورن" (حرف خاء کے بجائے) حرف تاء کے بجائے اور اس کے معنی بتائے ہیں: " تم چھپاتے ہو یا جوف تاء کے بجائے اس طرح عام مسلمانوں کے لئے اس سے قرآنی الفاظ کے معنی معلوم کرنا جھپاؤگے" اس طرح عام مسلمانوں کے لئے اس سے قرآنی الفاظ کے معنی معلوم کرنا بہت آسان ہوگیا ہے، اس طریقے میں بعض دُشواریاں بھی تھیں، لیکن فاضل مؤلف بہت آسان ہوگیا ہے، اس طریقے میں بعض دُشواریاں بھی تھیں، لیکن فاضل مؤلف نے ان پرخوبصورتی کے ساتھ قابو یایا ہے۔

پوری کتاب کا باستیعاب مطالعہ تو تھرہ نگار کے لئے ممکن نہیں ہوا، لیکن بہت سے مقامات سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ الفاظ کے معانی احتیاط اور اہتمامِ صحت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔

جو لوگ قرآنِ کریم کی عمومی تعلیمات، وعظ و نصائح، عبرت و تذکیر اور واقعاتی مضامین کو سمجھنا چاہتے ہوں اور جن کے پیشِ نظر میہ ہو کہ وہ رفتہ رفتہ اس قابل ہوجائیں کہ تلاوتِ قرآن کے دوران قرآنِ کریم کے مضامین سے بالکل بے خبر نہ رہیں، ان کے لئے میہ کتاب بہترین مددگار اور نہایت مفید و کارآمہ ہے۔

البتہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ لغت کی مددگار کتابوں سے قرآن کریم کو بیجھنے کی کوشش ای حد تک مفید ہے جس حد تک اس کا مقصد عبرت پذیری، نصیحت اندوزی اور قرآن کریم کی عمومی تعلیمات سے مناسبت پیدا کرنا ہو، بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کر لغت کے بل پر قرآن کے فقہی اور کلامی مسائل میں اجتہاد شروع کردیتے ہیں، بڑھ کر لغت کے بل پر قرآن و حدیث کے جلاف بھی، اس قتم کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لئے قرآن و حدیث کے جملہ علوم کی مہارت شرط ہے، محض لغت کے فریع نظر رکھتے ہوئے اس کتاب سے جتنا ذریعہ انہیں حل نہیں کیا جاسکتا، اس تکتے کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے اس کتاب سے جتنا استفادہ کیا جائے گا انشاء اللہ مفید ہی مفید ہوگا۔

(محرم الحرام موسیدی مفید ہوگا۔

## ماهنامه 'محدث'

مدیر: حافظ عبدالرحمٰن مدنی روپڑی۔ مقامِ اشاعت: مدرسه رحمانیه گارڈن ٹاؤن لا ہورنمبر۱۷۔ سائز: ۲۰×۲۰ ، صفحات: ۴۸، کاغذ سفید، کتابت و طباعت عمدہ، قیمت فی پرچہ: ۹۰ پیسے، سالانہ: دس روپے

یے علمی و دینی ماہنامہ تقریباً ایک سال سے نکلنا شروع ہوا ہے، اور تقریباً ہر شارہ صوری و معنوی خوبیوں کا حامل تھا، رسالہ کے مدیر اہلِ حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن رسالہ کا موضوع اور عمومی مزاج مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو اُچھال نہیں، بلکہ مشتر کہ دینی اقدار کا تحفظ، اسلام پر حملہ آور ہونے والے فتنوں کا رفع بیت کے طوفان کا سدباب معلوم ہوتا ہے۔

ہم اس پر سے کا تد ول سے خرمقدم کرتے ہیں اور اس کی کامیابی کے لئے دُعا گو ہیں۔ (شوال المكرّم إوسلاه)

## ما هنامه ''منبر الاسلام'

مدرية حافظ محمد اساعيل صاحب. يه: ماهنامه منبر الاسلام، نمبر ٥ يبلي منزل عیدگاه شاه ولی الله روژ ، کهنه ه کراچی به سائز: <del>۲۰ <u>۲۲</u> ، صفحات</del> : ۴۸

ید دین وتبلیغی رساله کراچی کے قدیم ترین دینی مدرسه مظهر العلوم کھڈہ کے زیر اہتمام پچھلے نو ماہ سے شائع ہور ہا ہے، رسالے کے مضامین کا عام اُسلوب، ترتیب اور پیشکش عام فہم اور خاصی وکش ہے، اور مضامین کی اکثریت عام أردود ال حضرات ك لئے عموماً مفيد ہوتی ہے، البتہ مضمون نگاروں میں ایسے ناموں كى كمي محسوس ہوتی ہے جو پختہ دینی وعلمی مزاج رکھتے ہوں۔ رسالے کا گیٹ آپ روز بروز بہتر ہور ہا ہے، ہاری وُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے ماہناہے کو سلامت ِ فکر کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے ، اور اسے عنداللّٰد اور عندالناس مقبول بنائے ، آمین \_

(رجب المرجب ١٣٩٣ه)

## مآثر ڪيم الأمت

افادات: حضرت وُاكْرُ عبدالحي صاحب عار في مظلهم \_ مرتبه: جناب مسعود احسن علوی صاحب مرحوم۔ ناشر: وارالکتب امدادیه ۳۸۲/۸ عزیزآباد کراچی۔ ۱۸ × ۲۲ مائز کے ۳۲۷ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ، مجلد مع بلاسٹک کور، قیمت: ساڑھے دی روپے

حكيم الأمت مجدّد الملت حضرت مولانا اشرف على صاحب تھانوي رحمة الله علیہ کے علمی، دینی و اصلاحی کارناہے اس قدرمتنوع اور پہلودار ہیں کہ درحقیقت اُن کے تعارف کے لئے ایک بوری اکیڈمی کی ضرورت ہے، اب تک حفرت رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اور کارناموں پر متعدد کتابیں منظرِ عام پر آچکی ہیں، یہ کتاب بھی ای سلسلے کی ایک کری ہے جس میں حضرت گا تذکرہ ایک اچھوتے انداز سے کیا گیا ہے۔

یہ کتاب حضرت کی مفصل سوانح نہیں ہے بلکہ اس میں حضرت کے مزان و فلاق، آپ کے انداز زندگی، آپ کے طرز تربیت اور طریقۂ اصلاح کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، کسی مقدر ہستی کی سوانح مرتب کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، اس کی شخصیت کا خاکہ تحریر کرنا بھی ایک مشاق اہل قلم کے لئے آسان ہے۔

لین ان حفرات کے تذکرے میں جس چیز کا بیان سب سے مشکل ہوتا ہوہ وہ ان حفرات کے مزاج و نداق کی وہ خصوصیات ہیں جو انہیں دُوسروں سے ممتاز کرتی ہیں، جس طرح گلاب، موتیا اور چنیلی کی خوشبو کا فرق تو محسوں کیا جاسکتا ہے لیکن اسے الفاظ میں بیان کرنے سے اجھے اچھے ادبیوں کا پیتہ پانی ہوجاتا ہے، اس طرح کسی بزرگ کے مزاج و نداق کی خصوصیات کا بیان بھی کسی عام ادیب یا اہلِ قلم کے بس کی بات نہیں، اس کو اگر کوئی شخص تھوڑا بہت واضح کرسکتا ہے تو وہ جس نے سالہاسال اُس بزرگ کو قریب سے دیکھا ہو، معاملات ِ زندگی میں ان کے طرزِ عمل کا بغور مشاہدہ کیا ہو اور طویل صحبت کے ذریعہ اُن کے نداق کو خود اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی ہو۔

یہ کتاب حضرت تھانوگ کی سوانح کے اسی مشکل ترین موضوع سے متعلق ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عار فی مظلم العالی حضرت تھانوگ کے معروف خلفاء میں سے ہیں، آپ نے مدت مدید تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اُٹھائی ہے، اور موصوف کے فیضِ تربیت سے سیراب ہوئے ہیں، آپ آج کل کراچی میں مقیم ہیں اور اپنی مجلسوں میں اپنے شخ کے فیوض عام کرنے میں مصروف ہیں۔ اپنی بعض مجالس میں آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک ومشرب، مزاح و بداتی، انداز زندگی اور طرز تربیت سے متعلق کچھ جامع مضامین بیان فرمائے شے نداتی، انداز زندگی اور طرز تربیت سے متعلق کچھ جامع مضامین بیان فرمائے شے

جنہیں جناب مسعود احسن صاحب علوی مرحوم نے قلم بند کرلیا، " مآثر حکیم الاُمت' انہی مضامین برمشمل ہے۔

اس کتاب میں حضرت تھانویؒ کی خصوصیات، روزمرہ کے معمولات، خانقائی نظم وضبط، اُمورِطبعی، کمالات اور اندازِ تربیت کو بڑے وِل نشین پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، پھر ملہمات کے عنوان سے حضرتؓ کے ۲۲۳ ملفوظات اور چند مواعظ کے اقتباسات درنؔ کئے گئے ہیں، آخر میں افادات عارفیہ کے نام سے خود حضرت ڈاکٹر عبد کی صاحب مظلم کے بعض مضامین ہیں جو حضرت مظلم نے اپنی مجالس میں ارشاد فرمائے۔

اس طرح یہ پوری کتاب انتہائی دِلچسپ، ایمان افروز،معلومات آفریں اور اصلاحِ اعمال واخلاق کے لئے بغایت مفید ہے۔ (محرم الحرام ۱۳۹۳ه)

## مَّ تُرْحَكِيمِ الأُمتُّ (طبع جديد)

از افادات عارف بالله حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عانی قدس سرہ العزیز ۔ ناشر: ادارۂ اسلامیات، ۱۹۰- انارکلی لاہور۔ ۳۲ × ۲۳ سائز کے ۵۱۲ صفحات، سفید کاغذ پرعمدہ کتابت وطباعت،خوبصورت ڈائی دارجلد، قیمت: ۵۲ روپے

علیم الأمت مجدد الملت حفرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ العزیز کی سیرت وسوائح آپؒ کے متعدد عشاق نے تحریر فرمائی ہے، لیکن سیّدی وسندی حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب قدس سرۂ کی بیتالیف ایک انفرادی رنگ کی حامل ہے، بیام سوائح کی طرح محض حالاتِ زندگی پر مشتمل سوائح نہیں، بلکہ حضرت علیم الاُمت قدس سرۂ کے مزاج و نداق کی انتہائی دکش تصویر ہے۔ کتاب کو پڑھنے سے بالاُمت قدس سرۂ اور آپؒ کے اندازِ زندگی کو آنکھوں سے دکیے رہا ہے۔ حضرت علیم الاُمت قدس سرۂ اور آپؒ کے اندازِ زندگی کو آنکھوں سے دکیے رہا ہے۔ حضرت عارفی قدس سرۂ کے ایک مرحوم اندازِ زندگی کو آنکھوں سے دکیے رہا ہے۔ حضرت عارفی قدس سرۂ کے ایک مرحوم

عقیدت مند جناب مسعود احسن صاحب مرحوم نے حضرت کی زبان مبارک ہے حضرت کی مالاُمت قدس سرہ کے حالات اور آپ ؓ کے اندازِ زندگی کی تفصیلات من کر انہیں بڑے وِل نشین انداز میں قلم بند فرمایا، حضرت عار فی قدس سرہ نے ان کی تحریر پر نظرِ خانی فرما کراس میں جابجا حذف واضافہ فرمایا ہے، یہاں تک کہ یہ کتاب تیار ہوگئ جس میں مختصر حالات زندگی کے علاوہ حضرت قدس سرہ کے مذاقی زندگی، آپ ؓ کے علمی مقام، آپ ؓ کے تجدیدی کارناموں اور آپ ؓ کے اندازِ تربیت کو اس حسن و وِل کشی کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے کہ اس کا ایک ایک صفح انسان کے لئے ایک مستقل درس ہے۔ مدید ہے کہ ابتداء میں خانقاہ تھانہ بھون کی آئی مفصل قلمی تصویر ﷺ گئی ہے کہ خانقاہ کی چھوٹی سے چھوٹی جزئیات اس میں محفوظ ہیں۔

اس کتاب کے اب تک دسیوں ایڈیشن شائع ہوکر مقبولِ عام ہو چکے ہیں، لیکن ادار کا اسلامیات نے جو نیا ایڈیشن شائع کیا ہے وہ مندرجہ ذیل خصوصیات کے لحاظ سے ممتاز ہے:-

ا:- حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرۂ اپنی تمام تالیفات بالحضوص'' مَاثر حکیم الاُمتُ'' پرِنظرِ ثانی فرماتے رہے ہیں، سب سے آخر میں حضرتؓ نے کتاب میں جو ترمیم و اضافہ فرمایا ہے وہ پہلی بار اس ایڈیشن میں شامل ہوا ہے، چنانچہ اس ایڈیشن میں بہت ی صحیحات اور بعض مضامین کا اضافہ کیا ہیا ہے۔

۲:- حضرت والله نے پہلے ایڈیشنوں میں خانقاہ تھانہ بھون کے متعدد حصول کی تصاویر بھی شائع فرمائی تھیں، لیکن وہ ساوہ اور سیاہ تصاویر تھیں، اس مرتبہ ناشرین نے بردی عرق ریزی سے بیتصوری ریگین بنواکر شائع کی ہیں جو نہایت واضح اور لیش ہیں۔

۳۱- کتابت و طباعت کا معیار بھی اچھا ہے، خاص طور پر جلد نہایت خوبصورت ہے، جو پچھلے تمام ایڈیشنوں سے زیادہ مضبوط بھی ہے اور خوشنما بھی۔

#### 4-4

اس لحاظ سے بیایڈیشن پچھلے تمام ایڈیشنوں پر سبقت لے گیا ہے، اللہ تعالیٰ ناشرین کو اس خدمت پر جزائے خیر عطا فرمائے اور بیر مسلمانوں کے لئے مفید ثابت ہو، آمین۔ (اشاعت خصوصی، صفر تاریج الثانی ہے ہیںاہ)

### مانم

مؤلفہ: جناب محبوب سردار بخاری۔ ناشر: محبوب سردار، بھر روڈ سکھر۔ رَف
کاغذ پر چھوٹے سائز کے ۲۳۸ صفحائت، کتابت و طباعت عمدہ، قیمت: تین روپ
مؤلف کی اصطلاح میں ''مانم'' کا لفظ ''متوازن اسلامی نظام معیشت'' کا مخفف ہے، اور ان کے نزد یک اس کا مطلب ہے'' تجدید سرمایہ داری!'' ان کے ذبن میں اس کا خاکہ یہ ہے کہ کسی کنیے کی ماہوار آمدنی اور جائیداد کی مالیت متوسط طبقہ کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو۔ (ص:۲) لیکن اس تجویز کی تشریح وتفصیل اس کے علمی دلائل پر انہوں نے کہیں بھی کھل کر بحث نہیں کی، اس کے بجائے پوری کتاب کو اخبارات و رسائل کے مختلف تراشوں سے بھردیا ہے، جو مختلف الخیال مصنفین کی تحریوں پر مشمل بیں، لہذا پوری کتاب پڑھ کر بھی اس ''مانم'' کا کوئی مربوط نظام سامنے نہیں آتا۔
ایک الیا شخص جو دِل دَردمند رکھنے کے باوجود اسلام اور مردجہ معاشی نظاموں سے کماحقہ واقف نہ ہو، اسلام کے معاشی نظام پر جیسی کتاب لکھ سکتا ہے، بس یہ ایس بی

### مائة ذُرُوس

تالیف: عکیم الاُمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ۔ ناشر: مکتبه دارالعلوم کراچی نمبر،۱۰ ۲۰×۲۰ سائز کے ۱۵صفحات، کتابت و طباعت گوارا، قیمت: تین روپے

بدرسالہ حضرت تھانو گ نے اپنے چھوٹے بھائی کی عربی و دین تعلیم کے لئے

تصنیف فرمایا تھا، اس کا اصل مقصد تو عربی زبان کی تعلیم ہے، لیکن اس کے سوا سباق میں تفییر، حدیث، فقہ، نحو، صرف، بلاغت، منطق، فلفہ، مناظرہ، تاریخ، جغرافیہ، طب اور ہیئت وغیرہ ہرعلم ہے متعلق مفید معلومات درج کردی گئ ہیں، نیز بعض اسباق علمی و اور بی لطا کف پر بھی مشمل ہیں، اس طرح عربی زبان کے ساتھ ساتھ معلومات عامہ میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ ۱۳۳۳ھ میں اس رسالے کے بیالیس اسباق طبع ہوگئے میں بعد میں اس کی بحکیل کی نوبت نہیں آئی تھی، اب مکتبہ دارالعلوم کراچی نے حضرت سے، بعد میں اس کی بحکیل کی نوبت نہیں آئی تھی، اب مکتبہ دارالعلوم کراچی نے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلم کی نگرانی میں اس کا پورا مسؤدہ حاصل کر کے بڑی مخت سے اس کی بحکیل کی ہے، اور اس طرح سے پہلی بار کھمل طبع ہوا ہے۔ رسالہ عام مطالع کے لئے بھی ولیپ ہے، افرادی تعلیم (Privat Tuition) کے لئے تو مطالع کے بار کی برحو مفید ہے، عربی مدارس میں داخل نصاب بھی کیا جاسکتا ہے، رسالے کے نام پر جو نوی اشکال ہوسکتا ہے، تری صفحہ کے حاشیہ پر اس کا جواب بھی درج ہے۔ نوی اشکال ہوسکتا ہے، تری صفحہ کے حاشیہ پر اس کا جواب بھی درج ہے۔ نوی اشکال ہوسکتا ہے، تری صفحہ کے حاشیہ پر اس کا جواب بھی درج ہے۔ نوی اشکال ہوسکتا ہے، تری صفحہ کے حاشیہ پر اس کا جواب بھی درج ہے۔ نوی اشکال ہوسکتا ہے، تری کا اُردو ترجمہ بھی ساتھ ہی حاشیہ پر طبع ہو گیا ہے۔ نور کے درسالے کا اُردو ترجمہ بھی ساتھ ہی حاشیہ پر طبع ہو گیا ہے۔ نور کے درسالے کا اُردو ترجمہ بھی ساتھ ہی حاشیہ پر طبع ہو گیا ہے۔ نور کے درسالے کا اُردو ترجمہ بھی ساتھ ہی حاشیہ پر طبع ہو گیا ہے۔

## مباديات فن مباحثه

مؤلفہ: ابوالاعجاز حفیظ صدیقی۔ ناشر: مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ، ۲۲-اے شاہ عالم مارکیٹ لاہور۔ ۲۳×۳۲ سائز کے۱۸۳ صفحات، محتابت عمدہ، طباعت گوارا، کاغذ سفید، جلدعدہ، قیمت: دس رویے

مباحثہ ایک مستقل فن ہے جسے عربی میں "علم الحدل" یا "علم المناظرہ" کہا جاتا ہے اور اس پر عربی زبان میں بہت ی کتابیں موجود ہیں، فاضل مؤلف نے اس کتاب میں اسی فن کے اُصول وضوابط اور تقریر و مناظرہ کے لئے مفید مشورے بڑی خوبی سے جمع کئے ہیں۔ فاضل مؤلف نے اِس کتاب میں بنیادی طور پر کالجوں اور

اسکولوں میں ہونے والے مباحثوں کو پیشِ نظر رکھا ہے لیکن اس میں جنتی باتیں بیان کی ہیں وہ ہرقتم کے مناظروں میں کارآ مد ہیں۔

مناظرہ کے علاوہ خطابت بھی ایک مستقل فن ہے، اور اس کے لئے بھی اس کتاب میں بہترین ہدایات موجود ہیں، عام طور سے بلاغت اور مناظرہ کی کتابوں میں لب و لہجہ، آواز کے زیر و بم اور تلفظ کے بارے میں کوئی خاص ہدایات نہیں ہوئیں، لیکن فاضل مؤلف نے اس کتاب میں ان تمام ضروریات پر مفید گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مقرریا مناظر کو دورانِ تقریر جوعملی دُشواریاں پیش آسکتی ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کی ہے اور بات سمجھانے کے لئے مشہور مقررین کے خطبات سے مثالیں پیش کی ہیں۔

بحثیت مجموی کتاب بہت ولچپ ہے اور اس کے ہر جھے سے فاضل مولف کی خوش ذوتی اور فن خطابت کی جزئیات پر گہری نظر مترشح ہوتی ہے، اس کا مطابعہ ہرفتم کے مقررین، خطباء، علاء اور طلباء کے لئے بلاشبہ مفید ہوگا، کتاب کے آخر میں رسالہ' تیسیر المنطق' بطور ضمیمہ شامل ہے، تا کہ منطق کی ضروری اصطلاحات سے واقفیت ہو سکے۔

(ریج الاؤل ۱۳۹۵ھ)

### المبسوط للامام محمد

تالیف: امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمة الله علیه یحقیق و تعلیق جلد اوّل تا جلد چهارم: علامه ابوالوفاء افغانی رحمة الله علیه و جلد پنجم: و اکثر شفیق شخانه به ناشر: ادارة القرآن دالعلوم الاسلامیه، ک/ ۴۳۷ گاروُن ایسٹ کراچی نمبر۵ پاکستان به پائچ جلدوں میں مکمل، ۲۳ مائز کے عمدہ آفسٹ پیپر پر عربی ٹائپ کی خوبصورت طباعت، ییں مکمل، ۲۳ مائز کے عمدہ آفسٹ پیپر پر عربی ٹائپ کی خوبصورت طباعت، پانچوں جلدوں کے صفحات کی مجموعی تعداد ۲۸۲۱، ہر حصہ نہایت وکش جلد میں مجلد، قیمت مکمل سیٹ: تین سو پچاس روپ

ام محرر مة الله عليه كى كتاب "المبسوط" جو "كتاب الأصل" كنام يهي مشهور بي علمي حلقول ميس كى تعارف كى محتاج نهيس، يهى وه كتاب بي جي وكي كتاب كتاب من الله كرابل كتاب مين ها وانثور مسلمان موكيا تقا، اوراس في يمشهور جمله كها تقاكه: "هذا كتاب محمد كم الأصغر، فكيف كتاب محمد كم الأكبر؟" يعنى جب تمهار ي جهوف محمد (امام محمد بن حسنٌ) كى كتاب كا بيحال بي قو تمهار بي برا محمد (امام محمد بن حسنٌ) كى كتاب كا بيحال بي قو تمهار برا محمد (امام محمد بن حسنٌ) كى كتاب كا بيحال بوكا؟ اور يهى وه كتاب بيح محمد (يعنى آخضرت صلى الله عليه وسلم) كى كتاب كا كيا حال موكا؟ اور يهى وه كتاب بيح امام شافعي في يورا حفظ كيا تقا اور اپنى معروف كتاب "الأمّ" كى تاليف مين اس سي استفاده بيمي كيا ــ

فقرِ حنى كى بنياد امام محرّ كى جن جير كتابول پر ہے أنہيں اصطلاحاً "فاہر الرولية" كہا جاتا ہے، اور ان ميں "مبسوط" سب سے زيادہ جامع اور مفصل كتاب ہے۔ امام محرّ نے پہلے مختلف فقہى ابواب پر الگ الگ كتابيں تحرير فرمائى تھيں، جو "كتاب المصلوة"، "كتاب الميوع"، "كتاب الممزادعة"، وغيره جيسے نامول سے مشہور تھيں، بعد ميں آپ نے ان تمام كتابول كو جمع كركے ايك كتاب بنادى جس كا نام "مبسوط" ركھا، اور چونكہ يه كتاب فقر خنى كا سب سے برا اور سب سے متند ما خذ تھى، اس لئے اس كو فقہائے حفيہ نے "الأصل" كا لقب ديا، اور جب فقہائے حفيہ يہ فيرماتے جيں كه "قال محمد فى كتاب المزادعة" يا "فى كتاب المضاربة" وغيره تو اس سے اى كتاب كے ابواب كی طرف اشاره مقصود ہوتا ہے۔

یہ کتاب فقیر حنی کاعظیم ترین ما خذ ضرور تھی، لیکن جب اس چشمہ فیف سے دوسری نہرین کلیں اور فقہائے متاخرین نے فقیر خنی پر زیادہ مفصل کتابیں تحریر فرمادیں تو ان نئ کتابوں کی طرف علماء کی توجہ زیادہ ہوگئ، اور اس کے صرف معدود سے چند قلمی نسخ نہ رہا، چنانچدر فقہ رفتہ یہ کتاب نایاب ہوگئ، اور اس کے صرف معدود سے چند قلمی نسخے وہ بھی متفرق حصوں کی شکل میں قدیم کتب خانوں میں محفوظ رہ گئے۔

بالآخر حيدرآباد وكن كے معروف محقق عالم علامہ ابوالوفاء افغانی رحمة الله عليه في خمق علم علامہ ابوالوفاء افغانی رحمة الله عليه في خدمت في خلف كتب خانوں سے يد ننخ حاصل كرك ان كى تحقيق اور تعلق كى خدمت انجام دى، اور چار جلدوں ميں اسے شائع كيا، ليكن كتاب كے بعض حصے انہيں ميسر نہ آكے اس لئے كتاب نامكمل ربى۔ دُوسرى طرف مصر كے ڈاكٹر شفیق شخانه كو اس كا كتاب البيوع والا حصه ميسر آگيا، انہوں نے صرف اس كومصر سے شائع كرديا، ليكن يد دونوں نسخ بھى اب ختم ہوكر ناياب ہوگئے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کے مالک جناب مولانا نور احمد صاحب کو چندسالوں سے نایاب علمی و دین کتب کی اشاعت کا خاص ذوق اور اس کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، وہ مخضر عرصے میں بہت سے پھیے ہوئے خزانے منظرِ عام پر لاچکے ہیں، انہوں نے مولانا ابوالوفاء افغانی اور ڈاکٹر شفیق شحانہ دونوں کی کاوشوں کو کیجا کر کے شائع فرماویا ہے، چار جلدیں مولانا ابوالوفاء افغانی کی تحقیق کے ساتھ ہیں، اور پانچویں جلد ڈاکٹر شحانہ کی تحقیق کے ساتھ ، اس طرح یہ کتاب اب تک کی تحقیق کے مطابق پہلی بار مکمل طور پر سیجا شائع ہوئی ہے جس پر ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ ابلی علم کی طرف سے مبارک باد اور پذیرائی کا مستحق ہے۔

کتاب کا معیار طباعت بلاشبہ کتاب کے شامانِ شان ہے، اور اس کے ذریعے اسلامی مکتبہ میں انتہائی گراں قدر اور مفید اضافہ ہوا ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اور لائبر ریاں اس خزانہ علم کو ہاتھوں ہاتھ لیس گے۔

(جادی الاخریٰ ۲ میںا ہے)

## مجالس حكيم الأمت

مؤلفہ: حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب مظلیم۔ ملنے کا پیۃ: ادارۃ ہالمعارف، ڈاک خانہ دارالعلوم کراچی نمبر۱۳ سر ۲۳ سائز کے ۲۰ ساصفحات، کتابت وطباعت عمدہ، قیمت: پیدرہ روپے

کیم الأمت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ الله علیہ کو الله تعالی نے اس صدی۔
میں اصلاحِ خلق کی خاص تو فیق عطا فر مائی تھی، ان کی تصانیف و مواعظ اور ملفوظات
میں اصلاحی بلکہ انقلابی تأثیر کا مشاہدہ ہزاروں انسانوں نے کیا ہے، اور یہ بھی ان کے
اخلاص وللہیت کا ثمرہ ہے کہ ان کے قلم سے جو پچھ نکلا وہ تو طبع ہوکر افادہ خلق کا
باعث بنا ہی ہے، ان کی زبان سے جو مواعظ اور کلماتِ حکمت نکلے ہیں ان کا کیک بڑا
حصہ بھی شائع ہوکر منظر عام پر آچکا ہے۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات خاص طور پر انتہائی دِلچیپ، مفید اور علم ومعرفت سے پُر ہوتے ہیں، حضرتؓ کے متعدّد متوسلین نے ان ملفوظات کو قلم بند اور مرتب کرکے شاکع کیا ہے، جو ''حسن العزیز''، ''الا فاضات الیومیہ'' اور ''دعوات عبدیت'' وغیرہ مختلف ناموں سے شاکع ہو چکے ہیں۔'' بجالسِ حکیم الاُمت'' بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ وہ ملفوظات ہیں جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلم بند فرمائے صاحب مظلم نے تھانہ بھون کے دورانِ قیام حضرتؓ کی مجلسوں میں قلم بند فرمائے سے ملفوظات کا یہ مجموعہ سالہا سال سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلم کے بیاس محفوظ تھا، لیکن اب تک اس کی اشاعت کی نوبت نہیں آئی تھی، اب موصوف کی نوبت نہیں آئی تھی ، اب موصوف کی نوبت نہیں آئی تھی، اب موسوف کی بعد شائع ہوا ہے۔

ملفوظات کے اس مجموعے کی خصوصیت ہیں ہے کہ اس میں خاص طور سے وہ ملفوظات منتخب کئے ہیں جو اصلاحِ اعمال و اخلاق میں براہ راست مؤثر ہیں یا اسی جامع علمی فائدے پر مشتمل ہیں، یا جن سے حضرت تھانویؒ کے مخصوص اصلاحی انداز کی جھلک قاری کے سامنے آ جاتی ہے، چنانچہ اس میں صرف ملفوظات بیان کرنے پر اکتفانہیں کیا گیا ہے بلکہ ان ملفوظات کا واقعاتی پسِ منظر، ان کی تشریح اور ان میں مضمر حکمتوں کا بھی بیان کیا گیا ہے، اس طرح اس میں حضرت تھانوی رحمت النہ علیہ کی مرشدانہ زندگی کے بہت سے ایسے گوشے سامنے آئے ہیں جو اُب تک منظر

#### سالم

عام برنہیں آئے تھے۔

مخضرید کہ بید کتاب حکیم الأمت حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ کے افادات کا ایسا رنگارنگ مجموعہ ہے جس کا ہرصفحہ ولچیں، دینی فوائد اور حکمت ومعرفت سے بھر پور ہے۔
(رئے الثانی سامیانی سامیان

## مجلس صیانۃ المسلمین کے کتا بچے

ناشر: مرکزی مجلس صیانة المسلمین، ۱۳-گورونانک روڈ، اسلام پورہ لا ہور۔

د مجلس صیانة المسلمین، ایک اصلاحی اور تبلیغی انجمن کا نام ہے، جس کا خاکہ علیم الاُمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمة الله علیہ نے تجویز فرمایا تھا، جو ماہنامہ ''النور'' بابت جمادی الثانیہ ۱۳۹ ہے جلد: النمبر میں شائع ہو چکا ہے، پھر پاکتان بننے کے بعد حضرت مولانا ملیل احمد صاحب شیروانی نے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمة الله علیہ کے زیر سر پرتی لا ہور میں اس کاعملی آغاز کیا، یہ مجلس اس محمد حسن صاحب رحمة الله علیہ کے زیر سر پرتی لا ہور میں اس کاعملی آغاز کیا، یہ مجلس اس وقت سے لا ہور میں کام کر رہی ہے، اس کا طریق کار ہے ہے کہ یہ مختلف مقامات پر دئی دارالہ طالع قائم کرتی ہے، ضرورت کے مواقع پر تعلیم القرآن کے مدارس قائم کرتی ہے، جن مقامات پر مسجد نہ ہو وہاں مجد یں تعمیر کرانے کا انتظام کرتی ہے دریق بال روڈ لا ہور پر مسجد شہداء کا آغاز اس مجلس کے تحت ہوا)، اس کے علاوہ اصلاحی لٹریچرشائع کرتی ہے، اور تبلیغی وفود کے ذریعہ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کا انتظام کرتی ہے۔

زیرِ نظر کتابچوں میں ہے ایک میں مجلس کا تعارف، ایک میں اس کے اغراض و مقاصد اور تیسرے میں مجلس کا وہ نظامِ عمل ہے جو حضرت تھانوی ؓ نے تحریر فرمایا ہے۔

چوتھا کتا بچه 'اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ'' حضرت مولانا خیر محمد

سالها

صاحب رحمة الله عليه كى ايك تقرير ب جومولانا محدا قبال قريش نے قلم بندكى ب، اور اسے مجلس كى شاخ ہارون آباد ضلع بهاولنگر نے شائع كيا ہے، طفے كا پية: مركز تبليغ مسلم مجلس صيانة المسلمين، ہارون آباد شلع بهاولنگر۔ (رجب الرجب سيس اسلام، مجلس صيانة المسلمين، ہارون آباد شلع بهاولنگر۔

# مجلّه ' علم و آگهی'' کے خصوصی شارے

مرتبه: جناب ابوسلمان شاجههاں پوری و امیرالاسلام \_ ناشر: نیشنل گورنمنٹ کالج کراچی \_ <del>۲۳ × ۲۳</del> سائز، جلد اَوّل تقریباً ۴۰۰ صفحات، جلد دوم ۵۰۴ صفحات، کتابت وطباعت عمدہ، کاغذ رَف، قیمت درج نہیں \_

یہ بیشنل گورنمنٹ کالج کراچی کے دو مجلّے ہیں جو ۱۹۷۴ء - ۱۹۷۴ء اور ۱۹۷۵ء - ۱۹۷۴ء اور ۱۹۷۵ء - ۱۹۷۴ء اور ۱۹۷۵ء - ۱۹۷۴ء - ۱۹۷۴ء اور ۱۹۷۵ء - ۱۹۷۴ء - ۱۹۷۴ء میں شائع ہوئے - کالجوں میں سالاند میگزین شائع کرنے کا معمول عام ہے، لیکن عام طور سے یہ میگزین نومشقوں کے سطی مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں اور علم وادب کے وزن میں اُن سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لیکن یہ دونوں میگزین ہمجھ ہو جھ اور منصوبے کے تحت مرتب کئے گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ وقتی رسالے نہیں رہے، بلکہ پائیدار فائدے کی کتابوں میں شامل ہوگئے ہیں۔ ان دونوں میگزینوں کا مرکزی موضوع بھی برصغیر کے علمی، ادبی اور تعلیمی ادارے ہیں اور ان میں ایسے اداروں کی خدمات اور کارناموں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔

جلد اُوّل کا آغاز جناب ابوسلمان شاہجہاں کی پوری کے مقدمے سے ہوا ہے جس میں برصغیر کے علمی، ادبی اور تعلیمی اداروں اور ان کے مختلف نقط ہائے نظر کا مجموعی جائزہ بڑے سلیقے اور سلامت فکر کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اس مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ فاضل مضمون نگار نے برصغیر کی مختلف تح کیوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے، اور اسے سنے سنائے نعروں پر اعتاد کرنے کے بجائے بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، بلاشبہ علی گڑھ، دیو بند اور ندوہ متیوں کے بارے میں اُن کی رائے کوشش کی ہے، بلاشبہ علی گڑھ، دیو بند اور ندوہ متیوں کے بارے میں اُن کی رائے

نہایت متوازن اور شجیدہ مطابع کی آئینہ دار ہے۔ مقدمہ کے بعد جلد اُوّل میں مدرسہ عالیہ کلکتہ، فورٹ ولیم کالج کلکتہ، دبلی کالج، دارالعلوم دیوبند، مدرسۃ العلوم علی گڑھ، اور بنتل کالج لاہور، سندھ مدرسہ کرا جی، ندوۃ العلماء کھنو، اسلامیہ کالج بیثاور، جامعہ عثانیہ دکن، جامعہ ملیہ دبلی، آل انڈیا محمد ن ایجیشنل کانفرنس علی گڑھ، انجمن حمایت عثانیہ دکن، جامعہ اسلام لاہور، ایجویشنل کانفرنس کرا جی اور انجمن اسلام بمبئی کا تعارف الگ الگ مضامین میں کرایا گیا ہے جو مختلف مضمون نگاروں کے لکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں چونکہ دارالعلوم دیوبند سے خصوصی ولیجی ہے اس لئے یہ کیے بغیر نہیں رہا جاتا کہ اس پر جو مضمون مجنی میں شامل ہیں وہ دارالعلوم کا صبح تعارف پیش نہیں کرتے۔ اور اس کے مضمون مجنی وارائی میں سائنفک سوسائی علی گڑھ، دارالمصنفین، ندوۃ المصنفین، بدوۃ المصنفین، ندوۃ المصنفین، ندوۃ المصنفین، ندوۃ المصنفین، ندوۃ المصنفین، ندوۃ المصنفین، ندوۃ المسنفین، ندوۃ المصنفین، ندوۃ المصنفین، اسلامیہ کالج لاہور، ادارہ تحقیقاتِ اسلامی اسلام آباد، اردو دائرہ معارف، اسلامیہ کالج لاہور کا تعارف ہے، پھرترتی اُردو اور ادب سے متعلق اداروں کا تذکرہ اسلامیہ کالج لاہور کا تعارف ہے، پھرترتی اُردو اور ادب سے متعلق اداروں کا۔

روسری جلد اپنے مشمولات کے کحاظ سے زیادہ جزری اور عموم کے ساتھ مرتب کی گئی ہے، اور ۱۹۲۰ء سے پہلے قائم ہونے والے علمی، تحقیقی، تعلیمی، تاریخی، طبقی اور فنی اداروں کے تعارف پر مشمل ہے۔ مختلف اداروں کا تذکرہ، مختلف مضمون نگاروں نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے لکھا ہے، لیکن اس میں ایک بات تو یہ کھئی کہ پیشِ لفظ سے واضح ہے کہ اس جلد میں صرف ان اداروں کا ذکر کیا جائے گا جو ۱۹۲۰ء سے پہلے قائم ہو چکے تھے، لیکن اس میں بہت ہے بعد کے اداروں کا ذکر بھی موجود ہے، اور ان بعد والے اداروں میں اخذ ویزک کا کوئی معیار سمجھ میں نہیں آتا، ۱۹۲۰ء کے بعد کے بعل کے بعل نظر ایم داروں کی نام غائب ہے، اور بعض غیراہم قسم کے اداروں کے تفصیلی نیراہم قسم کے اداروں کے تفصیلی تذکرے موجود ہیں۔

وسرے اس میں''ادارہُ طلوعِ اسلام'' جیسے ادارے کو اسلام کے بہترین

خادم کی حیثیت ہے پیش کیا گیا ہے، اس مضمون پر کسی مضمون نگار کا نام نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مجلّہ کے مرتبین لیعنی ابوسلمان شا بجہاں پوری اور امیر الاسلّام صاحب میں سے کسی کا لکھا ہوا ہے، مؤخر الذکر صاحب سے تو ہم واقف نہیں، لیکن اگر یہ ابوسلمان صاحب کا مضمون ہے تو ہمیں جیرت ہی نہیں، انتہائی افسوس اور اذیت ہی ہمیں ہے کہ جس شخص نے اس مجلّے کی جلداوّل پر ایبانفیس مقدمہ لکھا ہو وہ ایک ایسے ادارے کی تعریف میں رطب اللیان ہو جس نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور احادیث کی تجیت کا انکار کر کے اسلام کی ایک ایک چول ہلانے کی کوشش کی ہے، اور جس کے نز دیک اس کے اپنے سوا چودہ سوسال میں کوئی شخص متبع قرآن نہیں گزرا، اگر جس کے نزد یک اس کے اپنے سوا چودہ سوسال میں کوئی شخص متبع قرآن نہیں گزرا، اگر مضمون ابوسلمان صاحب کا نہ ہو جب بھی ان کا فرض ہے کہ وہ آئندہ ایڈیشن میں مخلّے کے اس بدنما داغ کو باقی نہ رہنے دیں۔

(شعبان المعظم ۱۳۹۱ھ)

### مخاطبات

از: مولانا حکیم انجم فوقی بدایونی۔ طنے کا پیۃ: بی ۵۲۴، کورنگی کراچی۔ چھوٹے سائز کے ۳۲۰صفحات، نیوز پرنٹ پر چھپے ہوئے، قیت: تین روپ جناب حکیم انجم فوقی بدایونی صاحب کے خطوط کا مجموعہ، خطوط اولی حیثیت سے قابلِ مطالعہ ہیں، مخضر جملوں میں وسیع معانی سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے جو بہت ی جگہوں پر کامیاب ہے، البتہ جہال علمی مسائل زیرِقلم آگئے ہیں وہاں سطحیت زیادہ ہے البتہ جہال علمی مسائل زیرِقلم آگئے ہیں وہاں سطحیت زیادہ ہے اورمغز کم۔

## مخضرسيرت نبوية

مؤلفہ: حضرت مولانا عبدالشكور صاحب لكصنويٌ۔ ناشر: حافظ عبدالقدير صاحب، مكتبه اصلاح وبليخ، بيرآباد جامع معبدروڈ حيدرآباد سندھ۔ ٢٩ سائز كے ١/٢ صفحات، كاغذ سفيد، كتابت وطباعت معبولي، قيت: 1/2

حفرت مولانا عبرالشكور صاحب كلصوى برصغير كے معروف و ممتاز علاء ميں عنے، ان كے قلم نے علم دين كى برى خدمات انجام دى بين، به رسالدانى كا ہے جس ميں موصوف نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى سيرت طيبه كو انتها كى اختصار كے ساتھ بيان فرماديا ہے، اس رساله كى دوخصوسيتيں قابلِ ذكر بيں۔ ايك باب سوم ميں آپ صلى الله عليه وسلم كے دلائل نبوت كا بيان، اور دُوسر ن آخرى جھے بيں غزوات كا سن وار مختصر تعارف كرايا گيا ہے، رساله بحيثيت بويہ كا جدول، جس بين تمام غزوات كا سن وار مختصر تعارف كرايا گيا ہے، رساله بحيثيت مجموعى مفيد اور قابلِ مطالعہ ہے، البت صفحہ: ٢٠٦٢ پر يه جملے بهت كھكتے ہيں: - جہادكى مشروعيت صرف مظلوم كے لئے ہے اور دفع مظالم كے جہادكى مشروعيت صرف مظلوم كے لئے ہے اور دفع مظالم كے اگئے ..... بالفاظ ويكر جہاد نام ہے حفاظت خوداختيار كا ..... لہذا تخضرت صلى الله عليه وسلم كے عہدِ مقدس كے غزوات كو مدافعانه اور محافظانہ حيثيت سے خالى سمجھنا نہ صرف ہے دین بلکہ صرت کے اور محافظانہ حیثیت سے خالى سمجھنا نہ صرف ہے دین بلکہ صرت کے عظل ہے۔

ان جملوں سے مترشح ہوتا ہے کہ صرف دفاعی جہاد جائز ہے، حالانکہ جہاد کا اصل مقصد ' اعلاءِ کلمۃ اللہ' ہے جس کا حاصل اسلام کا غلبہ قائم کرنا اور کفر کی شوکت کو توڑنا ہے، اس غرض کے لئے اقدامی جہاد بھی خصرف جائز بلکہ بسااوقات واجب اور باعث اجر و تواب ہے، قرآن وسنت کے علاوہ پوری تاریخ اسلام اس قسم کے جہاد کے واقعات سے جری پڑی ہے، غیر مسلمول کے اعتراضات سے مرعوب ہوکر خواہ مخواہ ان واقعات سے جری پڑی ہے، غیر مسلمول کے اعتراضات سے مرعوب ہوکر خواہ مخواہ ان مقائق کا انکاریا ان میں معذرت آمیز تاویلیس کرنے کی ہمیں چندال ضرورت نہیں، حقائق کا انکاریا ان میں معذرت آمیز تاویلیس کرنے کی ہمیں چندال ضرورت نہیں، کسی فردِ واحد کو بلاشہ بھی ہر ورشمشیر مسلمان نہیں بنایا گیا اور نہ اس کی اجازت ہے، ورنہ جزیہ کا ادارہ بالکل بے معنی ہوجاتا ہے، لیکن اسلام کی شوکت قائم کرنے کے لئے تو رہے، لیکن اللہ کی توکن این گئی ہوئی اس دُنیا میں حکم اس کا چلنا چاہئے، اور ایک مسلمان اس کا کلمہ بلند کرنے اور بنائی ہوئی اس دُنیا میں حکم اس کا چلنا چاہئا جائے، اور ایک مسلمان اس کا کلمہ بلند کرنے اور

#### MIA

اس کے باغیوں کی شوکت توڑنے کے لئے جہاد کرتا ہے۔ ہم اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے۔ ہم اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے اُن لوگوں کے سامنے آخر کیوں شرما کیں جن کی پوری تاریخ ملک گیری کے لئے خوز یزیوں کی تاریخ ہے، اور جنہوں نے محض اپنی خواہشات کا جہنم جرنے کے لئے کروڑوں انبانوں کوموت کے گھاٹ اُتارا ہے۔

(ریج الثانی اوس سے م

## المرتضلي كرّم الله وجهه

تالیف: حضرت مولانا سیّد ابوالحسن علی ندوی صاحب مظلهم العالی۔ ناشر: ادارهٔ نشریاتِ اسلام۔

یہ حضرت علی محسرت ماللہ و جہد کی سیرت پر عالم اسلام کے مایئہ ناز عالم، مفکر اور داعی حضرت مولانا سیّد ابوالحس علی ندوی مظلم کی تازہ ترین تالیف ہے، جو حضرت مولانا مظلم کی روایتی شفقت کے مطابق ان کے ذاتی دسخط کے ساتھ حال ہی میں احتر کوموصول ہوئی ہے، پہلے یہ کھنو سے چھپی تھی اب کراچی ہے بھی شائع ہوگئی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ابھی تک اُردو میں کوئی ایس جامع کتاب موجود نہیں تھی جو مولا ناشلی مرحوم کی''الفاروق'' کی طرح تاریخِ اسلام کی اس عظیم شخصیت اور اس کے کارناموں سے تفصیل کے ساتھ بحث کرتی ہو۔''الفاروق'' کے بعد''المرتفئی'' کے نام سے ایک کتاب کی ضرفورت عرصے سے علمی حلقوں میں محسوس کی جارہی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ایک ایسا نازک موضوع ہے کہ اس میں جہاں ایک سیرت نگار کے لئے کشش کے اُن گنت سامان ہیں، وہاں ایک سیرت نگار کے لئے کشش کے اُن گنت سامان ہیں، وہاں ایک پر چج گھاٹیاں بھی ہیں جن کے تصوّر ہی سے پتھ پانی ہوتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب کوئی مخص اس خلاکو پُرنہیں کرسکا تھا۔

مقامِ مسرت ہے کہ اس ضرورت کی شکیل کے لئے حضرت مولانا سیّد

ابوالحن علی ندوی مظلیم نے قلم اُٹھایا جو اپنی وسعت علم، دِفت ِنظر اور اعتدالِ فکر بیں عالم اسلام کی وہ متاعِ عزیز ہیں جس سے بہرہ ور ہونے پرعہدِ حاضر کے مسلمان الله تعالٰی کا جتنا شکر اداکریں، کم ہے۔

حضرت مولانا نے اصلاً یہ کتاب عربی میں تالیف فرمائی اور زیرِ نظر کتاب اس کا اُردو ترجمہ ہے، مترجم مولانا عبدالله عباس ندوی صاحب ہیں، اور یہ حضرت مولانا کی نظرِ ثانی کے بعد شائع ہوا ہے۔

چونکہ حضرت علی کو م اللہ وجہہ کی سواخ میں مشاجرات صحابہ کے مسئلے کو چھٹر کے بغیر چارہ نہیں، اس لئے یہ بڑا خارزار ہے، جس میں چلنے کے لئے انتہائی حزم و احتیاط کی ضرورت ہے، یہال نہ خشک تحقیق کارآ مد ہے، نہ نری عقیدت، کسی کوعلم و تحقیق اور محبت وعقیدت دونوں کا معتدل امتزاج اللہ تعالیٰ کی توفیقِ خاص سے عطا ہو تو وہ اس دریائے خون سے سلامتی کے ساتھ گزرسکتا ہے، ورنہ یہاں اجھے اچھے محققوں کے یاوئ پھسل گئے ہیں۔

الله تعالیٰ نے حضرت مولانا مظلہم کوایک منور دماغ کے ساتھ ایک پُرسوز دِل بھی عطا فرمایا ہے، اور اس طرح اصحابِ رسول صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مؤمنانہ محبت وعقیدت نے ان کے علم وشحقیق کو جلا بخش ہے اور وہ بحثیت مجموعی حضرت علیٰ کی سیرت کی نازک گھاٹیوں سے سلامتی کے ساتھ گزرے ہیں۔

کتاب اتنی دِلچیپ اور معلومات افزاہے کہ شروع کرنے کے بعد ختم کئے بغیر دِل قانع نہیں ہوتا، حضرت مولانا کے فکر انگیز اور شگفتہ اُسلوب نے اسے محض ایک سوانح نہیں، بلکہ ایک پیغام اور درس بھی بنادیا ہے، لیکن اس انداز سے کہ قاری کسی جگہہ اینے ذہن کو بوجمل محسوس نہیں کرتا۔

مشاجرات صحابہ کے بارے میں عہدِ حاضر کے بعض ''محققین' کا انداز کچھ ایسا جھونڈا ہوگیا ہے جیسے (معاذ اللہ) صحابہ کرامؓ کا مقدمہ ان کی عدالت میں پیش ہوا ہے اور ان کو یہ خدائی اختیار سونپ دیا گیا ہے کہ وہ خالص اپنی عقل کی بنیاد پر جس کو چاہیں سندِخوشنودی عطا کردیں اور جس کو چاہیں تقید ہی نہیں، معاذ اللہ زجر و تو تخ کا نشانہ بنا ئیں، چنانچہ وہ تنی ہوئی گردن کے ساتھ صحابہ کرام گے حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس جائزے میں نہ ان کے ساتھ محبت کی کوئی لہر محسوس ہوتی ہے، نہ ان کے مجموعی مزاج و نداق اور طرزِ فکر وعمل کی کوئی رعایت ہوتی ہے، بس ایک اجبنی مستشرق کی طرح تاریخ کے رطب و یابس کی بنیاد پر اپنی تحقیق کا، تقید کا قصرِ چوہیں تیار کرتے کی طرح تاریخ کے رطب و یابس کی بنیاد پر اپنی تحقیق کا، تقید کا قصرِ چوہیں تیار کرتے چلے جاتے ہیں، اور بیتجنا اس نازک موضوع پر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت سے محروم رہے ہیں۔

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب مظلیم العالی کی یہ کتاب بفضلہ تعالی اس قسم کے تأثر کی ادنی پرچھائیں سے بھی پاک ہے، واقعات کے نقد و تبصرہ اور ان کی تشریح میں بعض مقامات پر حضرت مولانا کے استناح سے طالب علمانہ اختلاف کی تشریح میں بعض مقامات پر حضرت مولانا کے استناح سے طالب علمانہ اختلاف کی شخبائش موجود ہے، لیکن بحثیث بمجموعی کتاب کے مطالع سے حضرات صحابہ کرام شکی عظمت اور ان کے مقام بلند کے بارے میں کوئی سنگین تأثر نہیں اُ بھرتا، اس کے برعکس یہ حقیقت اور اُجا گر ہوتی ہے کہ دین کی تشریح و تعبیر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہ یہ مکن نہیں ہے۔

خاص طور پر کتاب کے آخر میں'' خلفائے اربعہ' جیرت انگیز وحدت مزاج و وحدت مناج و وحدت مناج و وحدت مناج و وحدت منہاج کے عنوان سے جو مقالہ شامل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص تو فیق ہی ہے لکھا گیا ہے، اس کا ایک ایک فقرہ الہامی معلوم ہوتا ہے اور پوری کتاب کی جان ہے، یہی وہ فکر ہے جو دِلوں میں جاگزیں ہوجائے تو بہت کی گمراہیوں سے نجات مل جائے۔ چونکہ شیعی فرقے نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اسم گرامی کا استحصال کرکے آپ کی طرف انتہائی غلط باتیں منسوب کردی ہیں، جن سے تاریخ اسلام کی

لئے حضرت مولانا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بعد آپ کے جلیل القدر اخلاف اور اہلِ بیت کے حالات بھی مختصراً بیان فرمائے ہیں اور تاریخی حوالوں سے خابت کیا ہے کہ بیتمام حضرات خلفائے راشدینؓ کی تعظیم و تکریم اور ان کی اقتداء و اتباع کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے۔

اس کے بعد' فرقۂ اثنا عشریہ (امامیہ) کا عقیدہ امامت' کے عنوان سے جو مقالہ شامل کتاب ہے وہ مجھی خافیے کی چیز ہے، حضرت مولانا نے شیعوں کے عقیدہ امامت کے نفسیاتی محرکات پر بحث کرتے ہوئے واضح فرمایا ہے کہ اس گراہانہ عقید کی ذَو کہاں کہاں پڑتی ہے؟ اس سے کس فدر سگین نتائج برآ مد ہوتے ہیں؟ اور دین کا حلیہ کس کری طرح بگڑ جاتا ہے؟ مولانا کے ان مقالوں میں ایک طالب حق اور مضف مزاج انسان کے لئے ہدایت کا بڑا سامان ہے۔

البنة كتاب كے مطالع كے دوران چند طالب علمانه كر ارشات بھى ذہن ميں آئيں:-

ا: - حفرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے فتنہ کرہ تک کے واقعات پراب تک بہت کچھ لکھا جاچکا ہے، ان واقعات کو مخلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، اور ان کے نتیج میں اُمتِ مسلمہ متعدد فرقوں میں بٹ گئی ہے، اس زمانے کے حالات کا محض واقعاتی بیان بھی تاریخوں میں موجود ہے، رطب و یابس روایات بھی ملتی ہیں، ایسا بیان بھی موجود ہے جس سے کسی ایک نقطہ نظر کی تائید ہوتی ہے، لیکن حضرت مولانا مظلم العالی جیسی محقق، نابغہ روزگار وصاحب دِل شخصیت کی کتاب سے توقع یہ قائم ہوتی تھی کہ وہ ان واقعات کے محض بیان پر اکتفانہیں فرمائیں گے بلکہ تاریخ کی اس اُلجھی ہوئی دُور کو اس طرح سلجھا کر پیش فرمائیں گے جس سے حقیقت تاریخ کی اس اُلجھی ہوئی دُور کو اس طرح سلجھا کر پیش فرمائیں گے جس سے حقیقت کے لئے حال بھی وافع ہو اور ان سوالات کا جواب بھی مہیا ہو جو ایک طالب تحقیق کے لئے حال بھی تاکہ ہواور ان سوالات کا جواب بھی مہیا ہو جو ایک طالب تحقیق کے لئے انہی تاکہ کی دونہیں ہوئی۔

خاص طور پر جنگ جمل، جنگ صفین حادث کربلا اور فتنهٔ حره کے واقعات کے بیان میں بہت اختصار محسوس ہوتا ہے، اور بہت سے سامنے کے سوالات ذہن میں کلبلاتے رہ جاتے ہیں۔

مشاجرات صحابہ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن جس چیز کی ضرورت ابھی باتی ہے وہ یہی ہے کہ واقعات کا بیان اس طرح ہو کہ اس میں جس فریق کے طرزِ عمل کو اجتہاد کا منشاء بھی بیان ہو، اور بید منشاء کوئی الیں چیز نہیں ہے جسے زیردی گھڑا جائے گا، بلکہ دُشمنوں کی ہزار سازشوں کے باوجود اس کے آثار تاریخ کے ملبے میں اب بھی و بے ہوئے موجود ہیں، اگر ان کو جمع کر کے صحابہ کرام کی مجموعی سیرتوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو اصل بات نکھر کر سامنے آسکتی کرام کی مجموعی سیرتوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو اصل بات نکھر کر سامنے آسکتی ہے، کاش! کہ حضرت مولانا مظلیم ہی کے ہاتھوں اس ضرورت کی بھی پیمیل ہوسکے۔

r:- اس میں شک نہیں کہ حضرت علی کرّم اللہ وجہہ کا عہدِ خلافت بڑے پیچیدہ اور پُر آشوب سیای واقعات سے پُرتھا،لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی کوششیں صرف ان سیاس مصروفیات کی حد تک محدود نہیں رہیں، لہذا آپ کے دور میں دین کے جو مثبت کام ہوئے نیز سیاست ہے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوعلمی صلاحیتیں ودیعت فرمائی تھیں آپ کی سوانح میں ان کامفصل تذکرہ بھی ضروری ہے، مثلًا آپ کا فقہی مقام، آپ کے عدالتی فیلے، تدوین حدیث کے سلطے میں آپ کی خدمات، آپ کا انظام حکومت، آپ کی غیرمعمولی ذبانت و ذکاوت، ان میں سے ہرموضوع ایبا ہے کہ اس کے بغیر آپ کی سیرت وسواخ میں تشکی کا احساس ہوتا ہے، اگر اس کتاب کا دُوسرا حصہ اس پہلو برمشتمل ہوتو بیضرورت احسن طریقے ہے بوری ہوسکتی ہے، اگر حضرت مولا نا ہی کے قلم ہے ہوتو سجان الله ورنه حضرت اپنے تلامذہ میں ہے کسی کو حکم فرمادیں کہ وہ آپ کے زیرِ ہدایت بیہ خدمت انجام دیں تو بھی انشاءاللہ کافی ہوگا۔ ہمارے ملک میں ہمارے مخدوم بزرگ حضرت مولانا محمد نافع صاحب مظلم العالى (جامعة محدى جھنگ) نے "رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ" كے نام سے كى جلدول يرمشمل ا نتبائی قابل قدر کتاب تحریر فر مائی ہے، جواییے موضوع پر اس قدر محققانہ اور اطمینان آ فرین آتاب ہے کہ کسی بھی زبان میں اس کی نظیر احقر کی نظر سے نہیں گزری، اس کام کے وتت اُسے بھی بیش نظر رکھا جائے تو انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔

(رمضان المبارك ومهياه)

## مرزائيل

مصنفه: آغا شورش کاشمیری - ناشر: مجلس طلبهٔ اسلام، پیر بهشه بازار، چنیوٹ مغربی پاکستان - چھوٹے سائز کے ۱۳۴۴ صفحات، کتابت و طباعت عمدہ، کاغذ رَف، قیمت: دوروپے

#### ~ " " "

یہ کتاب جناب شورش کاشمیری صاحب کی ایک تقریر اور بعض متفرق تحریرات سے مرتب کی گئ ہے، اور اس میں قادیانی مذہب کے سیای پہلو پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کی گئ ہے، جو ہر لحاظ سے فکرانگیز اور ہر پڑھے لکھے انسان کے پڑھنے کے لائق ہے۔
(جمادی الثانیہ ۱۳۸۹ھ)

### مذبهب اور سائنس

مؤلفہ: حضرت مولانا عبدالباری ندوی صاحب ناشر: مکتبہ رشیدیہ، ۱۳۲ اے شاہ عالم مارکیٹ لاہور۔ ۲۳×۳۲ سائز کے ۲۳۸ صفحات، سفید کاغذ پر متوسط کتابت وطباعت، جلدخوبصورت، قیمت: پندرہ رویے

حضرت مولانا عبدالباری ندوی صاحب برصغیر کی ان گنی چنی شخصیتوں میں سے ہیں جنہیں ہر طبقے میں عزت و احرّ ام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ بیک وقت جدید فلفے کے شاور، صاحبِ طراز ادیب، صحیح الفکر عالم اور صاحب ول شخ طریقت ہیں، اور حکیم الاُمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نے اُن کی صلاحیتوں میں چارچاند لگادیئے ہیں، ''نہب اور سائنس'' ان کی تازہ تالیف ہے جے مرتب کرنے میں انہوں نے اپنے ضعف و علالت کے باوجود نہایت عرق ریزی سے کام لیا ہے۔

سائنس کی ترقیات کوئن کن مرعوب ہونے اور اس کا بے سمجھے ہو جھے نام کے کر مرعوب کرنے والے تو ہمارے یہاں بہت ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جنہوں نے سائنس اور اس کی نئی تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج کا وقت نظر سے مطالعہ کیا ہے، حضرت مولانا عبدالباری صاحب مرظلہم نے اس کتاب میں اس دُوسرے راستے کو اختیار کیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ سائنفلک شخصیات بر بنی فلفہ کا کنات کہاں سے چل کر آج کہاں بنچا ہے؟ اور سائنس کی نت تحقیقات بر بنی فلفہ کا کنات کہاں سے چل کر آج کہاں بنچا ہے؟ اور سائنس کی نت

نئی تحقیقات کس طرح انسان کو ہزاروں ٹھوکریں کھانے کے بعد قرآنی حقائق کے آگے سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر رہی ہیں۔

اس کتاب کی ابتداء ایک فاصلانہ مقدے سے ہوتی ہے جو ڈاکٹر رضی الدین صدیقی صاحب (سابق وائس چانسلر اسلام آباد یونیورٹی) نے تحریر فرمایا ہے، اس مقدے کو اصل کتاب کی کلید کہنا چاہئے، اس میں ڈاکٹر صاحب نے اختصار مگر جامعیت اور وصاحت کے ساتھ جدید سائنس اور فلفے کے بعض بنیادی نظریات کی تشریح کی ہے جن سے اس کتاب میں بحث کی گئی ہے۔

حضرت مولانا عبدالباری صاحب مظلیم نے اس کتاب میں تفصیل سے بتایا ہے کہ اس کا نات کو ایک اندھے بہرے مادّے کی کارگزاری سمجھنا، خدا سے انکار، مادّہ پرتی اور نیچریت وغیرہ بیسب نیوش کے نظریۂ میکانیت اور ڈارون کے نظریۂ ارتقاء کے شاخسانے تھے جو جدید سائنٹنگ تحقیقات کی روشیٰ میں دَم توڑ چکے ہیں، ہیسویں صدی میں جو ایٹی حقائق سامنے آئے ہیں اُنہوں نے کا نئات کی میکانیت اور مادّہ پرتی کا بالکل خاتمہ کردیا ہے، اور آئن اسٹائن کے نظریۂ اضافت نے تو زمان و مکان کی علیحدہ حیثیت کو بھی ختم کر ڈالا ہے، اب اس نئ سائنس کی رُو سے بیکا نئات ایک خودکار مثین نہیں ہے جو علت و معلول کے جری بندھنوں میں بندھی ہوئی ہو بلکہ ایٹی فردکار مثین نہیں ہے جو کسی اُن دیکھی دُنیا (یا عالم غیب) سے کنٹرول ہورہا ہے، اور فرال اُنگئن:۔۔

کوئی نہ کوئی ایس دُنیا ہے تو ضرور جو ہمارے آلات حس پر اثرانداز ہوکر میز، کری، جانورول، ستارول وغیرہ کی دُنیا بناکر کھڑا کردیتی ہے۔ کھڑا کردیتی ہے جس کا ہم اپنے حواس سے ادراک کرتے ہیں، لیکن بجائے خود یہ دُنیا یا اس کا مافیہ (Content) ہے کیا؟ اس سے ہم جاہل مطلق ہیں۔ (ص:۱٦۸)

انہی تحقیقات کا نتیجہ ہے کہ بقول فلپ فرانگ:
بیسویں صدی کی سائنس سے کا نئات کی جو عموی تصویر بنتی ہے

اگر ہم اس کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس مقبولِ عام دعوے یا

امید کو مدِنظر رکھنا پڑے گا کہ اٹھار ہویں اور انیسویں صدی کے

مقابلے میں بیسیوں صدی کی سائنس کو فدہب اور اخلاق سے

مقابلے میں بیسیوں صدی کی سائنس کو فدہب اور اخلاق سے

زیادہ آسانی کے ساتھ ہم آ ہنگ کیا جاسکتا ہے۔ (ص:۵۷)

فاضل مصنف نے تفصیل سے بتایا ہے کہ جدید ایٹمی انکشافات نے کس

طرح مادیت کی دھیاں اُڑادی ہیں، اور الیکٹرون، پروٹون جیسے ابڑاء کی دریافت اُن

لوگوں کا کیسے مصحکہ اُڑا رہی ہے جو مادی کوکائنات کی اصل قرار دے کر زندگی اور
شعور کو بھی بخت و اتفاق یا میکانیت کا کرشمہ کہا کرتے تھے۔

ایک زمانہ تھا کہ فلسفہ زدہ لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کو اس بناء پرتشلیم کرنے سے انکار کرتے تھے کہ وہ قوانین فطرت کے خلاف ہیں، اور ای کے نتیج میں بعض مغرب سے سمجے ہوئے مسلمان بھی معجزے کے نام تک سے شرماتے اور قرآن و حدیث میں معذرت آمیز تأویلوں کے لئے تیار رہتے تھے (اس سلسلے میں مرسیّد احمد خال صاحب مرحوم کا تو تکیہ کلام ہی ''نیچ'' بن گیا تھا)، لیکن جدید سائنس کی مسلّم شخصیت ایڈ تکٹن کا قول مولانا نے نقل کیا ہے ہے۔

سائنس کی تحقیقات ہے اشیاء کی کسی اندرونی ذاتی ولایفک فاصیت یا ماہیت ونوعیت (نیچر) کا پیدنہیں چلتا اور ایک اہم فاصیت یا ماہیت قانونِ علت کے ختم ہوجانے کا پیانکتا ہے کہ فطرت اور فوق الفطرت کے درمیان کوئی واضح فرق نہیں رہتا۔

فطرت اور فوق الفطرت کے درمیان کوئی واضح فرق نہیں رہتا۔

فاضل مصنف نے سائنس کی جدیر تحقیقات اور اُن سے برآمد ہونے والے

نتائج پر بیمیوں سائنس دانوں کے اقتباسات کے ڈھیر لگادیئے ہیں جن سے عصری سائنس کا مزاح سیجھنے میں بھی مددملتی ہے، لیکن آخر میں ایڈنگٹن کا ایک ایسا جملے نقل کیا ہے جو واقعۃ آب زَر سے لکھنے کے لائق ہے:-

ندہی آدمی کے لئے یہ بہت بڑے اطمینان کی بات ہے کہ اس کو میں نے کوائم نظریہ کی وقی کا عطا کیا ہوا خدانہیں پیش کیا ہے جو آئندہ کسی نئے سائنسی انقلاب یا نظریہ کے سیلاب میں بہہ جائے، البتہ یہ بڑی حد تک صحیح ہے کہ سائنسی فکر کی حالیہ تبدیلیوں نے فدہب و سائن میں توفیق و تطبیق کے بعض موانع دُور کردیئے ہیں، لیکن اس کے بیمعن نہیں کہ ندہب کو کسی سائنسی انکشاف پر بین، لیکن اس کے بیمعنی نہیں کہ ندہب کو کسی سائنسی انکشاف پر بین کردیا جائے، میں کسی الیمی کوشش کے قطعاً خلاف ہوں۔

(ص:۲۳۲۲)

آج کل ''سائنس'' کا نام آتے ہی مرعوب ہوجانے والے حضرات نے سائنس دانوں کے اقوال کو بالکل اُٹل، قطعی اور نا قابلِ تر دید سمجھ رکھا ہے، ایسے لوگوں کے لئے جیمس بی کوناٹ کی کتاب ''جدید سائنس اور جدید انسان' ' Modern (Modern man) کے لئے جیمس بی کوناٹ کی کتاب ''جدید سائنس اور جدید انسان' کے گہ:۔

وُنیا کے دُوسرے کام کاج والوں کی طرح سائنس داں بھی اب دارکھنے کا ہے کہ:۔

زیادہ تر ایک عملی انسان بن کر رہ گیا ہے ۔.... وہ اب کوئی ایسا جادُ وگر نہیں رہا ہے جس کے پاس اسراد کا نئات کی تنجی ہو .... دُوسرے انسانوں کی طرح اس کے طریقے بھی بارہا ناتھ ہوتے واس کی طرح اس کے طریقے بھی بارہا ناتھ ہوتے ہیں اور اس کا علم بھی قطعی بھی نہیں ہوتا، وہ بھی مہمل ہے مہمل کے باتوں کا قائل ہوسکتا ہے .... سائنس جو بھی پہلے نام نہاد قطعی یا باتوں کا قائل ہوسکتا ہے .... سائنس جو بھی پہلے نام نہاد قطعی یا سے مہمل کے باتوں کا قائل ہوسکتا ہے .... سائنس جو بھی پہلے نام نہاد قطعی یا سے ایس کونان (Repositoey) خیال کی جاتی تھی، اب اس

میں بالآخرایسے شکوک وشہهات کی گنجائش نکل آئی ہے کہ مذہب و فلفہ کے مسائل پر سائنس کے مقابلے میں ابہام کا اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

بلاشبہ حضرت مولانا عبدالباری صاحب کی یہ کتاب انتہائی دِلچیپ، معلومات آفریں، بصیرت افروز، بلکہ ایمان افروز ہے، اُنہوں نے اس کے ذریعہ ایک بڑے خلا کو پُر کیا ہے، اس ضعفی میں الیی محنت قابلِ صد تحسین و آفرین ہے، اندازِ بیان کے بارے میں تو سچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ کتاب میں ربط وانضباط کی کی کی بناء پر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں موجودہ نسل کی ذہنی دسترس سے باہر نہ ہوگئ ہو۔

کتاب اصلاً ہندوستان میں چھپی تھی اور اہلِ پاکستان اس سے محروم تھے، مکتبہ رشید یہ نے اسے اسلام اسے محروم تھے، مکتبہ رشید یہ نے اسے اہم اللے علم مشید خدمت انجام وی ہے، ہم اہلِ علم دین اور نوتعلیم یافتہ دونوں طبقوں سے اس کے مطالعے کی پُر زور سفارش کرتے ہیں۔
دین اور نوتعلیم یافتہ دونوں طبقوں سے اس کے مطالعے کی پُر زور سفارش کرتے ہیں۔
(محرم الحرام نوتیا ہے)

## مسعود عالم ندويٌ

مؤلفه: اختر راتی، ایم اے۔ مکتبه ظفر، ناپٹر قرآنی قطعات، محلّه فیض آباد سرگودها رود گجرات۔ ۲۳×۳۲ سائز کے ۴۰اصفحات، کتابت و طباعت عمدہ، قیمت: جھروپے

یہ کتاب ندوہ کے معروف عالم دین مولانا محمد مسعود عالم ندوی صاحبؓ کی سوانح حیات اور ان کے مکتوبات پر مشتمل ہے، جنہیں فاضل مؤلف نے بڑے سلیقے کے ساتھ ترتیب دیا ہے، ان مکتوبات میں ذاتی حالات کے علاوہ بعض مفید علمی مضامین بھی آگئے ہیں۔

(جمادی الاخری جوسالھ)

## مسلمانون كانظم مملكت

تالیف عربی: ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن (مصری)۔ ترجمہ: مولوی علیم الله صدیقی بے ناشر: دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافرخانه کراچی نمبرا۔ ۲۳×۳۳ سائز کے ۳۲۸ صفحات، کاغذ سفید، کتابت وطباعت متوسط، قیت درج نہیں۔

یہ ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن کی عربی کتاب "النظم الاسلامیة" کا ترجمہ ہے، بلکہ اسے "المنظم الاسلامیة" کی بنیاد پر ایک نئی تالیف کہنا زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ فاضل مترجم نے شروع میں تصریح کردی ہے کہ انہوں نے صرف ترجمہ ہی نہیں کیا ہے، بلکہ بہت کچھ ترمیم واضافہ اور تلخیص وتشریح سے بھی کام لیا ہے۔

اس کتاب میں مولف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تاریخ اسلام کے مختلف زمانوں میں مسلمانوں کا نظام حکومت کیا اور کیسا رہا؟ پہلا باب آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر خلافت عثانیہ کے زوال تک مسلمان خلافتوں کی اجمالی، سیاسی تاریخ پر مشمل ہے، اور اس لحاظ سے بہت مفید ہے کہ صرف ۱۳۳ صفحات کا مطالعہ کرکے قاری اسلامی تاریخ کے ایک اجمالی نقشے سے واقف ہوسکتا ہے۔ تاریخ کی مفصل کتابیں پر ھنے سے بساوقات ذبین الجھ جاتا ہے، اور ذبین میں پوری تاریخ کی عبد بہ عبد نقشہ محفوظ نہیں رہتا، اس مختصر ھے کو پڑھ کریے فائدہ باسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی باب کے آخر میں وزارت، کتابت اور تجابت کے تین عبدوں کا تعارف کرایا گیا ہے، اور ان کے طریق کار، اُن کے وظائف اور اُن کی عبدوں کا تعارف کرایا گیا ہے، اور ان کے طریق کار، اُن کے وظائف اور اُن کی سے۔ دُومرا باب '' نظام حکومت' کے زیرِ عنوان ہے، اور اس میں اسلامی حکومتوں کے حکام کے اختیارات و فرائض، مختلف دفاتر، وفتری زبان، سکہ سازی، جہاد، فوج کا اسلح، بحری بیڑے، ڈاک اور پولیس کے نظام کا تعارف کرایا گیا ہے اور بیا گیا ہے کہ مختلف زمانوں میں یہ ادارے کی طرح کام کرتے رہے ہیں۔

تیسرا باب نظام مالیات ہے متعلق ہے اور اس میں بیت المال کے ذرائع آمد و صرف کو تاریخ کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ چوتھا باب نظام عدلیہ کی تفصیل بیان کرتا ہے، اور اس میں عدالت کے طریق کار کے سلسلے میں عہد بہ عہد تبدیلیوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور آخری باب میں تاریخ اسلام میں غلامی کے نظام کا جائزہ لیا گیا ہے۔
گئی ہے اور آخری باب میں تاریخ اسلام میں غلامی کے نظام کا جائزہ لیا گیا ہے۔
بحیثیت مجموعی کتاب بہت دِلچسپ اور معلومات آفریں ہے، اور اس کے

مضامین جمع کرنے میں مؤلف نے خاصی محنت اور عرق ریزی ہے کام کیا ہے، اور اس مقصد کے لئے بہت سے عربی اور انگریزی مآخذ سے استفادہ کیا ہے۔

البتہ کتاب کو مجموعی حیثیت ہے دکھ کریے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے مؤلف خالص تاریخ کے آدمی ہیں اور تفیہ کے علوم میں اُنہیں دسترس نہیں ہے، اس وجہ سے جہاں کہیں ضمنی طور سے فقہی یا کلامی مسائل آگئے ہیں، وہاں اکثر و بیشتر ان کا قلم غیرمختاط ہوگیا ہے، بلکہ بعض جگہ وہ نہایت خطرناک با تیں بھی لکھ گئے ہیں، مثلاً صحابہ کرام پر تقید کے معاطع میں ان کا قلم اس درجہ بے باک ہے کہ معاطع کی قرار واقعی تحقیق بھی اُنہوں نے ضروری نہیں سمجی، حضرت عثمان کے پہلے خطبے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

یہ چند تھیجیں ہیں جن کا تعلق دین سے ہے سیاست سے نہیں،
مستقبل میں بھی حفرت عثان ؓ نے کوئی الی سیای پالیسی افتیار
نہیں کی جو عالم اسلام کو مطمئن کر سکے، اس کی وجہ ان کی ضعیف
العری تھی، ان کی فطری نرم دِلی، حد سے زیادہ دینداری اور
ضرورت سے زیادہ اسلاف پڑی اور تازیانتھی ....۔حضرت عثان ؓ
تقویٰ و پر ہیزگاری، حلم و برد باری، نرم خوئی اور تواضع میں ممتاز
تھے، لیکن عالم اسلامی پر حکومت کرنے کے لئے غیرموزوں
تھے۔ کی عالم اسلامی پر حکومت کرنے کے لئے غیرموزوں

#### اسهم

ان اقتباسات پرسوائے اِستغفار پڑھنے کے اور کیا کہا جاسکتا ہے؟ حضرت ابو بکررضی اللہ عند کی خلافت کے موقع پرمہاجرین نے "الائمة من قریش" کی جو حدیث پیش کی، اس کے بارے میں لکھتے ہیں:-

آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حکومت کا منصب قریش میں،
عدالت کا محکمہ انصار میں اور اذان کا اعزاز حبشہ میں ہوگا، اور
ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ: ''امام قریش سے ہوں گے جب تک
وہ عدل کے ساتھ حکومت کُریں گے، وعدہ وفائی کریں گے، رحم و
شفقت کریں گے۔'' مہاجرین نے یہ تمام احادیث پیش کردیں
مگر قرآن سے کوئی ثبوت پیش نہ کرسکے جس سے یہ ظاہر ہو کہ
طلافت کی خاص قبیلے یا طبقہ تک محدود ہے۔
(ص:۲۵)

اس عبارت میں چند در چند مغالط ہیں، "الأئمة من قریش" کے مسئلہ ہے بعض فقہاء نے بھی علمی اختلاف کیا ہے لیکن یہ انداز کی حدیثیں تو پیش کردیں، قرآنِ کریم کی آیات پیش نہ کیں؟ حدیث کے بارے میں جس اُلجھی ہوئی ذہنیت کی غمازی کرتا ہے، وہ ظاہر ہے۔

بنوا میداور بنوعباس کے دور میں موروثی خلافت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے

يں:-

فقہاء نے اس بادشاہی نظام حکومت کے جواز کو ثابت کرنے کے لئے اس قتم کی احادیث سے استدلال کی کوشش کی ہے کہ خلافت میرے بعد پورے چالیس سال تک رہے گی، پھر جرو استبداد کی حکومت ہوجائے گی۔ سرٹامس آ رنلڈ کا خیال ہے کہ اس قتم کی بہت می احادیث اس نظام استبدادی کی صحت کو ذہن شین کرنے کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نشین کرنے کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط

منسوب کردی گی میں ....الخ\_ (ص:۲۴،۲۳)

اسے حدیث اور فقہ سے بالکل تہی دامنی کے سوا اور کیا کہا جائے کہ اُوّل فقہ اے کرام کی طرف ایک غلط بات منسوب کی، پھراس کی دلیل میں غلط طور پر ایک الیمی حدیث پیش کی جس کا اصل مسئلہ سے تعلق ہی نہیں، پھراس حدیث کے سیج یا ضعیف ہونے کا مسئلہ فئی طور پر حل کرنے کے بجائے ٹامس آرنلڈ کا فتو کی سنادیا، گویا وہ احادیث کے معاملے میں سب سے بڑی اٹھار ٹی ہے، انا للہ۔

اس قتم کی باتوں کے پیشِ نظر فقہی اور کلامی مسائل قرآن و حدیث اور صحابہ کرامؓ کے کارناموں کے بارے میں اس کتاب پر اعتماد دُرست نہیں، البتہ اس میں مسلمانوں کے عام نظامِ حکومت کے بارے میں جو تاریخی مواد آگیا ہے وہ قابلِ مسلمانوں کے عام نظامِ حکومت کے بارے میں جو تاریخی مواد آگیا ہے وہ قابلِ استفادہ اور دِلچسپ ہے۔

(شعبان المعظم معلیہ)

### مسلمان بیوی

مصنفہ: مولانا محمہ ادر لیس صاحب انصاری۔ ناشر: کلام کمپنی، تیرتھ داس روڈ مقابل مولوی مسافر خانہ، بندر روڈ کراچی۔ ضخامت: چھوٹے سائز کے ۱۲۸ صفحات، آفسٹ کی عمدہ کتابت و طباعت، کا غذسفید۔ قیمت مجلد: دورو ہے، بلا جلد: 20/1 اس کتا بچے میں فاضل مصنف نے وہ تعلیمات و ہدایات جمع فرمادی ہیں جن کی ضرورت ایک مسلمان عورت کو بحثیت ایک بیوی کے پیش آسکتی ہیں۔ والدین، شوہر اور سسرال کے حقوق، ان کی گہداشت کے طریقے اور آ داب معاشرت پر مشمل سے کی کائی ہے۔ (رجب الرجب و ۱۳۸۹ھ)

## مسلمان خاونداورمسلمان بيوي

مؤلفه: مولانا محمد ادريس صاحب انصارى ـ ناشر: دارالاشاعت، مولوى مسافرخانه كراجي نبرا

#### ساسهم

یدوورسالے ہیں، ایک میں مسلمان خاوند کو اس کے آ داب و فرائض بتائے گئے ہیں، اور دُوسرے میں مسلمان بیوی کو۔

فاضل مؤلف نے نہایت آسان اور عام فہم زبان میں شوہر اور بیوی کی شرقی، معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داریاں بیان کردی ہیں، معمولی پڑھے کھے افراد بھی ان سرائل سے بخوبی فائدہ اُٹھاسکتے ہیں انہیں خصوصیات کی وجہ سے بیرسائل بہت مقبول ہوئے ہیں۔"البلاغ" میں پہلے بھی ان پر تبعرہ آچکا ہے، زیرِ نظر ایڈیشن دارالاشاعت نے آفسٹ کی اعلیٰ کتابت و طباعت کے ساتھ بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے اور ہر گھر کی زینت بننے کے لائق ہے،"مسلمان خاوند" چھوٹے سائز کے ۱۱۲ صفحات پر مشتمل ہے مشتمل ہے اور اس کی قیت دوروپے ہے۔ (ریچ الثانی مشتمل ہے اور اس کی قیت دوروپے ہے۔

### مسئلة اقربانوازي

تالیف: حضرت مولانا محمہ نافع صاحب مظلہم۔ ناشر: دارالتصنیف، جامعہ محمدی شریف، ضلع جھنگ۔ ۲۳×۳۲ سائز کے ۴۰۸ صفحات، کتابت و طباعت اعلی، جلد نفیس، قیت: ۳۰ روپے

حضرت مولانا محمہ نافع صاحب مظلیم العالی ہمارے دور کے اُن علماء میں علی میں جن پراس ملک کوعلم و تحقیق کے اعتبار سے نخر کرنا چاہئے۔حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مطاعن کے جواب اور ان کے باہمی تعلقات پر "رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ" کی متعدد جلدوں کا ذکر خیر ان صفحات میں پہلے آ چکا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ اپنے موضوع پرعلم و تحقیق کا ایسا شاہکار ہے کہ صرف اُردو ہی میں نہیں، شاید عربی اور فاری میں جس سے کی ورسری کتاب اس موضوع پرنہیں ملے گی۔

زیرِ نظر کتاب کو ''دُ حَمَاءُ بَیْنَهُمْ'' ہی کی چوتھی جلد کہنا چاہئے، کیکن یہ پوری

#### ماساما

جلد چونکہ صرف ایک ہی مسکلے کی تحقیق کے لئے وقف ہے اس لئے اس کا مستقل نام رکھ دیا گیا ہے۔ حضرت عثانِ غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف بید اعتراض بڑے زور وشؤر کے ساتھ کھیلایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دیئے، اس اعتراض کی علمی تحقیق اس کتاب کا موضوع ہے، اور حقیقت بیرے کہ فاضل مؤلف نے اس مسکلے کی تنقیح و تحقیق کا حق ادا کردیا ہے۔

انہوں نے پہلے یہ بتایا ہے کہ حضرت عثانِ غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں کتنے عامل اور اُو نجے عہدہ دار تھے، اور اُن میں سے کتنے بنوا میہ سے تعلق رکھتے تھے؟ پھر یہ بتایا ہے کہ ان چند بنوا میہ کے حضرات کو کن حالات میں اور کیوں والی مقرر کیا گیا؟ بتایا ہے کہ ان چند بنوا میہ کے حضرات کو کن حالات کی تحقیق کی ہے، اور ان پر لگائے جانے والے الزامات کا محققانہ جائزہ لیا ہے، جس سے ایک انصاف پہند انسان پر یہ حقیقت پوری طرح واضح ہوجاتی ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان عمال کا تقرر (معاذ اللہ) خولیش پروری یا اقربانوازی کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ ان کو خاص حالات میں ان کی صلاحیتوں کے پیشِ نظر مقرر کیا گیا تھا، اس فیصلے سے اگر بعض صحابہ کرام کو کوئی اختلاف ہوا تو وہ رائے کا اختلاف ہوسکتا ہے، لیکن اس کو بعض صحابہ کرام گو کوئی اختلاف ہوا تو وہ رائے کا اختلاف ہوسکتا ہے، لیکن اس کو اتبام طرازی کو بعض حلقوں کی طرف سے مستقل مثن بنالیا گیا تھا۔

بہرصورت! بیانے موضوع پرنہایت بلندپایہ کتاب ہے، اور معیارِ تحقیق کی بلندی کے ساتھ ساتھ دامنِ اعتدال کو کسی جگہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا گیا، آج کل جو لوگ' دفاعِ صحابہؓ '' کے نام پر ناصبیت کے فروغ میں مشغول ہیں، یہ کتاب ان کے لئے بھی سرمہ بصیرت کی حیثیت رکھتی ہے۔ البتہ صفحہ: ۱۰۰ پر محمد بن اسحاقؓ کے سلسلے میں جو تقید نقل کی گئی ہے، اور اُن کے نا قابلِ اعتبار ہونے کی طرف جس طرح میلان طاہر کیا گیا ہے وہ فاضل مصنف کی نظرِ ثانی کا مستحق ہے، کیونکہ محدثین اور علائے جرح ظاہر کیا گیا ہے وہ فاضل مصنف کی نظرِ ثانی کا مستحق ہے، کیونکہ محدثین اور علائے جرح

وتعدیل کے تمام اقوال کواگر سامنے رکھا جائے تو محمد بن اسحان کے بارے ہیں معتدل بات وہی معلوم ہوتی ہے جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمائی ہے کہ وہ رُواقِ حسان میں سے ہیں، ان کا تفرد اور عنعنہ بے شک صحت کے اعلی معیار پرنہیں پہنچا، لیکن ان کی روایات کو بالکلیہ رَدِّ کرنے کے لئے بھی کافی معلوم نہیں ہوتا، اور محدثین نے جس کثرت کے ساتھ ان کی روایات لی ہیں اور بالحصوص سیر و مغازی میں اُن پر جس طرح انحصار کیا ہے اس کے پیشِ نظر اُن کو بالکلیہ ساقط الاعتبار قرار دینا مبالغہ معلوم ہوتا ہے، واللہ سجانہ اعلم۔

اس جزوی مشورے سے قطع نظر، یہ کتاب اس عہد کی بہترین کتابوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ فاضل مؤلف کو اس کی تالیف پر جزائے خیرعطا فرمائیں۔

(رجے الاول ۱۳۰۲ھ)

## مشكلات القرآن

مؤلفہ: حضرت مولانا انور شاہ صاحب تشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناشر: ادارہ تالیفاتِ اِشرفیہ، بیرون بوہڑ گیٹ، ملتان۔ ۲۰۰۰ سائز کے ۲۸ صفحات، کاغذ دبیز، کتابت وطباعت عمدہ، قیمت درج نہیں۔

یے کتاب امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری قدس اللہ سرہ کی باضابطہ تالیف نہیں، بلکہ تفییرِ قرآن سے متعلق حضرت کی گراں قدر یا دداشتوں کا مجموعہ ہے، حضرت شاہ صاحب قدس اللہ سرہ کا معمول تھا کہ وہ رمضان المبارک میں قرآنِ کریم اور اس کی تفییر پرغور وفکر اور تدبر کا خصوصی اجتمام فرماتے سے اور اس تدبر کے دوران بہت کی تفییر وں کا مطالعہ بھی فرمایا کرتے ہے، اس تدبر کے نتیج میں جوعلوم ومعارف سامنے آتے، انہیں مخضر الفاظ میں اپنی یا دداشت کے لئے تحریر فرمالیا کرتے ہے، نیز جن کتابوں میں موضوع سے متعلق اہم تفصیلات ملنے کا امکان ہو، ان کے حوالے بھی

بقيرِ صفحات ان يادداشتول ميس تحرير فرماليا كرتے سے، "مشكلات القرآن" انهى گرال قدر یادداشتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی اہمیت کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ حضرت شاہ صاحبؓ جیسے یگانۂ روزگار اور متبحر عالم کے خصوصی مطالعے اور تدبر کے ثمرات پرمشتمل ہے،خود حضرت شاہ صاحبؓ کے قائم کردہ ادارے''مجلس علمی'' نے اسے ڈابھیل سے شائع کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر حواثی تحریر کرائے گئے، جن میں حضرت شاہ صاحبٌ کے دیئے ہوئے حوالوں کی مفصل عبارتیں درج کردی گئیں، اگرچہ اصل مفید کام تو بیرتھا کہ ان عبارتوں ہی ہے صرف اس جھے کا انتخاب کیا جاتا جو موضوع کی مناسبت سے حضرت شاہ صاحب کا مقصود تھا، لیکن اس کے تعین کے لئے حضرت شاہ صاحبؓ کے مدارک ہے واقف ہونا ضروری تھا۔ بہرحال! حواشی کی ان عبارتوں ہے اہل علم کے لئے یہ سہولت ضرور ہوگئ کدمتعلقہ عبارتیں کیجا سامنے آگئیں، اور یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔''مشکلات القرآن'' کی پہلی طباعت کے وقت حفزت شاہ صاحب ی نحصوصی شاگر دِ رشید حضرت علامہ محمد بوسف بنوری رحمہ الله علیہ نے اس يرسير حاصل مقدمه "يتيمة البيان" كے نام تتحريفر مايا جوحفرت موصوت كے تبحرِعلمی کا شاہکار ہے، اور احقر کی رائے میں مختلف تفسیروں پر جومقد مات لکھے گئے ہیں، ان میں بیمتاز ترین حثیت کا حامل ہے اور ایسی نادر ابحاث پرمشمل ہے جو دُوسری جُلّه ملنی مشکل ہیں۔اس طرح ''مشکلات القرآن''،اس کے حواثی اوراس کے گراں قدر مقدمہ کے ساتھ یہ کتاب سالہاسال پیلے مجلس علمی ڈابھیل ہے شائع ہوئی تھی، کیکن پھر نایاب ہوگئ، اب ادارۂ تالیفاتِ اشر فیہ ملتان نے اس قدیم نسخے کا فوٹو لے کراہے زیادہ بہتر انداز میں شائع کردیا ہے جس پر وہ مبارک باد کامتحق ہے۔ علم کے کسادبازاری کے اس دور میں الی کتابوں کی قدر پیچانے والے کم ہیں،لیکن واقعہ یہ ہے کہ بیہ کتاب علم کے طالبین کے لئے علوم ومعارف کا ایک خزانہ ہے، اورتفییر قرآن سے متعلق ایسے حقائق و نکات پر مشتل ہے جو بسااوقات سینکڑوں

### كهم

کتب کی ورق گردانی ہے بھی حاصل نہیں ہوتے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی کماحقہ قدر کریں گے۔

## مُصنَّف ابن أبي شيبةً

مؤلف: امام حافظ ابوبكر ابنِ ابی هیبة العبسی رحمه الله تعالی مناشر: ادارة القرآن والعلوم الاسلامیه، اشرف منزل دار ۱۳۳۷، گارژن ایست کراچی نمبره ۱۳ × ۱۳ سائز پر سوله جلدول مین مکمل سیت، عربی ٹائپ کی عمدہ طباعت، سوله کی سوله جلدس نهایت خوشنما اور شایان شان -

امام ابوبکر ابنِ ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی دین کے کسی بھی طالبِ علم کے لئے محتاج تعارف نہیں، وہ امام بخاریؒ، امام مسلمؒ اور ائمہ ستہ ہیں سے بیشتر کے اُستاذ ہیں، اور ان کی یہ کتاب "مُصنَّف ابنِ أبی شیبه" حدیث کے جلیل القدر مآخذ میں شار ہوتی ہے اور علم حدیث کی شاید ہی کوئی وقیع کتاب اس کے حوالوں سے خالی ہو۔ امام ابنِ ابی شیبہؓ چونکہ صحاحِ ستہ کے مولفین سے مقدم ہیں، اور دُوسری صدی ہجری کے آخر اور تیسری صدی کے آغاز میں ہوئے ہیں، اس کئے قدامت کے لحاظ سے بھی اس کتاب کو فوقیت حاصل ہے۔

مرنوع احادیث کے علاوہ صحابہ کرامؒ، تابعینؒ اور تبع تابعینؒ کے آثار، اقوال، فآویٰ اور واقعات بھی اس کتاب میں اتن کثرت کے ساتھ آئے ہیں کہ بیہ کتاب حدیث کی عظیم الثان کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ قرون اُولٰی کے ائمکہ کے فقہی افکار اور اجتہادات کا بھی انتہائی گراں قدر ذخیرہ ہے۔

تدوینِ حدیث کے ابتدائی دور میں لفظ "مصنف" عموماً اس مفہوم میں ایستعال ہوتا تھا جس کے لئے بعد میں "سُنٹنُ" کی اصطلاح معروف ہوئی، چنانچہ سے کتاب فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب ہے، کیکن زندگی کا کوئی گوشہ ایسانہیں ہے جس

#### <u> የ</u>۳۸

کے بارے میں احادیث و آثار اس میں موجود نہ ہوں۔ چنانچے علم حدیث کے علماء و طلبہ ہر دور میں اس سے نہ صرف استفادہ کرتے رہے ہیں، بلکہ اسے اہم ترین علمی متاع سمجھا ہے، کیکن اب تک بیا کتاب پوری شائع نہیں ہوئی تھی۔

ملتان کا مطبوعہ نسخہ تو صرف چند اجزاء پر مشمل تھا، حیدرآباد وکن میں بھی صرف پانچ جلدیں شائع ہوئی تھیں، پھر ابھی پھھ عرصہ پہلے بہبئی سے جونسخہ شائع ہوا، وہ اب تک کے نسخوں میں سب سے زیادہ جامع تھا، لیکن اس میں بھی جارسونؤ سے ابواب کم تھے۔

حضرت مولانا نوراحمد صاحب رحمة الله عليه (سابق ناظم وارالعلوم كراچى)

بانی اوارة القرآن نے اپنائلی ذوق اور وینی جذید كے تحت اس كتاب كی مكمل
اشاعت كا بيرا أشايا، اور يه چارسونق ابواب جو ايمان و نذور اور حج وغيره سے
متعلق تھے، پيرجمنڈو كے كتب خانے كے قلمی نيخ سے حاصل كركے اس كتاب كی
متعلق تھے، پيرجمنڈو كے كتب خانے كے قلمی نيخ سے حاصل كركے اس كتاب كی
شخيل فرمائی، نيز اس كی تھجے وغيره بيں بھی محنت شاقه برواشت كی، اور اس طرح يه
نخي مصنف ابن ابی شيبة كے اب تك كے طبع شده نسخوں ميں سب سے زياده جامع
اور مكمل نسخه ہے، اور حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمة الله عليه كے ذخيرة حنات

ان کی سرپر ٹی میں ادارۃ القرآن نے جو ضخیم، نایاب اور علمی کتابیں شائع کی ہیں، اور جن کی سرپر ٹی میں ادارۃ القرآن نے جو ضخیم، نایاب اور علمی کتابیں شائع کی ہیں، اور جن کی وجہ سے بیا ادارہ ملک کے ناشرین میں ممتاز ترین مقام حاصل کر چکا ہے، ان میں سے ایک بید مصنف ابن ابی شیبہ بھی ہے جو یقیناً اس کی خدماتِ جلیلہ میں نمایاں مقام کی حامل ہیں۔ اللہ تعالی اس خدمت کو قبول فرمائیں، اور اہل علم و الش کو اس سے کماحقہ استفادہ کی تو فی بخشیں، آمین۔ (رجب المرجب وسی اے)

### معارف التجويد

مؤلفہ: مولانا قاری محمد صبیب الله صاحب ناشر: معهد القرآن ملئے کا پیۃ: فاروقی مسجد، میری ویدر ٹاور کراچی نمبر۲ میری سائز کے ۲۸ صفحات، آفسٹ کی خوشنما کتابت وطباعت، کاغذ عمدہ، قیمت مجلد: یا نچ رویے

علم تجوید قرآنِ کریم کی صحیح تلاوت کے لئے جتنا ضروری علم ہے ہمارے یہاں اتن ہی اس سے ففلت برتی گئی ہے۔ پچھ عرصے سے ہمارے ملک میں حسن قراءت کا ذوق تو بردھا ہے لیکن ہنوز وہ خوش آوازی کی حد تک محدود ہے۔ ورنہ جہاں تک قواعد تجوید کا تعلق ہے، بہت سے قراء بھی ان کا پورا لحاظ نہیں رکھتے، شاید اس بے التفاتی کی ایک وجہ بیجی ہو کہ علم تجوید کے قواعد آسان اور منظم انداز سے اُردو زبان میں بہت کم مرتب کئے گئے ہیں، لیکن اب مولانا قاری حبیب اللہ صاحب نے پیش فظر کتاب مرتب کرکے اُردو وَال حضرات کے لئے کوئی عذر باتی نہیں جھوڑا۔

فاضل مؤلف نے اس کتاب کوسوال و جواب کے انداز میں مرتب کیا ہے اور اس میں علم تجوید اور رسم الخط کے ضروری مسائل بڑے ول نشین انداز میں جمع کردیئے ہیں۔ مسائل کے متند ہونے کے لئے تو یہی بات کافی ہے کہ امام التج ید حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی دامت برکاتہم نے اس کتاب کو اوّل سے آخر تک یورا سنا اور اس کے بعد تحریر فرمایا کہ:-

گرامی موصوف نے یہ کتاب نہایت عرق ریزی اور کامل جانفشانی سے تصنیف فرمائی ہے اور بفضلہ تعالی تجوید اور رسم الخط دونوں کی ضروریات کے لئے جامع ہے، انشاء اللہ تعالی قرآن کے شاکفین کو اس سے بہت ہی نفع ہوگا۔

(ص:۳۳)

جہاں تک اُسلوب بیان کا تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فاضل

مؤلف کو تجوید و قراءت کاعلم اُردو دَال حضرات تک پہنچانے کی خاص توفیق اوراس کا عمدہ سلقہ مرحمت فرمایا ہے، اور اس کی وجہ سے کتاب سے استفادہ بہت آسان ہوگیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ علم تجوید پر اُردو زبان میں اتی عمدہ ترتیب کے ساتھ الی جامع کتاب پہلے ہماری نگاہ سے نہیں گزری، اللہ تعالی فاضل مؤلف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس قتم کی مزید خدمات کی توفیق دے۔ کتابت و طباعت بھی نہایت سلیقے کے ساتھ ہوئی ہے۔

(ربیج الادّل ۱۳۸۹ھ)

## معارف الحديث (جلد پنجم)

تالیف: مولانا محمد منظور نعمانی صاحب ناشر: مکتبه رشیدیه، غله مندی سامیوال به ۲۰۰ سائز کے ۴۰۸ صفحات، سفید کاغذ پر خوشما کتابت و طباعت، خوبصورت جلد، قیمت: باره رویے پھیتر پیے

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مظلهم (لکھنو) کو اللہ تعالی نے عہدِ حاضر میں اسلامی تعلیمات کے پیش کرنے کا خاص سلیقہ اور اس کی قابلِ رشک توفیق عطا فرمائی ہے۔ اُن کی یوں تو متعدد کتابیں مقبول اور مفید ہیں، لیکن ''معارف الحدیث' کو موصوف کی علمی بصیرت، سلیقۂ گفتار اور جذبۂ دعوت وین کا شاہکار کہنا چاہئے۔ اس کتاب میں انہوں نے احادیث نبویؓ کا ایک جامع انتخاب نہایت وِل نشین تشریح کے ساتھ جمع فرمایا ہے، جس کے مطالع سے ایمان ویقین میں اضافہ، دین معلومات میں ترقی اور جذبۂ عمل میں تازگی پیدا ہوتی ہے، افسوں ہے کہ پاکستان وین معلومات میں ترقی اور جذبۂ عمل میں تازگی پیدا ہوتی ہے، افسوں ہے کہ پاکستان دی موسری اہم علمی کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی یہاں نایاب ہوگئی، اب مکتبہ رشید سے کی دُوسری اہم علمی کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی یہاں نایاب ہوگئی، اب مکتبہ رشید سے ساتھوال نے فاضل مؤلف سے اجازت لے گر اس کتاب کو یہاں طبع کرنے کا سلسلہ سے پہلے جلد پنجم شائع کی ہے جو ہندوستان میں حال ہی میں شروع کیا ہے اور سب سے پہلے جلد پنجم شائع کی ہے جو ہندوستان میں حال ہی میں

الماما

طبع ہوئی ہے۔

یہ جلد صرف ''کتاب الاذکار والدعوات'' پر مشتمل ہے، اور اس میں وہ احادیث تشریح کے ساتھ جمع کی گئی ہیں جو دُعا کی فضیلت و اہمیت اور تعلق باللہ پر اس کے اثرات کی وضاحت کرتی ہیں، نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی دُعا میں ماثور ہیں خواہ عموی ہوں یا خاص خاص اوقات کے لئے، ان میں سے اکثر اس میں آگئ ہیں، فاصل مؤلف چونکہ نرے علم جمعنی دانستن ہی کے عالم نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں انابت وخشیت کا سوز و گدار بھی عطافر مایا ہے، اور وہ اُذکار واُدعیہ کا عملی ذوق بھی رکھتے ہیں، اس لئے جس انداز سے انہوں نے ان احادیث کی تشریح فرمائی ہے اُس سے پڑھنے والے کے دِل پھی ہے اثر ہوتا ہے کہ اُذکار واُدعیہ کا شوق بیرار ہوتا ہے۔

احادیثِ نبوی کے بعض دُوسرے مجموعے بھی اُردو میں تشریحات کے ساتھ آئے ہیں،لیکن ان میں سے بعض زیادہ دقیق اورعلمی مباحث پر مشتمل ہیں، اور بعض سطی تشریحات پر، یہ کتاب اس لحاظ سے عہدِ حاضر کے عام پڑھے لکھے لوگوں کے لئے زیادہ مفید ہے کہ اس میں دقیق علمی مباحث کے بجائے حدیث کے عملی پہلوکو اُجاگر کیا گیا ہے اور اس کا انداز تالیف نہ بالکل سطی اور عامیانہ ہے اور نہ بہت دقیق، اُجاگر کیا عام فہم مجموعہ ہے جس سے ایک متوسط درجے کا تعلیم یافتہ انسان پوری طرح بہرہ اندوز ہوسکتا ہے۔

مکتبہ رشید یہ نے بیر کتاب بڑے اہتمام اور خوش ذوتی کے ساتھ طبع کی ہے، ہم اپنے قارئین سے اس کے مطالعے کی پُرزور سفارش کرتے ہیں، اور دُعا گو ہیں کہ خدا کرے اس کتاب کی ابتدائی جلدیں بھی اس حسنِ اہتمام کے ساتھ جلد منظرِ عام پر ﷺ کیں، آمین۔
﴿ رَبِیْ الاوّل ۱۳۹۲ھ )

## معارف الحديث (جلداً وّل و دوم)

مؤلفہ: حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مظلہم۔ ناشر: مکتبہ رشیدیہ، غلہ منڈی ساہیوال۔ ۲۸۳ صفحات، عمدہ کاغذ، ساہیوال۔ ۲۸۳ صفحات اور جلد دوم: ۳۲۰ صفحات، عمدہ کاغذ، فوٹو آفسٹ کی دیکش طباعت، خوبصورت جلد، قیمت جلد اوّل: دس روپے۔ جلد دوم: ساڑھے گیارہ روپے

"معارف الحدیث" کی جلد پنجم پرتجره" البلاغ" میں پہلے آچکا ہے، یہ ای کتاب کی پہلی ووجلدیں ہیں جو مکتبہ رشید یہ نے حال ہی میں شائع کی ہیں، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، اس کتاب کے ذریعہ اللہ تعالی نے حضرت مولانا محمہ منظور نعمانی صاحب مظاہم سے حدیث نبوی کی ایک نہایت مفید اور گرال قدر خدمت لی ہے۔ اُردو زبان میں احادیث کے جو مجموع اب تک آئے ہیں اُن میں سے بعض تو نرا ترجمہ ہیں، ان میں تشریحات نہیں ہیں، اور جس شخص نے علوم قرآن و حدیث کو باقاعدہ حاصل نہ کیا ہو اُس کے لئے یہ نرے ترجمے بسااوقات فائدے کے بجائے اُلٹے نقصان کا سبب بن جاتے ہیں، اور بعض مجموع تشریحات کے ساتھ بھی شائع ہوئے ہیں لیکن یا تو ان کاعلمی معیار اتنا بلند ہوگیا ہے کہ متوسط در جے کے پڑھے لکھے لوگوں کے لئے بھی اُن سے استفادہ مشکل ہے یا پھر ان کا اُسلوب اتنا عامیانہ ہے کہ صرف معمولی پڑھے لکھے لوگوں کے لئے بھی اُن سے استفادہ مشکل ہے یا پھر ان کا اُسلوب اتنا عامیانہ ہے کہ صرف معمولی پڑھے لکھے لوگ ہی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔

"معارف الحدیث" کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حدیث کے بنیادی مقاصد اور اس سے متعلق ضروری تشریحات کو اس اعتدال اور سلیقے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ متوسط درجے کا پڑھا لکھا آدمی اس سے بہ آسانی فائدہ اُٹھاسکتا ہے۔ تشریحات میں دقیق علمی مباحث کے بجائے حدیث کی بنیادی تعلیمات، عام زندگی سے اس کے را بطے اور اس سے ملنے والے عملی سبق پر زیادہ زور دیا گیا ہے، نیز ممکنہ

### سلماما

شہبات واعتراضات کا بھی شافی جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔

جلد اور ان ہے متعلق جملہ ضروری عقائد کا مفصل بیان ہے، اور اس میں ۱۲۰ احادیث کے ذریعہ توحید، رسالت، آخرت اور ان سے متعلق جملہ ضروری عقائد کا مفصل بیان ہے، اور جلد دوم کتاب الرقاق میں خوف خدا، فکر کتاب الرقاق اور کتاب الاخلاق پر مشتمل ہے، کتاب الرقاق میں خوف خدا، فکر آخرت، حقارت و نیا اور حقیقت و زُہد پر مشتمل ایک سو احادیث کی تشریح ہے۔ یہ پورا حصہ انتہائی ایمان افروز اور علم و چکمت کے خزانوں پر مشتمل ہے اور اس کے مطالع سے قلب میں گداز اور خشیت و انابت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ کتاب الاخلاق میں کل ایک سو ساٹھ احادیث ہیں، اور ان میں تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں کون سے اخلاق قابلِ تعریف اور کون سے قابلِ فدمت ہیں؟ اچھا اخلاق کو ایٹ اندر پیدا کرنے اور کرے اخلاق سے پاک ہونے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ جلدِ اگول کے شروع میں مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی صاحب کے قلم سے ''جیتِ حدیث' کوضوع پر ایک خاصا مفصل مقدمہ ہے جس میں حدیث کی ضرورت و اہمیت واضح کی گئی ہے، اور بڑے سادہ اور دِل نشین دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ حدیث کا انکار کرتے تو آن کریم کو ٹھیک ٹھیک شمیک ہی نہیں۔

ہماری نظر میں بیہ کتاب اس لاکق ہے کہ ہرمسلمان گھرانے میں پہنچے اور گھروں اورمسجدوں میں اس کے اجتماعی مطالعے کامعمول بنایا جائے۔ دمی کی سیدیوں

(محرم الحرام ١٣٩٣ه)

## معارف الحديث (جلدسوم و ڇهارم)

مؤلفه: حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلئه ناشر: مکتبه رشیدیه، غله مندی سامیوال سائز: ۲۰ ۲۲ منظامت و طباعت اور کاغذ معیاری، جلدسوم کی ضخامت: ۲۹۲ صفحات، قیمت بیس روید، اور جلد چهارم کی ضخامت: ۲۹۲ صفحات، قیمت درج نهیس -

اس کتاب کی متعدّد جلدوں پر تبھرہ''البلاغ'' میں پہلے آچکا ہے، اب اس کی تیسری اور چوکھی جلدیں پیشِ نظر ہیں، تیسری جلد کتابُ الطہارة اور کتابُ الصلوٰة پر مشتمل ہے، اور اس میں طہارت کی ستر اور نماز کی ۳۵۱ احادیث وِل نشین تشریح کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ حدیث کی فنی کتابوں میں طہارت اور صلوٰ ۃ کے أبواب نہایت مبسوط اور مفصل علمي مباحث يرمشمل هوتے بين، ليكن چونكه "معارف الحديث" كا مقصد تالیف یہ ہے کہ ان علمی مباحث کو چھٹرنے کے بجائے احادیث کی عملی ہدایات پہنچائی جائیں، اس لئے فاضل مؤلف نے بدیرا اچھا کیا ہے کہ ان علمی مباحث کو چھٹرنے کے بجائے احادیث کے ملی پہلو یہ ہی اپنی ساری توجہ مرکوز فرمائی ہے، اس مقصد کے لئے موصوف نے جس نہج پر احادیث کا انتخاب کیا ہے وہ بجائے خود ان کی بالغ نظری اورعلمی و دینی بصیرت کی دلیل ہے۔ جن احادیث کی تشریح میں روایات کا تعارض یا فقہی اختلافات کا بیان ناگز برتھا وہاں انہوں نے توجیہات اور دلاکل کی بھر مار کرنے کے بجائے وہ چھنی چھنائی تحقیق ذکر فر مادی ہے جو ان کے نز دیک سب سے زیادہ صاف اور بے غبارتھی، فقہی اختلافات کا بیان بھی اس انداز سے کیا گیا ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تمام فقهی نداہب کی اصل قرآن وسنت ہی ہے، فرق صرف تشريح وتفير كا ہے، اس سلسله ميں حضرت شاه ولى صاحب محدث وبلوى رحمة الله عليه كي ' حجة الله البالغهُ ' سے خاص طور پر استفاده كيا گيا ہے۔

اس کتاب کی جلد چہارم کتاب الزکوۃ ، کتابُ الصوم اور کتابُ الحج پر مشمل ہے، اور ان متنوں اُبواب میں بھی وہ خصوصیات بدرجہ کمال پائی جاتی ہیں جن کا ذکر اُو پر آیا ہے۔

بلاشبہ ''معارف الحدیث' لکھ کر حضرت مولانا محد منظور نعمانی صاحب مظلهم نے بڑی قابلِ قدر خدمت انجام دی ہے اور اس سے اُردو زبان میں ایک ایس کتاب کا اضافہ ہوا ہے جس سے کوئی مسلمان گھرانہ خالی نہیں ہونا چاہئے۔ (ربیج الاوّل ۱۳۹۴ھ)

## معارف الحديث (جلد مفتم)

مؤلفہ: مولانا محمد منظور نعمانی صاحب۔ ناشر: دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافرخانہ، بندر روڈ کراچی نمبرا۔ ۲۰×۲۰ سائز کے ۲۳۸ صفحات، دبیز کاغذ پر آفسٹ کی عمدہ طباعت۔

"معارف الحديث" حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مظلهم کی وه مقبولِ عام كتاب ہے جس نے سنت کی ہدایات کو عام مسلمانوں تک پہنچانے میں قابلِ قدر کردار اُدا کیا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مظلهم کو دین کی باتیں آسان، دِکش اور مخضرا نداز میں پیش کرنے کی خاص تو فیق اور اس کا قابلِ رشک سلیقہ عطافر مایا ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں اپنے ان مواہب سے کما حقہ کام لیا ہے۔

''معارف الحديث' كى مختلف جلدوں پر''البلاغ'' ميں تبصرہ آچكا ہے، يہ اس كتاب كى ساتویں جلد ہے جو پہلی بار شائع ہوئی ہے۔

اس جلد میں نکاح و طلاق، نیج و شراء اور دیگر معاملات، نظام عدالت اور نظام حکومت سے احادیث کا انتخاب دِل نشین تشریحات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ جلد اس لحاظ سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ زندگی کے ان شعبوں میں اسلامی اُحکام سے خفلت اس دور میں سب سے زیادہ ہے، دیندار کہلانے والے افراد نے بھی دین کو صرف عبادات کی حد تک محدود سمجھ لیا ہے، اور کاروبارِ زندگی میں دین کاعمل دخل کم سے کم کردیا ہے، ان حالات میں دین کی ان ہدایات کی نشر و اشاعت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہئے جن کا تعلق ہماری معاشرت اور ہمارے معاملات سے ہے، اور "معارف الحدیث" کی بیہ جلد اس ضرورت کو پورا کرتی ہے اور اس کے مطالع سے اس مزاج اور ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے جو اسلام ان معاملات سے متعلق اپنے بیروؤں اس مزاج اور ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے جو اسلام ان معاملات سے متعلق اپنے بیروؤں اس مزاج اور ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے جو اسلام ان معاملات سے متعلق اپنے بیروؤں اس مزاج اور ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے جو اسلام ان معاملات سے متعلق اپنے بیروؤں ا

میں دیکھنا حیاہتا ہے۔

اس جلد کے مطالعے کے وقت یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ اس کتاب میں فاضل مؤلف کا مقصد فقہی مسائل کی تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ احادیث کی ایس قضری ہے۔ احادیث کا بنیادی مفہوم ایک عام مسلمان پر واضح ہوجائے، ایس تشریح ہے جس سے احادیث کا بنیادی مفہوم ایک عام مسلمان پر واضح ہوجائے، اور جس سے بحثیت مجموعی اسلامی سیرت و کردار اور اسلامی مزاج و فداق کی تخم ریزی ہو۔ فاضل مؤلف نے کتاب کے آغاز میں خود بھی جو وضاحت فرمائی ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے، اور اسی لئے فاضل مؤلف فقہی مسائل پر اختلافات کی بحثوں میں خاصل بھی یہی ہے، اور اس کے مطابق مطابق اس کے مطابق مطابق مزاج و فداق کو ڈھالنے کی فکر کرنی چاہئے، لیکن جہاں تک فقہی اُحکام کا تعلق ہے وہ دُوسری کتابوں کا موضوع ہے، اور جب کوئی ضرورت پیش آئے تو ان اُحکام سے متعلق سی مفتی سے پوچھ کرعمل کرنا چاہئے۔

مثلاً صفحہ الا پر وہ احادیث مخصر تشریح کے ساتھ درج کی گئی ہیں جن میں کھوں کی تیاری سے پہلے ان کی خرید وفروخت کو منع کیا گیا ہے، ان احادیث کی تشریک کرتے ہوئے فاضل مؤلف نے صرف اس پہلو پر زور دیا ہے کہ اس ممانعت کا منشاء خریدار کو نقصان سے بچانا ہے، چنانچہ ان احادیث سے دُوسرے مسلمان کو نقصان کو ہرایسے طریقے سے اجتناب کرنا چاہئے جس سے دُوسرے مسلمان کو نقصان کی بنچہ کہ کہ مر بنجہ کہ اس مسکلے سے متعلق فقہی اُحکام کما تعلق ہے اس کی بردی تفصیلات بیں، بھلوں کی تیاری سے پہلے تھے کی مختلف صور تیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہرصورت ناجا کر نہیں، بلکہ بعض صورتیں جائز بھی ہیں، لیکن فاضل مؤلف نے ان تفصیلات سے مرصورت خور لینا چاہئے جو ان احادیث سے مل رہا ہے، لیکن سے مجھ لینا دُرست نہیں ہوگا کہ صرور لینا چاہئے جو ان احادیث سے مل رہا ہے، لیکن سے مجھ لینا دُرست نہیں ہوگا کہ عمرور لینا چاہئے جو ان احادیث سے مل رہا ہے، لیکن سے مجھ لینا دُرست نہیں ہوگا کہ عمرور لینا چاہئے جو ان احادیث سے مل رہا ہے، لیکن سے مجھ لینا دُرست نہیں ہوگا کہ عمرور کی تیاری سے پہلے ہر بیچ شرعا ناجائز ہے، بلکہ اس غرض کے لئے ضرورت کے مخصورت کے کھوں کی تیاری سے پہلے ہر بیچ شرعا ناجائز ہے، بلکہ اس غرض کے لئے ضرورت کے کھوں کی تیاری سے پہلے ہر بیچ شرعا ناجائز ہے، بلکہ اس غرض کے لئے ضرورت کے کھوں کی تیاری سے پہلے ہر بیچ شرعا ناجائز ہے، بلکہ اس غرض کے لئے ضرورت کے کھوں کی تیاری سے پہلے ہر بیچ شرعا ناجائز ہے، بلکہ اس غرض کے لئے ضرورت کے کہا کہ بیات کی سے کہا کے سے خوروں کی تیاری سے پہلے ہر بیچ شرعا ناجائز ہے، بلکہ اس غرض کے لئے ضرورت کے کہا کہ سے کہا کے سے کہا کہ کو کھوں کی تیاری سے کہا کے سے کہا کہا کو کیس کی سے کہا کہ کی کے کو کو کو کھوں کی تیاری سے کہا کے سے کہا کہ کورت کے کی کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کورٹ کے کی کورٹ کے کی کے کی کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کی کورٹ کے کورٹ کے کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ

مواقع پرکسی مفتی سے مطلوبہ صورت بیان کر کے اس کا تھم معلوم کرنا چاہئے۔
اس وضاحت کے ساتھ ہم اس کتاب کے مطالعے کی پُرزور سفارش کرتے ہیں، ہماری رائے میں کوئی مسلمان گھرانہ اس کتاب سے خالی نہ ہونا چاہئے۔

(ذی الحجہ سے میں کوئی مسلمان گھرانہ اس کتاب سے خالی نہ ہونا چاہئے۔

(ذی الحجہ سے میں کوئی مسلمان گھرانہ اس کتاب سے خالی نہ ہونا چاہئے۔

# معارف ِش تبریرٌ

تالیف: جناب مولانا تھیم محمد اختر صاحب مدخلئه۔ ناشر: کتب خانہ مظہری ۲۲ – جی ۱/۱۲ ناظم آباد کراچی ۔ ۱۸۲۲ سائز کے ۴۴۲۸ صفحات، کاغذ، کتابت وطباعت عمدہ، جلد مضبوط۔

مولانا عيم محمد اختر صاحب حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری قدس سرۂ کی طویل عرصے تک خدمت وصحبت سے فیض حاصل کرنے کی بناء پر دبنی علقوں میں کافی متعارف ہیں، وہ حضرت مولانا ابرارالحق صاحب مظلیم کے غلیفیہ مجاز کھی ہیں، ابھی پچھ عرصہ بھی ہیں اور تصوف پر ان کی متعدد کتابیں مقبولیت حاصل کرچکی ہیں، ابھی پچھ عرصہ پہلے ان کی کتاب 'معارف مثنوی' نے اہل ذوق سے خراج تحسین حاصل کیا تھا، اب اس کتاب میں اُنہوں نے حضرت خواجہ شس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان سے منتخب اشعار کی ول نشین شرح لکھی ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رُویُ اُنہوں کے شخ ہیں اور ان کا کلام تصوف کے معارف و حقائق سے لبریز ہے، اللہ تعالیٰ عیم صاحب موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس کلام سے اُردو خواں حضرات کومستفید کرنے کا بہترین موقع فراہم کردیا۔ ان حضرات صوفیا کا کلام جس صوف و گداز سے معمور ہوتا ہے، اس سے عیم صاحب موصوف کو ماشاء اللہ حصہ وافر ملا ہے، اس سے عیم صاحب موصوف کو ماشاء اللہ حصہ وافر ملا ہے، اس کے ساتھ دیوانِ شمس تبریز کا مطالعہ بغایت مفید ہے، زبان سیکیس اور شکفتہ ہے، اُمید ہے کہ اہل ذوق اس کتاب کی قدر کریں گے۔ سلیس اور شکفتہ ہے، اُمید ہے کہ اہل ذوق اس کتاب کی قدر کریں گے۔ سلیس اور شکفتہ ہے، اُمید ہے کہ اہل ذوق اس کتاب کی قدر کریں گے۔ سلیس اور شکفتہ ہے، اُمید ہے کہ اہل ذوق اس کتاب کی قدر کریں گے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### <u>የ</u>የሌ

### معارف القرآن

مؤلفه: جناب مولانا قاضی محمد زابد الحسینی به ناشر: دارالارشاد کیملپور به ۲۰×۲۰. کے ۱۳۱۲ صفحات، کتابت و طباعت متوسط، قیمت رَف کاغذ: پانچ روپے، گلیز: چھرویے پیچیس پیسے

آج کل جہاں شب و روز دین بیزاری کا جرچا ہے، وہاں ایک خوش آئند
بات یہ ہے کہ بڑھے لکھے مسلمانوں میں قرآنِ کریم کو سجھنے کا شوق بھی بڑھ رہا ہے،
لیکن ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ کسی ماہر اُستاذ کی مدد کے بغیر محض ترجے کو دکھ کر یا معمولی عربی سیھ کر قرآنِ کریم کو سجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فہم قرآن کے اُصول و مبادی سے ناواقفیت کے سبب بہت سے معاملات میں سخت غلط فہمیوں کا شکار ہوجاتے ہیں، اور قرآنِ کریم کی طرف وہ با تیں منسوب کرنے گئے ہیں جو فی الواقع قرآنِ کریم کے فرآنِ کریم ملوم و معارف کا بے نظیر خزانہ ہے اور جس طرح محض اگریزی سیھ کر کوئی شخص قانون کو سجھنے اور اس پر اُلٹی سیدھی رائے زئی کرنے کو حق نہیں رکھتا، تاوقتیکہ وہ قانون کے علم کو ماہر اسا تذہ سے حاصل نہ کرے، اس طرح محض عربی جان کر یا ترجے پڑھ کر قرآنی تعلیمات پر دائے زئی کرنا کی طرح دُرست نہیں ہوسکتا، بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ با قاعدہ تفسیرِ قرآن کے طرح دُرست نہیں ہوسکتا، بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ با قاعدہ تفسیرِ قرآن کے اُصول، ماہر اسا تذہ سے پڑھے۔

مولانا قاضی محد زاہد الحسینی صاحب نے اس قابلِ قدر کتاب میں قرآنِ
کریم کے علوم اور اُصولِ تغییر کے بارے میں ایک ضروری معلومات جمع فرمادی ہیں
کہ قرآنِ کریم کو سجھنے کی کوشش کرنے والے حضرات اگر ان کے مطابق قرآنِ کریم کو سجھنا چاہیں تو انشاء اللہ غلط فہیوں کا شکار نہ ہوں گے۔مولانا موصوف نے یہ کتاب
جس محنت اور عرق ریزی کے ساتھ کھی ہے، اس سے قرآنِ کریم کے ساتھ ان کے

شغف کا اندازہ ہوتا ہے، قرآنِ کریم کی سورتوں، شانِ نزول، اُسلوب بیان، ترتیب اور مفسرین پر بیش قیمت معلومات مہیا کرنے کے علاوہ مولانا نے شروع میں تفییر قرآن کے اُصول، تفییر اور تحریف کے فرق، تفییر بالرائے کی حرمت اور طبقات المفسرین کے موضوع پر بھی عمدہ بحثیں کی ہیں، اور تفییرِ قرآن کے معاملے میں گراہی کے جو پہلو نکلتے ہیں ان کی عالمانہ نشاندہ فی فرمائی ہے۔ اس طرح یہ کتاب علوم قرآن سے ولچیں رکھنے والے حضرات کے لئے نہایت مفید ہے، اور اس لائق ہے کہ اسے ہماری یو نیورسٹیاں، اشلامیات کے نصاب میں داخل کریں۔ ہمارا مشورہ پیشِ نظر رکھ کر اس میں جع و تدوینِ قرآن، اعجازِ قرآن، حقیقت وی اور دُوسرے ان پیشِ نظر رکھ کر اس میں جع و تدوینِ قرآن، اعجازِ قرآن، حقیقت وی اور دُوسرے ان موضوعات پر بھی تحقیقی مقالے شامل فرمادیں جو ایم اے اسلامیات کے نصاب میں داخل ہیں تو طلباء کے لئے مزید سہولت کا موجب ہوگا، اور ایک طرف ایم اے کے طلباء کو اس کیں اپنے تمام زیر درس موضوعات پر سلامت کر کر ساتھ بحث مل طلباء کو اس کیں اپنے تمام زیر درس موضوعات پر سلامت کر کر ساتھ بحث مل طلباء کو اس کی میں اپنے تمام زیر درس موضوعات پر سلامت کر کر ساتھ بحث مل خوام کی ، اور دُوسری طرف عام قارئین کے لئے بھی علوم قرآن پر یہ سب سے خائے گی، اور دُوسری طرف عام قارئین کے لئے بھی علوم قرآن پر یہ سب سے خائے گی، اور دُوسری طرف عام قارئین کے لئے بھی علوم قرآن پر یہ سب سے زیادہ عام ع کتاب ہوگی۔

(شعبان المعظم کر کتاب ہوگی۔

### معارف لدنيه

تالیف: مولانا الشیخ غلام النصیر چلای دامت فیوضهم به ناشر: ادارة القرآن والعلوم الاسلامی، اشرف منزل، ۲۳۵، گاردن ایست کراچی نمبر۵ به ۲۳×۳۲ سائز که دیز کاغذیر ۲۷۰اصفحات، قیمت: ۱۵۰روید

اس كتاب كے مصنف جناب مولانا غلام النصير چلاى مظلم كے راقم الحروف كو كيمى ذاتى طور پر نياز حاصل نہيں ہوا، نيكن اپنے متعدد بزرگوں اور احباب حرور كى ايسے اوصاف كا ذكر سنا ہے جو اس دور ميں ناپاب نہيں تو كمياب ضرور

ہیں۔ بالخصوص حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمة الله علیہ جن کی اسی مہینے وفات ہوئی ہے، آپ کے علمی وعملی کمالات کی تعریف میں عقیدت مندی کے ساتھ رطب اللمان تھے، جو باتیں متند حضرات سے اب تک سی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موصوف کوعلم لدنی سے سرفراز فرمایا ہے اور کسی کمتب و مدرسے میں پڑھے بغیر آپ علم و فضل کے مقام بلند پر فائز ہیں اور بالخصوص تو حید وسنت کی نشر واشاعت میں آپ نے گلگت کے علاقے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔

ید کتاب آپ کی چھ کتابوں کا مجموعہ ہے:-

ا: - خيابان چلای، ۲: - معدن التوحيد، ۳: - معرفت، ۱۰: - معانف قد سيد، ۵: - بيخ الحكمة ، ۲: - گلدسته عشاق ـ

سے تمام کتابیں ''مثنوی مولانا رُوم' کے طرز پرمنظوم فاری میں نصاگ، حکایات اور حکمت وموعظت پرمشمل ہیں، یہ بیچ مدال ایک ہزار سے زائد صفحات کی یہ کتاب بوری تو نہیں پڑھ سکا، لیکن اس کا ایک معتد بہ حصہ زیر مطالعہ رکھنے کی سعادت ضرور حاصل کی ہے، اور یہ محسول کئے بغیر نہیں رہ سکا کہ یہ کلام شاعرانہ تصنع اور آورد کے بجائے کسی صاحب ول کے قلب پر وارد شدہ حکمتوں کا خزانہ ہے اور اس کے بعض حصے ایسے ہیں کہ اگر کسی صاحب ذوق کو شاعر کا نام بتائے بغیر سنائے جائیں تو اُسے مثنوی مولانا رُوم کا دھوکا ہوجائے۔

اصل کلام فاری میں ہے، لیکن چونکہ اس زمانے میں فاری جانے والے بہت کم رہ گئے ہیں، اس لئے فاضل مؤلف کے معتقدین ومتوسلین میں سے ایک صاحب محمد بشیر خان فوق وہلوی نے ہر شعر کے نیچے اس کا نہایت شگفتہ اور مطلب خیز ترجمہ کردیا ہے، اس طرح اس کتاب سے وہ لوگ بھی بخوبی فائدہ اُٹھا کتے ہیں جو فاری نہیں جانے۔

کتابت وطباعت اور جلد بندی کے لحاظ ہے بھی کتاب نہایت معیاری ہے

اور انشاء الله اہلِ ذوق کی تسکین کا بہترین سامان مہیا کرے گی۔ (جمادی الثانیہ عیمیاھ)

### المعارف لابن قتيبه

تالیف: علامه ابومحد عبدالله بن مسلم ابن قتیبه ی ناشر. نور محمد اصح المطابع، کارخانهٔ تجارت کتب، آرام باغ، فریئر رود کراچی ی ۲۲×۳۰ سائز که ۳۱۲ صفحات، کاغذنفیس، ٹائپ کی خوشنما طباعت، خوبصورت جلد، قیت: ۳۲ روپ

علامہ ابو محمد بن مسلم بن قتیبہ (متوفی اسلیہ علوم و فنون میں اپنی مہارت و علاء میں سے ہیں جنہوں نے بیک وقت بہت سے علوم و فنون میں اپنی مہارت و بھی بھیرت کا لوہا منوایا ہے، وہ ایک جلیل القدر مفسر، محدث، فقیہ، متکلم اور مورِّرِح بھی ہیں، اور ایک بالغ نظر لغوی، نحوی اور ادیب بھی، اور ان تمام علوم میں ان کی کتابوں بن ، اور ایک بالغ نظر لغوی، نحوی اور ادیب بھی، اور ان تمام علوم میں ان کی کتابوں نے اللی علم سے خراجِ محسین وصول کیا ہے۔ حدیث میں وہ امام اسحاق بن راہویہ، قاصی کی بن اکم اور امام ابوحاتم بحتائی جیسے ائمہ مدیث کے شاگرد ہیں، تغییر میں ان کی کتابیں ' غریب القرآن' اور ' مشکل القرآن' بعد کے علاء کا ماخذ رہی ہیں، اور قراءت میں ان کی ' کتاب القرآن " اور ' مشکل الحدیث' ہے محدثین استفادہ کرتے مدیث میں ان کی ' کتاب ' افر ایک کتاب ' اور البعہ میں معروف و متداول ہے۔ ' شاعری اور اس کی کتابوں میں شار ہوتی ہیں، تاریخ میں ان کی کتابوں میں شار ہوتی ہیں، تاریخ میں ان کی کتاب ' عیون الاخبار' ' بھی اہلی علم میں معروف و متداول ہے۔

''المعارف'' بھی انہی کی ایک نہایت دِلچیپ، معلومات آفریں اور مقبول تصنیف ہے، جس کا موضوع'' تاریخ کی معلوماتِ عامہ'' ہے، تاریخ پر مفصل اور مبسوط کتابیں تو بہت سی لکھی گئی ہیں، لیکن شروع ہی سے اہلِ علم میں الی کتابیں مرتب کرنے کا بھی رواج چلا آتا ہے جو مسلسل تاریخ کے بجائے تاریخ کی ان عام معلومات پر مشمل ہوں جن سے واقف ہونا ایک پڑھے لکھے انسان کے لئے ضروری ہے، جوعلم مجلس میں بھی معاون ہوتی ہیں اور جن کی واقفیت کے بعد انسان ہم فن سے، جوعلم مجلس میں بھی معلومات حاصل کر لیتا ہے، اس قسم کی کتابوں میں ابن حبیب کی "المعادف" کے معلومات ماس کر لیتا ہے، اس قسم کی کتابوں میں ابن حبیب کی "المعادف" بطورِ خاص مشہور ہیں، اور ان میں بھی "معارف ابن قبیبہ" اس لحاظ سے مفید تر ہے کہ اس کی تر تیب بہت اچھی ہے جس سے استفادہ زیادہ آسان ہے۔

اس کتاب میں علامہ ابنِ قنیہ یہ نے اوّل تو آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بیت ہے پہلے کی ضروری تاریخی معلومات جمع کی بیس جن میں انبیاء علیہم السلام کے حالات مختصراً بیان ہوئے ہیں، پھر زمانۂ جاہلیت کے حالات اور اہلِ عرب کے نسب ناسے بیان فرمائے ہیں، اس کے بعد عہدِ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم اور عہدِ صحابہ رضی الله عنیم اجمعین کے اہم واقعات، مشہور صحابہ کرام اور خلفائے اسلام کا تذکرہ ہے، اور حضی الله عنین، فقہاء، محدثین، قراء، مورِ ضین، رُوا قو شعر اور معلمین کا تذکرہ ہے، اور ان تعین، فقہاء، محدثین، قراء، مورِ ضین، رُوا قو شعر اور معلمین کا تذکرہ ہے، اور ان تذکروں میں مصنف نے عموماً ایک ولچسپ با تیں ذکر کی ہیں جو تو اربخ میں مشکل ہے ملتی ہیں، اس کے بعد 'الاواکل' کے عنوان سے یہ معلومات جمع کی ہیں کہ سب بیان ہے ہیا فلال کام کس نے کیا؟ پھر جزیرۂ عرب کا جغرافیہ اور اسلامی فتو حات کا اجمالی بیان ہے، نیز سپور علاء کے بارے میں بیہ بتایا گیا ہے کہ ان کا ذریعۂ معاش کیا تھا؟ اس کے بعد ان مشاہیر کا تذکرہ ہے جو کسی جسمانی آفت مثلاً برص، لنگ، ہمرے پن وغیرہ کا شکار تھے، نیز پچھ تاریخی لطائف اور معمے بیان کئے گئے ہیں، پھر اسلام سے منسوب مشہور فرتوں کا تذکرہ ہے، اور آخر میں یمن، حبشہ، جرہ اور مجم کے مشہور منسوب مشہور فرتوں کا تذکرہ ہے، اور آخر میں یمن، حبشہ، جرہ اور مجم کے مشہور منسوب مشہور فرتوں کا تذکرہ ہے، اور آخر میں یمن، حبشہ، جرہ اور مجم کے مشہور ساطین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

اس طرح بيكتاب تاريخي معلومات كے لحاظ سے" دريا بكوزة" كا مصداق

ہے، اور اس میں وہ باتیں مل جاتی ہیں جو طویل تاریخوں میں نہیں ماتیں، اس کے اہلِ علم نے ہمیشہ اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھولیا ہے، اور ہر دور کے اساتذہ اپنے شاگردوں کو اس کتاب کا خصرف مطالعہ کراتے، بلکہ اس کے مضامین کو یاد کرنے کا مشورہ دیتے رہے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہر عالم کو اس کتاب کے مضامین سے واقف ہونا ہی چاہئے، کیونکہ ان معلومات ہے بہت می عبرتیں حاصل ہونے کے علاوہ درس، تصنیف، وعظ و خطابت، علمی مجلوں اور علمی کتب کے مطالعے میں بردی مددماتی ہے۔

یہ کتاب مصر میں شائع ہو پیک ہے، لیکن اہلِ پاکستان کے لئے اس کا حصول دُشوار بھی تھا اور گراں بھی ، اصح المطابع نے اس کتاب کو بڑی خوش ذوقی اور سلیقے کے ساتھ یہاں طبع کر کے علم وادب کی بڑی خدمت انجام دی ہے، اور اہلِ علم پر احسان کیا ہے، چھتیں روپے میں معلومات کا بین خزانہ اس لائق ہے کہ ہر عالم اور اعلیٰ جماعتوں کا ہر طالب علم اُسے حرزِ جان بنائے۔

کتاب کے مقدمے میں جو ''ثروت عکاشہ'' کے قلم سے ہے، علامہ ابنِ قتیبہ ؓ کے حالات بروی تحقیق کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اسی مقدمے میں انہوں نے بیہ بھی ثابت کیا ہے کہ ''الا مامة والسیاسة'' کے نام سے جو کتاب علامہ ابنِ قتیبہ ؓ کی طرف منسوب ہے، اس کی نسبت وُرست نہیں۔

ہرکیف! ہم تمام اہلِ علم اور اُوپر کی جماعتوں کے طلبائے درسِ نظامی سے اس کتاب کواپنے پاس رکھنے اور اس سے استفادہ کرنے کی پُرزور سفارش کرتے ہیں۔
(محرم الحرام ۱۳۹۸ھ)

# معالم القرآن (پارهُ أوّل)

مؤلفه: مولانا محمد علی صدیق کاندهلوی بناشر: ادارهٔ تعلیمات قرآن، سیالکوٹ پاکستان به ۲۰ سائز کے ۲۳۲ صفحات، سفید کاغذ پرعمده کتابت و

#### rar

طباعت،خوبصورت جلد، قیمت: ۳۲ رویے

یہ ایک نے انداز کی تفییر ہے جس کا ابھی صرف پہلا پارہ منظرِ عام پر آیا ہے، فاضل مؤلف نے کوئی نئی تفییر ازسرِنو لکھنے کے بجائے یہ طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ اُردو زبان میں جتنی معروف تفییریں شائع ہوچکی ہیں، اُن میں سے خاص خاص باتوں کا انتخاب کرکے ہر آیت کے تحت ورج کردی ہیں، فاضل مؤلف شروع میں کھتے ہیں: -

اس خیال سے طبیعت کو بہت بری ڈھارس ملی کہ پاک و ہند میں جن بزرگوں نے تفییری خدمت کی ہے اور جن کی علمی حیثیت مسلم ہے اور جن کی علمی حیثیت کمسلم ہے اور جن کی خدمات وقت کی بے رُخی کے ہاتھوں گوشتہ گمنامی کی نذر ہو چکی ہیں، اگر سب کی نہیں تو پچھ کی عظیم تفییری خدمت کو یکجا کرکے نے انداز میں حالات اور تفاضوں کے مطابق گوشتہ گمنامی سے نکال کرشاہراہ عام پر رکھ دیا جائے، تو یہ نہ صرف قرآن عکیم کی عظیم خدمت ہوگی، بلکہ ان بزرگوں کی خدمات کی بہت بڑی قدردانی ہوگی۔

(ص:۸)

چنانچہ فاضل مؤلف نے اس کتاب میں اُردوکی سترہ تفاسیر کا انتخاب مرتب
کیا ہے، اس لحاظ ہے اس کتاب کوعلمی زبان میں اُردوکی'' تجرید التفاسی'' کہا جاسکتا
ہے، کام خاصا کھن اور مشکل تھالیکن فاضل مؤلف نے اس کی مشکلات پرعمدگی سے
قابو پایا ہے اور مختلف کتابوں کے اقتباسات کا مجموعہ ہونے کے باوجود یہ ایک پوری
طرح مربوط اور مسلسل کتاب بن گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بعض جگہ فاضل مؤلف
نے خود اپنے نتاریج فکر بھی پیش کئے ہیں، اور بعض مقامات پر متقدمین کی تفاسیر سے
بھی خوشہ چینی کی ہے۔

قرآنِ كريم كا ترجمه فاضل مؤلف نے غالبًا خود اپنا كيا ہے، ليكن يرترجمه

نہیں، بلکہ مجموعی مفہوم کو بامحاورہ اور سلیس اُردو زبان میں ڈھال دیا گیا ہے، چنانچہ اس میں جگہ جگہ ایسے تشریحی اضافے موجود ہیں جو قرآنِ کریم کے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہیں، بلکہ ان کو تشریح کے لئے یا عبارت میں روانی اور زور پیدا کرنے کے لئے بڑھایا گیا ہے، لیکن ایسے مواقع پر بیاضافے قوسین میں ہوتے تو بہتر تھا تا کہ قرآنی الفاظ تشریحی اضافوں سے ممتاز ہوجاتے، اب ایک غیر عربی داں یہ اندازہ نہیں کرسکتا کہ کتنی عبارت قرآن کا ترجمہ ہے اور کتا تشریحی اضافہ؟

(ذی القعدہ، ذی الحجہ ہے اور کتا تشریحی اضافہ؟

### المعجم (أردو-عرلي)

موَلفه: جناب مولا ناخلیل الرحمٰن صاحب نعمانی۔ شائع کردہ: دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافرخانه، بندر روڈ کراچی نمبرا۔ ضخامت: آٹھ سوصفحات، تقطیع: ۲۰×۳۰، کتابت وطباعت گوارا، قیمت: دس رویبے پچاس پیبے

اُردو دَال حضرات کے لئے عربی ہے اُردو لغات تو بہت کھی گئی ہیں، لیکن اُردو ہے عربی لغات اب تک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھیں، حالانکہ نہ صرف عربی کے طلباء بلکہ مرسین اور وہ لوگ جنہیں عربی میں بولنے لکھنے کا کام پڑتا رہتا ہے عرصے ہے الیک لغت کی ضرورت محسول کرتے تھے، بسااوقات عربی لکھتے وقت بہت معمولی سے لفظ کے عربی مرادف کی ضرورت پیش آجاتی ہے، اور اس کا عربی اُردو لغات میں نکالناممکن نہیں ہوتا، اس کام کے لئے بعض مختصر لغات راقم الحروف کی نگاہ ہے گزری ہیں، مگر زیر تبھرہ کتاب ان سب سے زیادہ جامع ہے، اور فاضل مؤلف نے اسے بیاں، مگر زیر تبھرہ کتاب ان سب سے زیادہ جامع ہے، اور فاضل مؤلف نے اسے بیٹ عرق ریزی کے ساتھ مرتب کیا ہے، اُردو کے الفاظ کے عربی مرادفات کے ساتھ اس میں اس کے طریق استعال کے مختصر اشارے بھی موجود ہیں، اُبواب، صلات اور بھوٹ کے ذکر کرنے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔

اس کے ساتھ ہی فاضل مصنف نے اُمثال اور کہاتوں کو بھی حروف حجی کے

حساب سے جمع کرکے اُن کے مقابلے میں عربی اَمثال لکھ دی ہیں، جس سے کتاب کی۔
افادیت بہت بڑھ گئ ہے، کتاب کے شروع میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
مرظلہم کے قلم سے عربی زبان پر ایک فاضلانہ مقدمہ ہے، اور آخر میں دخیل اور مولد
الفاظ ہے متعلق حضرت مولانا سیّد سلیمان ندوی رحمۃ اللّٰد علیہ کا ایک معلومات آفریں
مقالہ ہے۔

بلاشبہ یہ کتاب عربی کے طلباء، مدرّسین اور مضمون نگار حضرات کے لئے نہایت مفید ثابت ہوگی، دارالاشاعت کراچی اس پیشکش پر مبارک باد کا مستحق ہے، کاش! کہ کتابت وطباعت کا معیار بھی کتاب کے شایانِ شان ہوتا۔

(شعبان المعظم ڪ٢٣١ه)

## المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم

مؤلفہ: محمد فؤاد عبدالباقی۔ ناشر: سہیل اکیڈمی، شاہ عالم مارکیٹ لاہور۔ <u>۲۳×۱۸</u> سائز کے ۷۸سفحات، کاغذ امٹیشن آرٹ پیپر،فوٹوآفسٹ پرٹائپ کی دکیش طباعت، مثالی جلد بندی، قیمت: ۱۰۰روپے

ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کو قرآنِ کریم ہے اس قدر شغف تھا، اس کی تلاوت اس کشرت ہے کی جاتی تھی اور اس کے جھاظ اسنے زیادہ تھے کہ علماء تو علماء، عام مسلمانوں کو بھی قرآنِ کریم کی آیات از برتھیں، اور اگر قرآنِ کریم میں کوئی آیت نکالنی ہو تو کوئی خاص وُشواری پیدانہیں ہوتی تھی، یہی وجہتھی کہ متقدمین کی کتابوں میں احادیث کے مکمل حوالے دینے کا تو التزام پایا جاتا ہے لیکن آیاتِ قرآنی نقل کرتے ہوئے سورۃ یا آیت نمبر کا حوالہ متقدمین کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا۔ اس طرح احادیث تلاش کرنے کے لئے تو بہت سی امدادی کتابیں شروع سے کسی جارہی بیں، لیکن آیاتِ قرآنی تلاش کرنے لئے کوئی امدادی کتابیں شروع سے کسی جارہی بیں، لیکن آیاتِ قرآنی تلاش کرنے لئے کوئی امدادی کتاب متقدمین کے زمانے میں کم

ازتم احقر کے علم میں نہیں۔

لیکن جب قرآنِ کریم کے ساتھ اس درجے کے شغف، حافظے اور استعداد میں کی آئی تو لوگوں کو قرآنی آیات اللش کرنے میں قِتیں پیش آنے لگیں، اس موقع پر آیات ِقر آنی کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے مختلف کتابیں مرتب کی گئیں، جن میں "فتح الرحمن لطالب ايات القران"، "مفتاح كنوز القران" اور "تفصيل البيان" وغيره خاصى مقبول ومتداول ربين، پهر جرمن منتشرق فلوجل كى "نهوم المفوقان" اس نوع كى كتابوں ميں بہت معروف ہوئى، اب آخر ميں مصر كے اُستاذ محد فؤاد عبدالباقی نے اس کام کو یائے محمل تک پہنچادیا، زیر تصرہ کتاب میں انہوں نے آیات قرآنی کی سب سے زیادہ جامع اِنڈنس تیار کی ہے جس کی مدد سے نہ صرف ہر آیت کا حوالہ انتہائی آسانی سے مل جاتا ہے بلکہ اس کی مدد سے آپ بی بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا لفظ قرآنِ کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اور کس کس انداز سے استعال ہوا ہے؟ اس طرح یہ کتاب علمی اور تحقیقی کاموں میں بہترین معاون ہے۔ کتاب کا طرز فاضل مؤلف نے یہ رکھا ہے کہ قرآن کریم میں استعال ہونے والے تمام الفاظ کو اُن کے مادّہ کے لحاظ سے حروف حجی مرتب کرکے ہر لفظ کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ اس کے مشتقات اور اس کی مختلف إعرابی حالتیں کہاں کہاں استعال ہوئی ہیں؟ ہر لفظ کے نیچے آیتوں کے اطراف سورۃ کا نام اور نمبر اور آیت کا نمبر درج کردیا ہے اور اگر سورۃ کی ہے تو اس کے آگے "ک" اور اگر مدنی ہتو "م" لکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بیمعلوم کرنا ہے کہ "مسلک" (فرشته ) كالفظ قرآن كريم مين كتني مرتبه اوركس كس انداز سے آيا ہے؟ تو "م ل ك" کے مادے میں ویکھتے، یہال سب سے پہلے "مَلَک" کا لفظ درج ہے جس کے پنیج کہا ہے کہ بیالفظ دس جگہ آیا ہے اور پھر بیادس آئیتیں حوالے کے ساتھ درج ہیں، اس کے بعد "ملگا" (حالت نصی میں) درج ہے۔ اور اس کے پنچ کھا ہے کہ بیالفظ تین

جگہ آیا ہے، پھر "الملکین" (تثنیہ) درج ہے، اور لکھا ہے کہ بدافظ دو جگہ آیا ہے، پھر "المملائکة" كا لفظ لكھ كر بتايا گيا ہے كہ ہى اڑسٹھ مقامات پر آيا ہے اور پھر ان اڑسٹھ مقامات كى تفصيل ترتيب واربيان كى گئى ہے۔

اس طرح اگرآپ بيد كهنا چائة بين كه "إنَّ اللهَ قَوِیٌ شَدِيْدُ الْعِقَابِ" قرآنِ كريم بين كس جلد ہے؟ تو آپ لفظ "قوی" (ق و ی) "شديد" (ش د د) اور "عقاب" (ع ق ب) تينوں بين سے كسى بھى جلد نكال كر د كير ليجيّ ،معلوم ہوجائے گاكہ يسورة انفال كى آيت نمبر ۵۲ ہے اور بيسورة مدنى ہے۔

اس طرح بیہ کتاب الفاظ قرآنی کا بے نظیر اِنڈس ہے اور اس مرتب کرکے فاضل مؤلف نے قرآنِ کریم کی نا قابلِ فراموش خدمت انجام دی ہے، یہ کتاب عرصے سے مصر میں چھپ رہی ہے، اور تمام علمی حلقوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، ابسیل اکیڈی نے اسے پاکستان میں طبع کیا ہے اور کاغذ، طباعت اور جلد بندی میں مصری ایڈیشن کو مات کردیا ہے، ہم اس پیشکش پر ناشر کو تے دِل سے مبارک باد پیش مصری ایڈیشن کو مات کردیا ہے، ہم اس پیشکش پر ناشر کو تے دِل سے مبارک باد پیش کرتے ہیں، ہمارے رائے کرتے ہیں اور قار کین سے اس کی حوصلہ افزائی کی سفارش کرتے ہیں، ہمارے رائے میں کوئی مصنف، مدرس بلکہ کوئی پڑھا کھا مسلمان ایسانہیں ہے جس کے لئے یہ کتاب بہترین رہنما ثابت نہ ہو۔

کتاب بہترین رہنما ثابت نہ ہو۔

(شعبان المعظم نوسیاہ)

## معرکهٔ ایمان و مادُّیت

مؤلفہ: حضرت مولانا سیّد ابوالحن علی ندوی صاحب مظلیم۔ ناشر: ملک براورز، کارخانہ بازار، لاکل بور۔ ۱۳۲۰ ۱۸۸ سائز کے ۱۳۷ صفحات، کتابت و طباعت نفیس، کاغذعمدہ، قیمت مجلدمع گرد بوش: چےرویے

یه حضرت مولانا سیّد ابوالحن علی نددی مظلیم کی معروف ادبی کتاب "المصراع بین الایسمان والمادیّة" کا اُردوتر جمد ہے، ترجمہ کے فرائض موصوف

#### M09

کے برادر زادے مولانا محمد الحسنی صاحب نے انجام دیئے ہیں، یہ کتاب دراصل سورہ کہف کی ایک نئے انداز سے تغییر ہے، یوں تو پورے قر آنِ کریم میں ایمان اور مادیت کا معرکہ نمایاں ہے، لیکن خاص طور سے سورہ کہف کا بیہ خاص موضوع ہے، اور ای مناسبت سے اس میں پختہ ایمان ویفین رکھنے والوں کے چار واقعات ذکر کئے گئے ہیں۔

اس کتاب میں انہی ہیار واقعات پرعلمی، تاریخی اور تحقیقی بحثیں کی گئی ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والے نتائج کو بڑے ول نشین پیرائے میں سمجھایا گیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ذہن پر سے مادّیت کی گرفت دھیلی پڑجاتی ہے۔

الله تعالی نے حضرت مولانا علی میاں مظلم کواس قتم کے مضامین کی تفہیم کا خاص سلیقہ مرحمت فرمایا ہے، اس لئے کتاب کے اُسلوب کے بارے میں پچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ترجمہ بھی ایسا صاف، شستہ اور رَواں ہے کہ ترجمہ معلوم نہیں ہوتا۔

یه کتاب اہلِ علم دین اور جدید تعلیم یافتہ دونوں قسم کے حضرات کے لئے دِلچیں اور علمی و دینی فوائد کا قابلِ قدر مجموعہ ہے اور ناشر اس کی اشاعت پر مباک باد کے مستحق ہیں۔

### معيت الهبيه

افادات: حضرت مولانا شاہ عبدالغی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ مرتبہ: مولانا تحکیم محمہ اختر صاحب۔ ناشر: مکتبہ اصلاح وتبلیغ، ہیرآباد، جامع مسجد روڈ، یہ حیدرآباد۔ ۲۳×۳۲ سائز کے ۹۲ صفحات، کتابت وطباعت عمدہ قیمت: تین روپے بیدحفرت مولانا شاہ عبدالغی صاحب پھول پورگ (خلیفہ حضرت تھانوگ) کا ایک وعظ ہے جو آیت ِ قرآنی "إِنَّ اللهُ مَعَ الَّذِینَ اتَّقُوا وَّالَّذِینَ هُمُ مُّ مُحسِنُونَ "کی تشریح میں ارشاد فرمایا گیا تھا، یہ پورا وعظ" آنچہ از دل خیز د بر دل ریز د کا مصداق اور دین کے حقائق ومعارف پر مشمل ہے، اور اس کے مطالع سے قلب میں اصلاح اعمال واخلاق کی لگن پیدا ہوتی ہے، فاضل مرتب نے اسے بڑے سلیس اور عام فہم انداز میں مرتب کیا ہے۔

انداز میں مرتب کیا ہے۔

(ریج الثانی نامین مرتب کیا ہے۔

# مغرب ہے کچھ صاف صاف باتیں

مؤلفہ: حضرت مولانا ابوالحن علی ندوی۔ ناشر: مکتبہ رشیدیہ ساہیوال۔ ۲۳×۳۲ سائز کے ۱۸۷ صفحات، کتابت و طباعت روش، خوبصورت جلد، قیت درج نہیں۔

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب مظلیم کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں دینی و تبلیغی خدمات کی قابلِ رشک توفیق عطا فرمائی ہے، موصوف نے چند سال پہلے بورپ کے مختلف مما لک کا تبلیغی دورہ کیا، اس دورے میں انہیں مغرب کے دانشوروں اور طلباء سے خطاب کے کئی مواقع ملے، زیرِ نظر کتاب ان خطابات کا مجموعہ ہے اور اس میں بعض وہ خطابات بھی شامل کر لئے گئے ہیں جو موصوف نے ہندوستان میں دیئے لیکن ان میں مغرب کے افکار واعمال پر تقید موجود ہے۔

یہ تمام مضامین نہایت بھیرت افروز اور فکر انگیز ہیں، حضرت مولانا ابوالحن صاحب ندوی مظلم نے ان مضامین میں مشرق ومغرب کی وجوہ امتیاز بیان کرکے مغرب کی ان کوتا ہیوں پر عالمانہ تقیدیں کی ہیں جنہوں نے اس کی سائنفک ترقیات کے فوائد پر پانی پھیرر کھا ہے، ان کا انداز بیان جار طانہ کے بجائے ناصحانہ ہے اور اس میں بنی نوع انسان کو گرائی سے نکالنے کے لئے ایک تڑپ موجزن ہے۔

اس كتاب كا مطالعه انشاء الله هرخاص و عام اور بالخصوص نوتعليم يافته حضرات

کے دِل میں نورِ ایمان ، فکر میں گہرائی آورعلم میں بصیرت و وسعت پیدا کرے گا۔ (ذی الحجہ <u>۱۳۹۴</u>ه)

### المغني

مؤلفہ: علامہ محمد طاہر بن علی الفتی ۔ ناشر: دارالنشر الکتب الاسلامیہ، ۱۹۔ گورونا تک پورہ گوجرانوالہ پایکتان ۔ ۲۲×۲۹ سائز کے ۹۸ صفحات، آفسٹ کی طباعت، قیمت: ساڑھے سات رویے

علامہ محمد طاہر پنی رحمۃ اللہ علیہ (متونی ۱۹۸۹ هے) ہندوستان کے مشہور محد ثین میں سے ہیں جن کی "مجھ عللہ حاد فی لغة الأحادیث والاثار" اور "تذکرة المموضوعات" شہرة آفاق کتابول میں سے ہیں۔ زیرِ نظر کتاب بھی انہی کی ایک مہتم بالثان تالیف ہے جس میں انہول نے راویانِ حدیث اور محد ثین کے نامول، کنتول اور القاب کو ضبط کیا ہے، یعنی ان کی حرکات واضح کی ہیں، علم حدیث کے طلبہ اور اسا تذہ دن رات ان راویوں کے اسائے گرامی پڑھتے ہیں لیکن بسااوقات اُن کا صحیح تلفظ معلوم نہیں ہوتا، علامہ پنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ایسے ناموں کو حروف حجبی کے حساب ہے جمع کرکے ان کا صحیح تلفظ بتادیا ہے۔ ویکھنے میں بہ چھوئی سی حجبی کے حساب ہے جمع کرکے ان کا صحیح تلفظ بتادیا ہے۔ ویکھنے میں بہ چھوئی سی کتاب ہے، لیکن اس کی تالیف میں انہوں نے کس قدر عرق ریزی، محنت ِ شاقہ اور جانفشانی سے کام لیا ہوگا؟ اس کا اندازہ علم حدیث کے طالب علم ہی کر سکتے ہیں، خود جانفشانی سے کام لیا ہوگا؟ اس کا اندازہ علم حدیث کے طالب علم ہی کر سکتے ہیں، خود راقم الحروف بہت سے ناموں کے بارے میں تر دّد میں مبتلا تھا اس کتاب نے بیتر دّد ورکا۔

علامہ طاہر پہنیؒ نے اس کتاب میں ناموں کو ضبط کرنے کے علاوہ بعض اساء و القاب کا مختصر تعارف بھی کرایا ہے، اور بہت سے مواقع پر راوی کا تاریخی طبقہ بھی بتادیا ہے، اس لحاظ سے یہ کتاب علم حدیث و رِجال کی عظیم الثان خدمت اور بلاشبہ

### M44 \_\_\_\_

دریا بکوزہ کی مصداق ہے، ہماری رائے میں یہ کتاب نہ صرف ہر مدرسہ کے کتب خانے، بلکہ حدیث کے ہراُستاذ اور طالب عالم کے پاس ہونی چاہئے۔

تاشر اس کتاب کی پیشکش پر قابلِ صد مبارک باد ہیں، کتاب کی قیمت اس
کے فائدے کے مقابلے میں تو زائد ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ضخامت کے لحاظ سے زائد
ہے، ہماری نظر میں اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت چھرو ہے ہونی چاہئے تھی۔

(رمضان المارک سے ۱۳۹۳ھ)

# مفتاح القرآن (حارھے)

مرتبه: مولانا محفوظ الرحمٰن ناقی۔ ناشر: مکتبه رشیدیه، ساہوال۔ سفید کاغذ پر آفسٹ کی عمدہ کتابت و طباعت، قیمت حصہ اُوّل: ۱/۵۵، دوم: ۲/۲۵، سوم: ۲/۲۵ و آفسٹ کی عمدہ کتابت و طباعت، قیمت حصہ اُوّل: ۱/۵۵ دوم: ۲/۲۵، سوم کے لئے لکھا کیا ہے اور بہت مقبول ہوا ہے، قر آنِ کریم میں جینے الفاظ آئے ہیں، فاضل مؤلف نے تدریجی ترتیب کے ساتھ ان کے معانی ذہن شین کرانے کا اہتمام کیا ہے، اس کی تعلیم سے نہ صرف عربی زبان کی اچھی خاصی معلومات ہوجاتی ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ تو آنِ کریم کی آیات ہمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوجاتی ہے، اور طالب علم کوشروع ہی سے قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص مناسبت پیدا ہوجاتی ہے، اور طالب علم کوشروع ہی سے قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص مناسبت پیدا ہوجاتی ہے۔ انہی خصوصیات کی دجہ سے اسے بہت سے دینی مدارس میں داخلِ نصاب کرلیا گیا ہے، دارالعلوم کراچی میں بھی اس کی تعلیم کے بہتر نتائ سامنے آئے ہیں، ہندوستان میں طبع ہونے کی دجہ سے بھی اس کی تعلیم کے بہتر نتائ سامنے آئے ہیں، ہندوستان میں طبع ہونے کی دجہ سے بید رسائل یہاں نایاب شے، مکتبہ رشید یہ نے انہیں شائع کر کے اہل پاکستان کو بھی استفادہ کا بہتر بن موقع فراہم کیا ہے۔

(ربح الاوّل علیہ کیا ہے۔ (ربح اللوّل الله کیا ہم کیا ہے۔ (ربح اللوّل کے الله کیا کہتر میں موقع فراہم کیا ہے۔ (ربح اللوّل کا 1814)

### مفتاح كنوز السنة

تاليف: ذاكثر ا.ي. وينسنك \_ عربي ترجمه: محمد فؤاد عبدالباقي ـ ناشر: سهيل

#### MYM

اکیڈی ۲- بی شاہ عالم مارکیٹ لاہور۔ ۲۰<u>۰۰ میں ۲۰</u> کے۵۵۲ صفحات، آرٹ پیپر پر عربی ٹائپ کی نہایت عمدہ طباعت، قیمت غیرمجلد: ۳۲ روپے، مجلد چرمی مع سنہری ڈائی: ۳۲روپے

جب سے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدقان علم کی صورت اختیار کی ہے، اس کی مختلف پہلوؤں سے بے شار خدمتیں کی گئی ہیں، علائے اُمت نے اس علم کی روایات کا ایسے گوشوں سے سروے کیا ہے کہ شاید کی اور علم کو یہ شرف حاصل نہیں ہوسکا، یہاں تک کہ اس علم کے خدام میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم ہی شامل ہیں۔

جب حضراتِ محدثين في اپن انداز مين احاديث و آثار كے بهت على محبوس كى گئى جس كى محبوع مرتب كرديئ تو ايك ايك رہنما كتاب كى ضرورت محبوس كى گئى جس كى مدد سے يہ پته لگايا جاسكے كه كون كى حديث كس كتاب مين،كس مقام پرموجود ہے؟ چنانچه علاء نے مختلف طريقول سے ايكى رہنما كتابين مرتب فرما كين جنهيں "اطراف" كى نام سے يادكيا جاتا ہے، علامہ سيوطي كى "الجامع الصفيز"،" جامع الاصول"، "مجمع الزوائد" ان دونوں كا مجموع "جمع الفوائد" اور سب سے زيادہ جامع كتاب "كزالعمال" معروف ومشہور ہيں، اور اہل علم ان سے استفادہ كرتے آئے ہيں۔

الله تعالی این وین کی خدمت غیر مسلمول سے بھی کرالیتا ہے، چنانچ لیڈن کے ایک معروف مستشرق پروفیسر ویسنک نے انگریزی زبان میں احادیث کی ایک فہرست بالکل نے انداز سے مرتب کی اور مصر کے محمد فؤاد عبدالباتی نے ''مشاح کنوز النہ'' کے نام سے اس کا عربی میں ترجمہ کر کے شائع کیا۔

ینی فہرست دراصل احادیث کی ایک مجم (Concordance) ہے اور اس کی خصوصیات درج ذیل ہیں:-

ا:- اس میں بیک وقت حروف ِ حجی اور موضوعات دونوں کا لحاظ رکھ کر

احادیث کے حوالے درج کئے گئے ہیں، احادیث میں جن چیزوں کو موضوع بناکر پھی کہا گیا ہے، پھر ہر چیز کے بالاے کہا گیا ہے، پھر ہر چیز کے بالاے میں جو پچھ احادیث میں ماتا ہے اس کے حوالے دے دیئے گئے ہیں۔ مثلاً آپ کو بیہ حدیث تلاش کرنی ہے کہ "اصد قکم دُؤیا اصد قکم حدیثًا" اب آپ صرف داء میں دُؤیا کے ذیلی عنوانات کے تحت تلاش کیجئے، آپ کواس حدیث کے تمام ماخذ کیجا مل جا کیں گے۔

۲:- اس طریقے کا سب سے برا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ایک موضوع پر جتنی احادیث آئی ہیں اُن سب کے حوالے ایک ہی جگہ ل جاتے ہیں، مثلاً آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ احادیث میں قیامت کی کیا کیا علامتیں فہکور ہیں؟ آپ "الساعة" کا عنوان نکالئے اس میں تمام متعلقہ احادیث کے حوالے آپ کو مرتب شکل میں مل جائیں گے، اس طرح تحقیق کا کام نہایت آسان ہوجا تا ہے۔

س:- اس کتاب میں صحاح ستہ، موطا، داری، مندِ احمر، مند زید بن علی، طیاسی، طبقات ابنِ سعد، سیرت ابنِ ہشام اور مغازی واقدی کی روایات کے حوالے جمع کئے گئے ہیں۔

س: صیح بخاری، ابوداؤد، ترفدی، نسائی، ابن ملجه اور دارمی کا حواله کتاب اور باب کنبر کے ذریعه دیا گیا ہے، صیح مسلم، مؤطا مالک، مند زید اور مند طیالی کا حواله حدیث کے نمبر کے ذریعہ اور مند احمہ جابن سعد، ابن ہشام اور واقدی کا حواله صفحات کنبر کے ذریعہ۔

3:- روایات پوری نقل کرنے کے بجائے صرف حوالے نقل کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے اس لئے کتاب کی ضخامت بڑھنے نہیں پائی، کتاب کے شروع میں علامہ سیّد رشید رضا مصری مرحوم اور علامہ احمد محمد شاکر کے مقدمات ہیں جن میں انہوں نے کتاب کا تعارف کرایا ہے اور اس کی شیین فرمائی ہے، علامہ سیّد رشید رضا مرحوم کا

ایک جملہ ہندوستانی علاء کے لئے باعث فخر ہے، وہ لکھتے ہیں:- · ''لگہ جاری میں وستان کے علال اس در میں علم یہ

''اگر ہمارے ہندوستان کے علماء اس دور میں علم حدیث کی طرف متوجہ نہ ہوتے تو بیعلم مشرقی ممالک سے ختم ہوگیا ہوتا۔''

الرق موجہ نہ ہوتے تو یہ م سری ممالک سے م ہولیا ہوتا۔

یہ کتاب عرصہ ہوا مصر میں چپی تھی، اور تمام علمی طقوں میں اس کا خرمقدم

کیا گیا تھا، لیکن اب کم از کم برصغیر میں نایاب ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ سہیل اکیڈی کے

منتظمین کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس گراں قدر علمی کتاب کو دوبارہ شائع

کرکے اہلِ علم کی بہت می مشکلات آسان کردیں، یہ کتاب برانے نسخ کا فوٹو لے کر

آفسٹ پرشائع کی گئی ہے، اور طباعت، کاغذ، جلد بندی، غرض ہراعتبار سے ناشر کے

حسنِ ذوق اور اعلیٰ حوصلے کی آئینہ دار ہے، اور بلاشبہ ایسی کتاب ہے جس کی اشاعت

برفخر کیا جاسکتا ہے۔ جس ملک میں افسانوں اور کہانیوں کی اشاعت پر انعامات ملت

ہوں وہاں عوام یا حکومت کی طرف سے ایسی کتاب کی قدردانی کی کیا تو قع ہو؟ لیکن

موں وہاں عوام یا حکومت کی طرف سے ایسی کتاب کی قدردانی کی کیا تو قع ہو؟ لیکن

امید ہے کہ اہلِ علم اسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے، خدا کرے اس کتاب کی خاطرخواہ

پزیرائی ہو تا کہ ناشر ایسی ایسی اور کتابیں شائع کرسیس، کتاب کی قیمت بھی معیار

طباعت کے لحاظ سے مناسب ہے۔

(رجب المرجب یا ۱۳۹ ھی)

# مقام صحابة

از: مولانا سیّد ابوالاعلی مودودی۔ مرتبہ: عاصم نعمانی۔ شاکع کردہ: مکتبہ آئین، ریلوے روڈ لاہور۔ ۲۰<u>۰۲ ک</u>ے الے صفحات، کتابت و طباعت معیاری عکسی، قیمت نیوز پرنٹ: ۲۰ پیسے،سفید کاغذ: ۸۵ پیسے

اس مخضر رسالے میں مولانا سیّد ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی ان تحریروں کو جمع کیا گیا ہے جن سے صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کے مناقب و فضائل پر روشنی پڑتی ہے، بیتحریریں مولانا کی مختلف کتابوں سے ماخوذ ہیں۔''خلافت و ملوکیت'' کی

### MYY

اشاعت کے بعد سے مولانا پر جوشد بداعتراضات کئے جارہے ہیں، بظاہراس کتا ہے کا مقصد ان اعتراضات کے جواب میں یہ دکھانا ہے کہ مولانا صحابہ کرامؓ کے فضائل و مناقب کے معترف ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس رسالے میں مولانا کے مختلف مضامین کے اقتباسات سے حضرات ِ صحابہؓ کے متعلق جوعقیدہ اور نظریہ پیش کیا ہے کہ صحابہ کرامؓ کو بُرا کہنے والا فاسق ہی نہیں بلکہ اس کا ایمان بھی مشتبہ ہے، بلاشبہ حق وصحیح اور تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور دُعا ہے کہ ان کو اور ہم سب کو ای عقیدہ پر استقامت نصیب ہو لیکن ' خلافت و ملوکیت' کا وہ حصہ جو مشاجرات ِ صحابہ سے متعلق ہے وہ اس کی بالکل ضد ہے، اس کا پڑھنے والا بینیں سمجھ سکتا کہ اس کے متعلق ہے وہ اس کی بالکل ضد ہے، اس کا پڑھنے والا بینیں سمجھ سکتا کہ اس کے مصنف کا عقیدہ صحابہ کرامؓ کے متعلق وہی ہے جو اس کتا ہے میں ' ترجمان القرآن' کے حوالے ہے لکھا گیا ہے۔

لہذا حقیقت ہے ہے کہ جب تک ''خلافت و ملوکیت' کے ان شخت قابلِ اعتراض حصوں کی اصلاح نہ کی جائے اس وقت تک میہ کتا بچہ ان اعتراضات کو ہرگز ورنہیں کر سکے گا جو بجا طور سے مولانا پر کئے گئے ہیں۔ آج کل مولانا مودودی صاحب برطانیہ میں زیرِ علاج ہیں، ہماری پُرخلوص وُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فر مائے اور وہ وطن واپس آ کر ان علین غلطیوں کی کما حقہ تلافی کرسکیں۔ کاملہ عطا فر مائے اور دہ وطن واپس آ کر ان علین غلطیوں کی کما حقہ تلافی کرسکیاں۔ (رمضان المبارک ۱۲۸۸ھ)

# مقام صحابه اورمسكله خلافت وشهادت

افادات: شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب مظلهم، اکوژه خنگ-ناشر: شعبهٔ تصنیف واشاعت، دارالعلوم حقانیه اکوژه خنگ، ضلع پشاور - کتابت وطباعت و کاغذعمده، صفحات ایک سوچار، قیمت: ایک روپیپه

یہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب مظلہم کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے

رسالپور کے ایک اجتماع میں ارشاد فرمائی، تین گھٹے کے اس طویل خطاب میں شہادتِ حسین رضی اللہ عنہ، خلافت شیخین اور حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ خلافت شیخین اور حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے باہمی تعلقات جیسے نازک موضوعات پر عالمانہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ جمہور کی سنت کے مطابق حضرت مولانا مظلم نے پورے اعتدال، حزم و احتیاط کے ساتھ اس مسلہ پر روشنی ڈالی، جس سے قلب کو اظمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس رسالے کو پڑھ کر پہلی باریہ تاریخی حقیقت سامنے آئی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اظہار غم کے لئے نالہ وشیون اور ماتم وسینہ کوئی کی رسم سب سے پہلے خود قاتلینِ حسین نے شروع کی تھی نالہ وشیون اور ماتم وسینہ کوئی کی رسم سب سے پہلے خود قاتلینِ حسین نے شروع کی تھی اللہ وشیون اور ماتم وسینہ کوئی کی رسم سب سے پہلے خود قاتلینِ حسین نے شروع کی تھی ۔ بے کہ:۔

جب حضرت حسین ؓ نے دیکھا کہ ایک نااہل اُٹھتا ہے اور خلافت عظلی کے مند پر بیٹھتا ہے، تو حضرت حسین ؓ نے احقاقی حق کے لئے مال و جان کی قربانی دی، تو باپ تو بہرحال زیادہ بہادر اور شجاع تھے، اگر خدانخواستہ حضرت صدیق وحضرت عمر خلافت کے لئے نااہل ہوتے تو حضرت علی کوسب سے پہلے حضرت ابو بکر ؓ و عفرت علی کوسب سے پہلے حضرت ابو بکر ؓ و عفرت علی کوسب سے کہا حضرت ابو بکر ؓ و عفرت علی کوسب سے کہا حضرت ابو بکر ؓ و عفرت علی کوسب سے کہا حضرت ابو بکر ؓ و عفرت علی کو سب سے کہا حضرت ابو بکر ؓ و عفرت علی کو سب سے کہا حضرت ابو بکر ؓ و عفرت علی کو سب سے کہا حضرت ابو بکر ؓ و عفرت علی کو سب سے کہا حضرت ابو بکر ؓ و علی کھڑا ہونا چاہئے تھا۔

اس کتا ہے کے حواثی اور ضائم مولانا کے لاکق فرزند جناب مولانا سمیج الحق صاحب نے بڑی عرق ریزی سے تحریر فرمائے ہیں، حواثی میں تمام واقعات کے حوالوں کی مفصل تخریج کی ہے، جس سے کتاب کی علمی وقعت میں اضافہ ہوگیا ہے۔ مولانا سمیج الحق صاحب نے کتاب کے آخر میں چھ ضائم کا اضافہ کیا ہے، جن میں تعدیل صحابہ محضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بلند مقامی، تقیہ کی حقیقت، حضرت معاویہ و حضرت حرات محضرت معاویہ و حضرت علی کی صاحبزادی کے حضرت عمر سے نکاح، اور حضرت عمر سے نکاح، اور حضرت عمر کے دامادِ رسول اللہ علیہ وسلم ہونے کے بارے میں فاضلانہ مضامین بیان عثمان کے دامادِ رسول اللہ علیہ وسلم ہونے کے بارے میں فاضلانہ مضامین بیان

کئے گئے ہیں، اُمید ہے کہ یہ کتا بچہ انصاف پسند حضرات کے لئے بہت می غلط فہمیال دُور کرنے کا باعث ہے گا۔

# مقدمة فتح الملهم

تالیف: شخ الاسلام علامه شبیر احمد صاحب عثمانی رحمة الله علیه ناشر: مکتبه المجاز، اے-۲۱۹، بلاک سی، شالی ناظم آباد کراچی ۔ ۲۰۰۰ سائز کے ۲۷۰ صفحات، سفید کاغذ پرعربی ٹائپ کی عمدہ طباعت، قیمت غیرمجلد: ۱۲ رویے، مجلد: ۵۰ ۱۸ روپ کی عمدہ طباعت، قیمت غیرمجلد: ۱۲ روپ مجلد: ۵۰ ۱۸ روپ کی عمدہ طباعت، قیمت غیرمجلد: ۲۱ روپ مجلد: ۵۰ مابول کو جدید انداز میں طبع کرنے کا مبارک رُجحان پیدا ہورہا ہے اور اس کے طفیل متعدد اہم کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہوچکی ہیں، اب جناب علی مطهر نقوی صاحب مالک مکتبہ الحجاز نے دفتح الملھم" کو ٹائپ پر چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور زیر نظر کتاب اس سلسلے کی ایک کری ہے۔

"فتح الملهم" صحیح مسلم کی وہ عظیم الثان شرح ہے جسے شیخ الاسلام علامه شمیر احمد صاحب عثانی قدس سرہ کے علم وفضل کا شاہکار کہنا چاہئے، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم علمی کارنا ہے کو پوری وُنیائے اسلام میں جس مقبولیت سے نوازا وہ خال خال ہی کسی کتاب کو نصیب ہوتی ہے۔

زیرِ نظر کتاب کہنے کو تو اس عظیم الثان شرح کا مقدمہ ہے، لیکن اپنے مباحث کی جامعیت اور اہمیت کے لحاظ سے یہ اُصولِ حدیث پر ایک مستقل تصنیف ہے، ایک بڑی کتاب کا جزء ہونے کی وجہ سے اس مقدمہ کی ذاتی حیثیت دَب کر رہ گئی، اور اُصولِ حدیث کے موضوع پر اس کا جو حقیقی مقام تھا وہ نمایاں نہ ہوسکا، ناشر مکتبہ الحجاز نے یہ بڑا اچھا کیا کہ اس مقدمہ کو الگ کتابی شکل میں شاکع کردیا، اُمید ہے کہ اس طرح اس علمی کاوش کا صحیح مقام واضح ہوسکے گا۔

شخ الاسلام علامہ عثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں اُصولِ حدیث کے ان مباحث کو یکجا فرمادیا ہے جو اس موضوع کی متفرق کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، اس طرح یہ کتاب اُصولِ حدیث کے متعلقہ مباحث میں بہت می کتابوں سے مستغنی کردیتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض مباحث ایسے ہیں جن میں اقوال و آراء کی اتن کثرت ہے کہ طویل بحثیں دیکھنے کے بعد مسئلہ میں قولِ فیصل اور لب لباب معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کتاب ایسے مسائل میں طالب علم کی بہترین رہنمائی کرتی ہے، اس کی مدد سے عموماً اظمینان بخش شیج تک پنچنا آسان ہوجاتا ہے۔

مخضریہ ہے کہ یہ کتاب اپنے موضوع پر حافظ ابن الصلاح کے مقدمہ، حافظ ابنِ حجرٌ کی شرح نخبۃ الفکر، علامہ سیوطیؓ کی تدریب الراوی، حافظ سخاویؓ کی فتح المغیث اور علامہ الجزائریؓ کی توجیہ النظر کے اہم مباحث کا بے نظیر خلاصہ ہے۔

اُصولِ حدیث کے علاوہ اس کتاب میں اُصولِ فقہ کے بعض اہم مباحث بھی شرح و بسط کے ساتھ آگئے ہیں، مثلاً خبرِ واحد کی جیت، ناسخ ومنسوخ، تقیید و تخصیص، مفہوم موافق و مخالف، مناط کی تحقیق، تخ بیج اور تنقیح وغیرہ ان موضوعات پر اہام غزائی کی المنصفی، علامہ شاطبیؒ کی الموافقات، شخ ابنِ ہمامؒ کی تحریر الاُ صول اور اس کی شروح سے خاص طور پر استفادہ کیا گیا ہے، اور پھر اُصولِ حدیث واُصولِ فقہ کے مباحث میں بزرگان دیوبند کی تحقیقات کو تفصیل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔

أميد ہے كه علم حديث كى اس مبارك خدمت كى علمى حلقوں ميں كماحقہ پذيرائى و تحسين كى جائے گى، ہم ناشركواس پيشكش پر مبارك باد پيش كرتے ہيں، البتہ ہمارا مشورہ بيہ ہے كہ جب مقدمہ فتح ألملهم كو كتابى شكل ميں الگ شائع كيا گيا ہے تو اس كا نام بھى اييا ہونا چاہئے جو اس كے موضوعات اور قدر و قيمت كو واضح كر سكے، ہمارى رائے ميں اس كا نام "مباحث، فى علوم الحديث" ركھ ديا جائے تو مناسب ہوگا۔ ہمارى رائے ميں اس كا نام "مباحث، فى علوم الحديث" ركھ ديا جائے تو مناسب ہوگا۔

# مقدمة في أصول التفسير (عربي)

مؤلفه: شخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله عليه ناشر: المكتبة العلمية ، ١٥ ليك رود ، لا مورد متوسط سائز كرمهم صفحات، عده كاغذ پر ثائب كى خوشنما طباعت، قيمت: عارروي

اُصولِ تفییر کے موضوع پر علامہ ابنِ تیمیہ کا شہرہ آفاق رسالہ ہے، جواپنے اختصار کے باوجود نہایت جامع اور مباحث کے لحاظ سے بے حد مفید ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی''الاتقان' میں جا بجا اس کے حوالے دیئے ہیں، اور تچی بات یہ ہے کہ''تفییر کے اُصول' اپنے لفظی معنی میں اسی رسالے کے اندر بیان ہوئے ہیں، جو اُصول علامہ ابنِ تیمیہ نے اس میں بیان فرماد سے ہیں، اگر ان کی رعایت کر لی جائے تو تفییر قرآن کے معالمے میں گراہی سے بالکل امن ہوجا تا ہے۔

اس رسالے کے اقتباسات ہم نے ''اتقان' میں وکھے تھے، بعد میں اس کا ایک اُردو ترجمہ بھی نظر سے گزرا، مگر چونکہ اصل رسالہ بالکل نایاب تھا، اس لئے اس پر پورا اعتماد نہ ہوسکا، عرصہ سے تمنا تھی کہ یہ رسالہ طبع ہو، اور اسے باستیعاب پڑھنے کا موقع ملے، اس لئے جب مکتبہ علمیہ لا ہورکی طرف سے یہ رسالہ برائے تبھرہ موصول ہوا تو مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کوئی شک نہیں کہ اس رسالے کوشائع کرکے مکتبہ علمیہ نے بڑی گراں قدر خدمت انجام دی ہے، کہا بت و طباعت کا پیرہ ن بھی کتاب کے شایانِ شان ہے، ہم اس پیشکش پر ناشرکومبارک بادپیش کرتے ہیں، علماء وطلباء کی طرف سے اس کی خوب خوب پذیرائی ہونی چاہئے۔

(جمادی الثانیہ نومیاہ )

### مكاتيبِ سيّداحمه شهيدٌ

شائع کردہ: مکتبہ رشید بیلمیٹڈ،۳۳-اےشاہ عالم مارکیٹ لا ہور۔ ۲۳×۳۳ سائز کے ۲۲ صفحات اور اوراق (کل ۳۷۲ صفحات)، دبیز سفید کاغذ پر فوٹو آفسٹ کی

طباعت، قیمت: ۳۰ رویے

امام المجاہدین حضرت سیّد احمد شہید قدس سرہ العزیز کی تحریک جہاد پر المحدللد اُردوزبان میں وقیع مواد آ چکا ہے، زیر نظر کتاب حضرت محدوح قدس سرہ کا تیب کا مجموعہ ہے، اس مجموعے میں پانچ خطبات جمعہ وعیدین ہیں جو حضرت سیّد صاحب کے عہد خلافت میں مساجد کے لئے مرتب کئے گئے تھے، باتی حضرت سیّد صاحب کے مکا تیب ہیں جو ان کی طرف سے حضرت شاہ اساعیل شہید ؓ نے تحریر فرمائے ہیں۔ بعض خطوط خود حضرت شاہ محمد اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہیں، بعض وہ خطوط بھی ہیں جو مختلف حکام، اُمراء، علماء اور مشاہیر نے حضرت سیّد صاحب بعض وہ خطوط بھی ہیں جو مختلف حکام، اُمراء، علماء اور مشاہیر نے حضرت سیّد صاحب بعض وہ خطوط بھی ہیں جو مجمی شامل ہیں جن میں تحریک کے مقاصد پر روشی ڈائی ہوئے بعض اہم اعلام نامے بھی شامل ہیں جن میں تحریک کے مقاصد پر روشی ڈائی ہوئے بعض علاقوں پر مجاہدین کے بعد وہاں جو عاکم اور قاضی مقرر کئے گئے ان کے نام حضرت سیّد صاحبؓ کی طرف سے بدی کے بعد وہاں جو عاکم اور قاضی مقرر کئے گئے ان کے نام حضرت سیّد صاحبؓ کی بھرایات اور فرا مین بھی موجود ہیں۔

اس طرح یہ مجموعہ مکا تیب اگریزی استعار کے خلاف جدوجہدِ آزادی اور سکھوں کے خلاف حضرت سیّد صاحب ؓ کے جہاد کی انتہائی متند تاریخی وستاویز ہے جس سے اس تحریک کے حقیقی اُغراض و مقاصد اور اس کے طریقِ کارکی وضاحت ہوتی ہے، خاص طور پر اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت سیّد صاحب ؓ کا اصل مقصد صرف سکھوں کے خلاف جہاد کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ ہندوستان سے انگریزوں بلکہ ہرکافر قوم کا اقتدار ختم کر کے یہاں صحیح اسلامی حکومت قائم کرنا تھا، چنانچے فرماتے ہیں: -

با کفار لنام مقابله دارم نه بامدعیانِ اسلام، یا دراز مویاں بلکه باسائرِ کفرخویاں مقابله خواہم نه باکلمه گویاں واسلام جویاں۔ ترجمہ:- میرا مقابلہ کفار لنام سے ہے، مدعیانِ اسلام سے نہیں، میں سکھوں بلکہ تمام کافروں سے ٹکر لینا جا ہتا ہوں نہ کہ کلمہ گواور مسلمانوں سے۔

اور ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:-

احوال عبت مآل بجمر كفرهٔ فرنگ وتعدى مشركين مهند بسمع مبارك رسانيده باشدتا غيرت ايماني كهموروث از اسلاف كرام مست بحق آيد

ترجمہ: - فرگی کافرول اور ہندوستان کے مشرکین کے جروستم کے افسوستاک حالات آپ کے کانوں تک پہنچائے جارہے ہیں تاکہ وہ غیرت ایمانی جو اسلاف سے آپ کو ورثہ میں ملی ہے جوش میں آگ۔

جوش میں آئے۔

(ق: ۲۸ الف)

اس قتم کی بہت می عبارتوں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ انگریزوں اور ہندوستان کے مشرکین دونوں کے خلاف برسر پریکار ہونے کا عزم لے کر نکلے تھے۔

بہرکیف! ''مکا تیت سیّد احد شہید'' حضرت سیّد صاحب اور ان کے رفقاء کی تحریب جہاد کے بارے میں قیمتی معلومات کی دستاویز ہے جس سے موصوف ؓ کے سوانح نگاروں نے بڑا استفادہ کیا ہے۔ یہ کتاب ابھی تک قلمی نیخوں کی شکل میں تھی جو برصغیر کی مختلف لا بہر بروں اور انڈیا آفس لندن میں محفوظ تھے، ان میں سے ایک قلمی نیخہ ملک کے متاز خوش نولیس محبب مکرم جناب انور حسین صاحب نفیس رقم نے بھرف زَرِ کثیر حاصل کیا، بینسخہ اسیارہ میں مولانا غلام حسین صاحب نے کہ ماتبہ رشید بھانے ای نیخہ اسیارہ میں مائع کردیا ہے تاکہ بینسخہ بعینہ الل علم وفکر تک بہنچ جائے۔ کتاب کے شروع میں مکا تیب کی مکمل فہرست اور مفصل الل علم وفکر تک بہنچ جائے۔ کتاب کے شروع میں مکا تیب کی مکمل فہرست اور مفصل اللہ علم وفکر تک بہنچ جائے۔ کتاب کے شروع میں مکا تیب کی مکمل فہرست اور مفصل اللہ علم وفکر تک بہنچ جائے۔ کتاب سے استفادے کو آسان بنادیا ہے،

شروع میں شخ محد اسلم صاحب اور جناب محد ابوب قادری نے تحریک کے تعارف سے متعلق مفید دیا ہے تحریر کئے ہیں۔

مکتبہ رشید ہیر نے بیر کتاب شائع کر کے علم و دین کی مفید خدمت انجام دی ہے جسے انشاء الله باذوق اہل علم قدر واستحسان کی نظر سے دیکھیں گے۔ (جمادی الاخریٰ ۱۳۹۲ھ)

# مكتوبأت وبياض يعقوبي

مؤلفہ: حفرت مولانا محمد لیقوب صاحب نانوتوی رحمۃ الله علیہ۔ حواثی و ترتیب: حکیم الاُمت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ ۔ ناشر: دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافرخانہ کراچی نمبرا۔ ۲۳×۳۳ سائز کے ۲۹۲ صفحات، کتابت وطباعت متوسط، قیمت: ۱۸ رویے

حضرت مولانا الشرف علی صاحب تانوتوی رحمۃ الله علیہ علیم الأمت حضرت مولانا الشرف علی صاحب تھانوی قدس سرۂ کے ان اساتذہ میں سے ہیں جن سے حضرت کوخصوصی محبت وعقیدت اور مناسبت تھی، یہ کتاب حضرت نانوتوی موصوف ؓ کے مکاتیب مشی محمہ قاسم صاحب نیا نگری کے مکاتیب اور قلمی بیاض پر مشمل ہے، یہ تمام مکاتیب مشی محمہ قاسم صاحب نیا نگری مرحوم کے نام کھے گئے ہیں، جو حضرت موصوف ؓ کے مرید خاص تھے، یہ مکاتیب مختلف دین سوالات کے جواب، تصوف کے معارف و حقائق اور اسرار و حِکم پر مشمل ہیں، حکیم الاُمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرۂ نے ان مکاتیب پر تشریحی حواثی کا اضافہ کر کے اس کتاب کی افادیت کو چارچاند لگادیے ہیں، اور بہت سے حقائق تصوف کی دِل نشین تشریح فرما کرشکوک وشبہات کا از الدفر مایا ہے۔

دُ وسرا حصه حفرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمة الله علیه کی قلمی بیاض ہے، جس میں ان کا سفرنامیر حجاز، علمی یادداشتیں، منتخب اَشعار، طبّی نسخ اور مختلف عملیات

#### <u>የ</u>ፈየ

درج ہیں۔ طبق حصے پر مولانا حکیم محمد مصطفیٰ بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے اور عملیات پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حواثی موجود ہیں، جن میں ان نسخوں اور عملیات کی شرعی -حیثیت بھی ساتھ ہی بیان کردی گئی ہے۔

یہ کتاب عرصۂ دراز سے نایاب تھی، دارالاشاعت نے اس نادر کتاب کو شائع کرکے مفید خدمت انجام دی ہے۔ (رمضان المبارک ک<u>امیا</u>ھ)

# مكتوبات وملفوظاتِ اشر فيه (طبع پنجم)

تالیف: حضرت مولانا حاجی محمد شریف صاحب قدس سرهٔ (خلیفه حکیم الأمت حضرت تھانوی قدس سرهٔ)۔ ۲۳×۱۸ سائز کے ۳۸۴ صفحات، کتابت اور کاغذ عمده، طباعت مناسب، جلد نهایت خوبصورت اور جاذب نظر۔ ناشر: ادارهٔ تالیفات اشرفیه، ریلوے روڈ ملتان۔ قیت درج نہیں۔

حفرت مولانا الحاج ماسٹر محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الأمت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس مرہ کے ان خلفاء میں سے تھے جن کی زندگی میں حضرت کی صحبت نے انقلابِ عظیم ہر پا فرمایا، انہوں نے اس کتاب میں حضرت کے ساتھ اپنے تعلق کا حال نہایت تفصیل کے ساتھ بڑے ولچیپ پیرائے میں تحریز فرمایا ہے، اور حضرت کے بہت سے ملفوظات بھی۔

اس سے قبل اس کتاب کے جارا ٹریشن نگل چکے ہیں، پانچویں ایڈیشن میں حضرتِ مؤلف قدس سرۂ نے بہت سے مکا تیب اور ملفوظات کا اضافہ فرمایا تھا، لیکن ابھی بیا ٹیڈیشن تشنہ طباعت ہی تھا کہ آپ کی وفات ہوگئ، اِنَّا لِللّٰهِ وَإِنَّا اِلْلَٰهِ رَاجِعُونَ۔ ابھی بیاٹیڈیشن تشنہ طباعت ہی تھا کہ آپ کی وفات ہوگئ، اِنَّا لِللّٰهِ وَإِنَّا اِلْلَٰهِ رَاجِعُونَ۔ ابھی بیا کہ اسحاق صاحب نے نہایت اہتمام کے ساتھ شائع کی ہے، اور حسنِ صورت کے لحاظ سے بھی پچھلے تمام ایڈیشنوں پر فائق ہے۔

یہ کتاب نوادر حکمت ومعرفت کا مرقع ہے، ہر ہر صفحہ حکیمانہ افادات پر مشتمل اور علم وعمل میں اضافہ کرنے والا، اور دِلچسپ اس قدر کہ شروع کرنے کے بعد ختم کئے بغیر اسے جھوڑنا مشکل ہے، اُمید ہے کہ قار مین کرام اس سے کماحقہ استفادہ کریں گے۔

(ریج الاوّل ۱۳۰۱ه)

# ملفوظات بابا فريدالدين تتنج شكرته

مرتبہ: حضرت بدر اسحان مترجم: پروفیسر محد معین الدین دردائی۔ ناشر: نفیس اکیڈمی، اسٹریکن روڈ کراچی نمبرا۔ ۲۲ × ۲۰۰ کے ۲۵۵ صفحات، کاغذ سفید، کتابت و طباعت متوسط، قیمت: دس رویے نوے پیے صرف

حضرت بابا فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اُن اولیاء اللہ علیہ ہندوستان کے اُن اولیاء اللہ علیہ ہندوستان کے اُن اولیاء اللہ علیں حضرت بیں جنہوں نے اس خطے کو اسلام کی روثنی سے جگمگایا اور جن کے انفاسِ قدسیہ نے یہاں یادِ خدا کی مشعلیں روثن کیں۔ فاری زبان میں ایک کتاب ''اسرار الاولیاء'' کے نام سے معروف ومشہور ہے، جس میں حضرت بابا صاحبؓ کے ملفوظات بیان کئے گئے ہیں، مشہور سے ہے کہ یہ ملفوظات ان کے خلیفہ حضرت بدر اسحاق صاحبؓ نے مجلس ہی میں قلم بند کئے تھے، زیرِ نظر کتاب ای ''اسرار الاولیاء'' کا اُردو ترجمہ ہے۔

حضرات ِصوفیائے کرام کے ملفوظات قلب میں انابت وخشیت کا سوز و گداز پیدا کرنے کے لئے بے حد تا ثیر کے حامل ہوتے ہیں، چنانچہ اس کتاب کے بعض ملفوظات میں بھی بیہ خاصیت یا کی جاتی ہے۔

اس کے ساتھ ہی اس کتاب میں بہت سی غیر متند روایات و حکایات بھی آگئی ہیں، اور بعض باتیں فقہی وعلمی نقطۂ نگاہ سے محلِ نظر ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان ملفوظات کی نسبت حضرت بابا صاحبؓ کی طرف مشکوک اور مشتبہ ہے۔ اس کے علاوہ صوفیائے کرام کی کتابیں پڑھتے وقت سے بات کبھی نہ بھولنی چاہئے کہ ان سے حاصل کرنے کی اصل چیز تعلق مع اللہ، ذکر وفکرِ آخرت، انابت الی اللہ، باطنی اصلاح کے طریقے، نفسِ امارہ کے مکر وفریب اور ان سے بیخے کے طریقے، صفائی قلب اور خدا ورسول کی محبت ہے، رہے فقہی وکلامی مسائل، تاریخی واقعات اور روایات، سو یہ ان حضرات کی تحریر و تقریر پرکلی اعتاد کیا جاسکتا ہے کہ لیگلِ فَنِّ دِجَال! (شوال المکرم ۱۳۹۲ھ)

# ''لمنبر''عرب اسرائيل جنگ نمبر

مدیرِ مسئول: جناب مولانا حکیم عبدالرحیم صاحب اشرف مقامِ اشاعت: اشرف منزل، ۳۴۹ جناح کالونی، لائل پور فخامت: ۹۴، تقطیع کلال، قیمت: ایک روپید بچاس پیمیے

''الممنر'' ہمارے ملک کا جانا پہچانا دینی ہفت روزہ ہے، عرب اسرائیل جنگ پر اس کا یہ وقع خاص نمبر ایک ماہ قبل آب و تاب کے ساتھ منظرِ عام پر آیا ہے، اور بلاشبہ اس نے اپنے موضوع کا حق ادا کر دیا ہے۔ سقوطِ بیت المقدس کا المیہ پورے عالم اسلام کے لئے ایک زبردست حادثے کی حیثیت رکھتا ہے، جو مایوس کن تو ہرگز نہیں لیکن سبق آ موز اور عبرت انگیز ضرور ہے۔ اس نمبر کے مطابعے ہے اس حادث کے مختلف گوشے اور اس کے فکر انگیز پہلوسا سے آتے ہیں، اس نمبر کے مضمون نگاروں میں پاک و ہندکی مشہور علمی اور سیاسی شخصیتیں شامل ہیں۔ مولانا عبدالرحیم اشرف میاحب نے ان تمام مقالوں کو کیجا کرکے ایک عظیم خدمت انجام دی ہے، اس عرق ریزی کے لئے وہ اللہ کی طرف سے مبارک باد کے ستی رین، ہم اینے قار کین سے اس نمبر کے مطابعے کی پُر زور سفارش کرتے ہیں۔

(شعبان المعظم كيرسياه)

### منتخبات من الأدب العربي

مؤلفه: مولانا سیّد وصی مظهر ندوی ـ شائع کرده: مکتبه اصلاح وتبلیغ، هیرآباد جامع معجدرود محیدرآباد پاک ـ ۱۷ اصفحات، کتابت و طباعت معمولی، کاغذ عمده، قیمت درج نهیں ـ

یہ ایک عربی ریڈر ہے، جو ادیب عربی کے امتحان کی تیاری کرنے والوں اور دینی مدارس کے ابتدائی درجات فکے طلباء کے لئے لکھا گیا ہے، فاضل مؤلف نے اس میں اُدب عربی سے نثر ونظم کے سادہ مگر فصیح ٹکڑ ہے اس طرح جمع کردیئے ہیں کہ وہ طلباء کے لئے عربی زبان سکھنے میں بھی ممہ و معاون ہوں، اس میں ادبی ذوق بھی پیدا کریں اور اپنے اسلامی اخلاق سے بھی روشناس کرائیں۔ آخر میں الفاظ کی ایک مفصل فرہنگ بھی ہے، یہ رسالہ عربی مدارس کے دُوسرے درجے میں امدادی طور پر داخلِ فرہنگ بھی کیا جاسکتا ہے۔

# منصب ِ نبوّت اوراس کے عالی مقام حاملین

مؤلفه: حضرت مولانا سیّد ابوانحن علی ندوی مظلیم به ناشر: مجلسِ نشریاتِ اسلام، ناظم آباد نمبر ۱۸ راچی نمبر ۱۸ به ۲۳۲ سائز که ۲۹۲ صفحات، کتابت و طباعت نهایت دِکش، قیمت مجلد مع گرد پوش: ۱۸ روپ

حضرت مولانا سیّد ابوانحن علی ندوی مظلم برصغیر کے اُن مایی ناز اہلِ علم وقلم میں سے ہیں جن کو اللہ تعالی نے صرف پاکستان اور ہندوستان میں نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام میں اعتاد وعقیدت بلکہ محبوبیت کا ایک منفرد مقام بخشا ہے، انہیں اللہ تعالی نے بیک وقت پختہ قلم، راسخ اعتقاد اور شگفتہ زبان وقلم کے ساتھ قلب کا سوز و گداز بعطا فرمایا ہے، جو ان کی تقریروں اور تحریروں میں رچابسا نظر آتا ہے۔ زیرِ نظر کتاب میں انہوں نے منصبِ نبوّت، انبیاء علیہم السلام کے مشن اور ان کے پیغام سے متعلق میں انہوں نے منصبِ نبوّت، انبیاء علیہم السلام کے مشن اور ان کے پیغام سے متعلق

#### <u>የ</u>ፈለ ---

بڑی دِل نشین بحثیں سپر وِقلم فرمائی ہیں، اصل میں یہ کتاب اُن کے چند عربی مقالات کا ترجمہ ہے جو انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی دعوت پر تحریر فرمائے سے، اور جامعہ کے اصابہ دو وقت فاضل مصنف نے بہت ہے مضامین کا اضافہ فرمایا جس سے یہ ایک مربوط اور سلسل کتاب بن گئی۔ نے بہت سے مضامین کا اضافہ فرمایا جس سے یہ ایک مربوط اور سلسل کتاب بن گئی۔ اس کتاب میں فاضل مصنف نے بڑے دِکش انداز میں یہ بتایا ہے کہ نبوت ورسالت کے مقدس سلسلے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انبیاء علیم السلام کیوں وُنیا میں تشریف لاتے ہیں؟ انسانیت کو ان کی ضرورت کیوں ہے؟ اور ان کی تشریف آوری وُنیا کو وہ کیا چیز عطا کرتی ہے جو اُسے ان کے بغیر حاصل نہیں ہوگئی۔ فاضل مصنف نے مختلف انبیاء علیم السلام کے واقعات بیان فرما کر یہ بتایا ہے کہ انہوں نے ظلم و ختلف انبیاء علیم السلام کے واقعات بیان فرما کر یہ بتایا ہے کہ انہوں نے ظلم و جہالت سے بحری ہوئی وُنیا میں کیا عظیم الشان کارنا ہے انجام دیئے؟ اور پھر آخر میں سیّد الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کے دعوتی کارناموں کا بیان فرما کرعقیدہ ختم نبوت کے نبوت و رسالت اور آپ کے دعوتی کی نبوت و رسالت اور آپ کے دعوتی کارناموں کا بیان فرما کرعقیدہ ختم نبوت کے نبوت کو ملیا ہے۔

بنیادی موضوع کے نیج کیج میں حضرت مولانا ندوی مظلیم نے بہت سے ان افکار ونظریات کی تردید بھی بڑے ول نشین انداز میں کی ہے جو مادّہ پرست ذہنیت کے پھیلائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایسے لوگوں کے ذہنوں پر بھی سکہ جمالیا ہے جو توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

بحثیت مجموعی بدایک ولچیپ، خیال انگیز اور ایمان افروز کتاب ہے، جس کے مطالع سے انبیاء علیم السلام کی عظمت و محبت اور ان کے پیغام کی ضرورت و ایمیت کا احساس ول میں پیدا ہوتا ہے۔اصل عربی کتاب کے بہت سے ایڈیٹن پہلے شائع ہو چکے ہیں، اُردو میں بد دُوسرا ایڈیٹن ہے جے مجلسِ نشریاتِ اسلام نے پاکتان میں طبع کر کے مفید خدمت انجام دی ہے۔

#### M29

### منهاج العابدين

مصنفہ: امام غزالیؒ۔ ترجمہ: مولانا عابدالرحمٰن صدیقی۔ ناشر: کلام کمپنی، تیرتھ داس روڈ مقابل مولوی مسافرخانہ کراچی۔ <del>۲۰×۲۱</del> کے ۱۲۸ صفحات، کتابت و طباعت اور کاغذنہایت عمدہ اور معیاری، قیمت: سوا آٹھ روپے

"منہاج العابدین" حضرت امام غزائی رحمۃ الله علیہ کی تصنیفات میں سے ایک جامع ، مخضر اور نہایت مفید گاب ہے، جس میں تصوف، اخلاق اور احسان کی روح جمع کردی گئی ہے۔ امام غزائی کو الله تعالی نے دِلوں پر اثر انداز ہونے کا خاص وصف عطا فرمایا تھا، ان کی ساری تصانیف دِلوں کوسوزِ گداز بخشی ہیں، اور انسان کا رُخ اصلاح باطن اور تعلق مع الله کی طرف پھیرتی ہیں۔ یہ کتاب بھی ان تمام خصوصیات کی حال ہے، اور اصلاح نفس کے لئے نسخہ اکسیر کا تھم رکھتی ہے۔ آج جبکہ ساری وُنیا مادّی لذتوں اور نفسانی خواہشات میں گھر کر رُوحانی بے قراری کی آ ماجگاہ بی ہوئی ہے، امام غزائی کی تصانیف اُسے امن وسکون کا راستہ دکھا سے ہیں، اور اس کتاب کا مطالعہ اس کا بہترین راستہ ہے۔ مولانا عابدالرحمٰن صاحب نے اس کتاب کو سادہ اور عام فہم اُردو میں منتقل کر کے اُردو وَال طبقے پر بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ اس سادہ اور عام فہم اُردو میں منتقل کر کے اُردو وَال طبقے پر بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ اس کتاب کے ذرایعہ نہ صرف تصونی نقرن کی میں خوشگوار تبدیلیاں ضرور لائے گا۔

(شعبان المعظم <u>١٣٨٩ هـ)</u>

# مولا نا رحمت على خان ساميٌّ

مولفه: محد نصرالله خال صاحب پنه: ناظم لوگاندا اسلامک پبلی کیشنز، تنجاه بدود گرات، مغربی پاکستان - کتابت، طباعت و کاغذ معمولی، تقطیع: ۲۰ × ۲۰ ، صفحات: ۱۳۸ قیت درج نہیں -

یہ ضلع گجرات کی ایک گمنام علمی شخصیت مولانا رحمت علی خاں صاحب سائی گئی گئی مختصر سوانح حیات ہے، جس میں ان کے نجی تذکرے کے علاوہ ان کی علمی و دینی خدمات اور تصانیف کا بھی مفصل تعارف کرایا گیا ہے۔

خدمات اور تصانیف کا بھی مفصل تعارف کرایا گیا ہے۔

(ذی المجمد کے معلم مفصل تعارف کرایا گیا ہے۔

# مولانا عبیداللہ سندھیؓ کےعلوم و اُفکار

تالیف: مولانا صوفی عبدالحمید سواتی، مهتم مدرسه نفرة العلوم گوجرانواله-ناشر: ادارهٔ نشر و اشاعت، مدرسه نفرة العلوم گوجرانواله- ۱۸ × <del>۱۲</del> سائز که ۲۹۳ صفحات، کاغذ اور کتابت و طباعت متوسط، قیمت مجلد: ۵۱ روپ

یہ کتاب مولانا عبیداللہ سندھی مرحوم کے دفاع میں کھی گئی ہے، مولانا سندھی مرحوم کی شخصیت اس لحاظ سے ایک پہلودار شخصیت ہے کہ ان کی عملی زندگی کے ابتدائی دور میں آزادی ہند کے لئے اُن کی گراں قدر قربانیاں ہماری تاریخ کا ایک سنہرا باب ہیں۔ جب تک وہ شخ الہند حضرت مولانا محمودالحن صاحب قدس سرۂ کے ساتھ تحر کی بی آزادی میں حصہ لیتے رہے، وہ ایک جانباز، سربکف اور سرفروش مجاہد کی حیثیت میں اُبھرے، اور ان کی قربانیوں کی جو تفصیل حضرت الشیخ مولانا سیّد حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ العزیز نے اپنی کتاب "نقشِ حیات" میں بیان فرمائی ہیں، اور کوئی بھی انصاف پنداس پر تحسین و آفرین کا اظہار کے بغیر نہیں رہ سکتا۔

لین افغانستان، رُوس اور ترکی کے سفر کے بعد جب وہ واپس ہندوستان آئے تو اس کے بعد جب وہ واپس ہندوستان آئے تو اس کے بعد سے انہوں نے کچھ ایسے افکار کی تبلیغ شروع کی جو جمہور اُمت کے مسلمات سے مختلف تصانیف سے، اور ان پر بہت سے علمائے اُمت نے تنقید ہی نہیں، نکیر بھی کی ہے۔ چونکہ مولانا سندھی کے یہ اُفکار ان کی مختلف تصانیف کے علاوہ ایسے خطبات اور ملفوظات میں بھی بیان ہوئے ہیں، جو دُوسرے لوگوں کے مرتب کردہ ہیں، خطبات اور ملفوظات میں بھی بیان ہوئے ہیں، جو دُوسرے لوگوں کے مرتب کردہ ہیں،

اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی صاحب علم پوری غیر جانبداری، حقیقت پہندی اورعلمی دیانت کے ساتھ ۔ سیاسی وابسٹگی سے بلندتر ہوکر ۔ ان اَوَکار کی حقیقت واضح کرے، اور اس سلسلے میں پائے جانے والے ابہام کو دُور کر کے مولانا کے اَوَکار کی صحیح حیثیت اور قرآن وسنت کی روشنی میں اُن کا علمی جائزہ پیش کرے۔

چنانچہ جب زیر نظر کتاب ہمارے سامنے آئی تو خیال ہوا کہ شاید اس میں یہ ضرورت پوری کی گئی ہو، لیکن مطالعے سے اندازہ ہوا کہ بیہ کتاب اس قتم کی علمی کاوش سے خالی ہے، اور اس میں مولانا سندھی مرحوم کے اُفکار کامحض اجمالی ۔۔۔ اور بڑی صد تک جذباتی ۔۔۔ وفاع کیا گیا ہے۔مولانا کے اُفکار کے بارے میں خود فاضل مؤلف نے کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ:-

اِنساف کی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا سندھیؒ کے بعض اَفکار شاذ بھی ہیں، بعض مرجوح فتم کے خیالات بھی ہیں، اور بعض باتیں باتیں الی ہیں کہ مولانا ان پر بے جاتخی کرتے تھے، بعض باتیں مصلحت کی خاطر بھی ناگز بر خیال کرتے تھے، اور بہت می باتیں الی بھی ہیں جن کی نسبت اُن کی طرف کرنے میں اُن کے تلافہ ہی خیل کی ہے۔

تلافہ ہ نے خلطی کی ہے۔

(ص:۱۳)

ضرورت اسی بات کی تھی کہ فاضل مؤلف نے مولانا کے افکار کی جو قسمیں بیان فرمائی ہیں، اُن کی علمی طور پر وضاحت بھی فرمائی جاتی کہ کون سے افکار شاذ ہیں؟ ان میں شدوذ کس درجے کا ہے؟ کون می با تیں ان کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں؟ اور دلائل سے بیبھی واضح کیا جاتا کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ لیکن اس جہت سے پوری کتاب میں کوئی قابلِ ذکر بحث نہیں کی گئی۔ اس کے بجائے مولانا کے افکار کے وہ اقتباسات پیش کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے جن میں فاضل مؤلف کے زدیک کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں ہے، حالانکہ جس شخصیت کے بارے میں بیہ بات مسلم ہوکہ

اس کے کچھ اَفکار شاذ ہیں، اس کے دفاع میں صرف اس کی صیح باتوں کونقل کرنا مفید نہیں ہوتا، بلکہان اَفکارِ شاذّہ کی حقیقت واضح کرنی ضروری ہوتی ہے۔ حضرة اشیخ مولانا سید حسین احمه صاحب مدنی قدس سره العزیز سے زیادہ مولانا عبیداللد سندھیؓ کی مجاہدانہ خدمات کا قدردان کون ہوگا؟ لیکن خود فاضل مؤلف نے اس کتاب میں حضرت مدنی قدس سرؤ کا ایک مفصل مضمون نقل فرمایا ہے جس میں حضرتٌ نے مولانا سندھی کی مجاہدانہ خدمات کے تذکرے کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ:-مصائب عظیمہ غیرمتنا ہید نے اگر چہ مولانا مرحوم کو موت کے گھاٹ تک پہنچانے میں شکست کھائی، اور مولانا کی سخت جانی ہی غالب رہی، تاہم وہ مولانا کے د ماغ اور قلب کو متأثر کرنے میں کامیاب ہوگئیں،مولانا دماغی توازن کھوبیٹھے،صبر وخمل،حلم و برد باری، استقلال اور گرال باری وغیرہ نے جواب دے دیا، فکر، غور اور جرأت طبع جو كه مولانا مرحوم كومضامين عاليه اور سياسيات مدنیہ کی عمیق ہے عمیق گہرائیوں تک پہنچانے والے تھے، وہ تقریباً کافور ہوگئے ۔مولانا مصائب جھلتے ہوئے جب حجاز پہنچے اور ہم کوان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے تو ان کی حالت دیکھ کر ہمارے تعجب اور تخیر کی کوئی انتہا نہ رہی، ہم نے دیکھا کہ مولا ناکی وه متانت اور رزانت، حلم و برد باری، وه سکون وسکوت جس کو ہم پہلے مثاہدہ کیا کرتے تھے، سب کے سب تقریباً رُخصت ہو چکے ہیں، ذرا ذرای بات پرخفا ہوجاتے ہیں، چیخے چلانے لگتے ہیں، غصه آجاتا ہے، باتیں بہت زیادہ کرنے لگے

ہیں، بسااوقات ایک ہی مجلس میں متضاد اُمور وطرز ہوتے ہیں۔

ہندوستان تشریف لانے کے بعد بھی ان متضاد اُمور میں کی نہیں

ہوئی، بلکہ کچھ اضافہ ہی رہا، جس کی بنا پر ہم کو یقین ہوگیا کہ مولانا کے دماغی توازن پر کاری اثر پڑا ہے، اور کیوں نہ ہو؟ جو ناسازگار أحوال اور گونا گول صد مات عظیمه ان کو پیش آئے تھے، ان کا بداثر بہت ہی کم ترین اثر تھا، چنانچیہ متعدّد مجالس میں خود مولانا بھی اس کے مقر ہوئے، ایسے اُحوال میں یقیناً ہر چیز کا جادهٔ اعتدال و استقامیت سے بہٹ جانا اور جملہ شون میں اختلال پیدا ہوجانا طبعی بات ہے، چنانچہ بیہ دماغی اختلال نہ صرف مولانا کی سیاسیات ہی تک محدود رہا، بلکه علمی اور مذہبی تقارير اورتح برات تك بھي متجاوز ہوا۔ (ص:۱۳۹،۰۹۱) ال کے بعد حضرت مدنی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:-اب اس حادثے کی بناء یر اور بھی زیادہ اُلجھنیں پیدا ہونے لگیں، چنانچہ مشاہدہ ہے، بنابری تمام اہل فہم اور اُر بابِ قلم وعلم سے پُرزور درخواست ہے کہ مولانا مرحوم کی کسی تحریر کو دیکھ کراس وقت تک اس برکوئی حتی رائے قائم ندفرمائیں جب تک کداس كو أصول اورمستمات إسلاميه اورضروريات دين اورعقائد و ائمالِ اہل سنت والجماعت کے زرّین قواعد و تاکیف پر پُر کھ نہ لیں، اورعلیٰ بذا القیاس مولانا کے کسی کلام کو حضرت شاہ ولی الله صاحب رحمة الله عليه، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمة الله عليه، حضرت شخ الهند رحمة الله عليه اور ديگر اسلاف و ا كابرِ د یو بند کا مسلک بھی نہ مجھیں، جب تک کہ اس کسوٹی پر اس کو حس نەلىل ـ (ص:۱۳۱) حفزت مدنی قدس سرہ العزیز کی ہیتحریر بالکل واضح ہے، اس میں حضرت قدس سرۂ نے حضرت مولانا عبیداللہ سندھی مرحوم کے مجاہدانہ کارناموں کو بھی واضح فرمادیا ہے، اور اس کے ساتھ اُن کے اَفکارِ شاقہ سے اپنی اور اکابر علائے دیوبندگی براءت کا بھی اظہار فرمادیا ہے، اور اِن اَفکار کے بارے میں مولانا سندھی مرحوم کا عذر بھی بیان فرمادیا ہے کہ وہ مسلسل مصائب وشدائد سہنے کے نتیج میں اختلال ذہنی کا شکار ہوگئے تھے، اس حالت میں اُن سے جونظریات و اَفکار صادر ہوئے، اُن میں وہ خودتو شایدا پی اس ذہنی کیفیت کی وجہ سے معذور ہوں گے، لیکن دُوسر لوگوں کو ان اُفکار میں ان کی اِ تباع کرنے کے بجائے جمہور اُمت کے مسلک ہی کو اختیار کرنا جی اور حضرت شاہ ولی اللہ عضرت نا نوتو گئی یا حضرت شاہ ولی اللہ عضرت نا نوتو گئی عضرت شاہ ولی اللہ عضرت نا نوتو گئی عصرت نہ ہوگا۔

حضرت مولانا سندھیؒ کے بارے میں اس سے زیادہ معتدل،متند اور قابلِ اعتاد رائے اور کیا ہو کتی ہے؟

مولانا سندهی مرحوم کی زندگی کا وہ دور جوحضرت مدنی قدس سرہ کے الفاظ میں اختلال یا \_ زیادہ مؤدب محدثانہ اصطلاح میں \_''اختلاط'' کا دور تھا، اس کے بارے میں حضرت مدنی قدس سرۂ متنبہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اس دور کے اَفکار قابلِ اعتاد نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اُن کے اس دور کے اَفکار کو لے کر ہیڑھ جائے، قابلِ اعتاد نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اُن کے اس دور کے اَفکار کو لے کر ہیڑھ جائے، انہیں کو قابلِ اِ تباع سمجھنے لگے اور انہی اَفکار کی وجہ سے ان کو'' اِمامِ اِنقلاب'' یا'' فکرِ ولی اللّٰہی'' کا ترجمان قرار دے تو یہ وہی مخالطہ انگیز طرزِ عمل ہوگا جس سے براءت کا اظہار حضرت مدنی قدس سرہ العزیز نے مولانا سندھیؓ سے انتہائی محبت کے باوجود اپنی دبانت وامانت کے نقاضے سے ضروری سمجھا تھا۔

البندا مولانا عبیدالله سندهی مرحوم کے 'علوم و اَفکار' کے حوالے سے کوئی کام اس وقت مفید ہوسکتا ہے جب حضرت مدنی قدس سرہ العزیز کی ہدایت پرعمل کرتے ہوئے اُن کے اَفکار کو'' اُصول اور مسلّمات اسلامیہ' اور'' ضروریات دین' اور''عقائد

واعمالِ اللِ سنت' پر اچھی طرح پر کھ کرید واضح کیا جائے کہ ان میں کون می بات ان اُصولوں کے مطابق اور قابلِ إتباع ہے اور کون می ان کے خلاف اور غیر معتبر ہے۔ جب تک بدکام پوری علمی سنجیدگی اور دیانت کے ساتھ انجام نہ دیا جائے، صرف مولانا کے عجابدانہ کارناموں کو ذکر کرکے ان کے تمام''علوم و اَفکار'' کو بھی اجمالاً قابلِ اِتباع یا قابلِ دفاع قرار دے دیناکسی طرح دُرست نہیں ہوگا۔

اس کتاب کے فاضل مؤلف نے حضرت مولانا سندھی مرحوم کے افکار و علوم پراس مطلوبہ طریقے پر تو بحث نہیں فرمائی، نہ اُن کے افکار کی ازخود کوئی وضاحت فرمائی ہے، لیکن مولانا کا دفاع کرتے ہوئے بعض اپنے اَفکار سرسری طور سے بیان فرمادیئے ہیں، مثلًا:-

ایسا نیشلزم جو دین کے إنکار پر بمنی نه ہو، وہ اسلام کے خلاف نہیں، اور ایسا نیشلزم جو إنکار خدایا ایمان کی نفی پر بمنی ہو، وہ کفر ہے۔ اگر سرمایہ داری اور اسلام اِ کھے ہو سکتے ہیں، اور آج تک مسلمان اس کو اِ کھے کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اسی طرح نیشلزم اور اسلام بھی اِ کھا اور اسلام بھی اِ کھا ہوسکتے ہیں، اور سوشلزم اور اسلام بھی اِ کھا ہوسکتے ہیں، اور سوشلزم اور اسلام بھی اِ کھا ہوسکتے ہیں، اور سوشلزم اور اسلام بھی اِ کھا کہ وسکتے ہیں، اور سوشلزم اور اسلام بھی اِ کھا کہ کو سکتے ہیں، اور سوشلزم اور اسلام بھی اِ کھا کہ کہ نے میں اِنکارِ خدایا وَ ہریت اور ایمان کی نہ میں اِنکارِ خدایا وَ ہریت اور ایمان کی نہ میں اِنکارِ خدایا کہ موجود نہ ہو۔

اب معلوم نہیں کہ یہ اُفکار فاضل مولف کے نزدیک مولانا عبیداللہ سندھی کے ہیں؟ اگر ہیں تو وہ'' فکر ولی اللّٰہی'' کا حصہ ہیں یا ان کے اُفکارِ شاذّہ ہیں؟ یا بیخود فاضل مولف ہی کے اَفکارِ شاذّہ ہیں؟

مولانا عبیدالله سندهی مرحوم کے بارہ سالہ رفیق، سیریٹری اور معتمدِ خاص جناب ظفر حسن ایبک صاحب کامفصل تعریفی تعارف کرانے کے بعد فاضل مؤلف نے اس کتاب میں ان کی'' آپ بیتی'' سے بہت طویل طویل اقتباسات کسی تبصرے کے بغیرنقل فرمائے ہیں، اور بعض جگہ تو ان اقتباسات سے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ باتیں خود فاضل مؤلف ارشاد فرما رہے ہیں، ان اقتباسات میں ایک طویل حصہ ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا کی ' إصلاحات' کی تعریف میں بھی ہے، اس میں ایک صاحب کھتے ہیں: –

غازی مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک نے ملک کوغیروں کے پنجے سے تو چھڑالیا، لیکن اب ان کو ایسے عظیم الشان اور مشکل مسائل کا سامنا کرنا پڑا جن کا حل پُر آنے اُصولوں پر ناممکن تھا، وہ اب ترکی کو دُنیا کی ترتی یافتہ قوموں کے دوش بدوش چلانے پر مجبور ہوئے، ورنہ جنگی فتح کے باوجود ملک مالی اور اقتصادی طور پر غیروں کا غلام بن جاتا، اس لئے انہوں نے ملک کے سب اداروں میں جبری (۱) (Radical) اِصلاحات کا جاری کرنا ضروری سمجھا، انہوں نے سب سے پہلے:۔

ا:- ترکی میں مذہبی دستوری بادشاہت کی بجائے جمہوری نظام قائم کیا جس سے سیاست کو مذہب سے بالکل جدا کردیا گیا، یعنی ایک لادینی حکومت قائم کی گئی جس میں لوگوں کو مذہبی آزادی دے دی گئی .....۔

۲: - محکمہ تعلیم کو بالکل جدید اُصولوں پرمنظم کیا اور پُرانے اُصولوں کے مدرسے بند کردیئے۔

m: - تعدّدِ أزواج كوخلافِ قانون قرار ديا ـ

ہم: ۔ عورتوں کو مردوں کی طرح پارلیمنٹ کے نمائندے امتخاب کرنے اور پارلیمنٹ کاممبر بننے کاحق دیا گیا، ان کو مردوں کے

<sup>(</sup>۱) بی بات مجھ میں نہیں آئی کہ Redical کا ترجمہ "جری" کس و کشنری کے تحت کیا گیا ہے۔

#### ML

برابر تعلیم، کام اور نوکری حاصل کرنے کا موقع دیا، جس سے کنیے کی آمدنی بڑھی۔

۵: - شرعی محکموں کی بجائے دُنیا کے دُوسرے مہذب ممالک کی طرح سول عدالتیں قائم کیں۔

۲: - مجلّه قوانین شرعیه کی بجائے ملک میں سوئٹررلینڈ کا سول قانون جاری کیا۔ اس میں غلطی یہ ہوئی کہ اس کے اُحکام کو ملک کی ضروریات اور قوم کی صلاحیتوں کے مطابق بنانے کے لئے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی (بعد میں ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں)۔ اس میں کوئی تبدیلی نہ کی بہنا اور ترکی ٹوپی (فس) کی بجائے ہیٹ لگانا لازم کردیا۔

۸:- قوم کی تعلیمی بسماندگی کو جلد از جلد دُور کرنے کے لئے اور اُن پڑھ لوگوں کو جلد پڑھا لکھا بنانے کے لئے ترکی حرفوں لیعنی عربی رسم الخط کی بجائے رومن حروف کا استعال منظور کیا۔
 ۹:- ..... خلیفہ عبدالمجید خان کو ملک بدر کردیا اور خلافت توڑ دی۔

(ص:۱۸۹۳۱۸۷)

میتمام باتیں فاضل مؤلف نے ظفر حسن ایک صاحب کی'' آپ بیت'' سے نقل فرمائی ہیں، اور ان پر کوئی ایک لفظ بھی تجرے کے طور پرنہیں لکھا، بلکہ شروع میں ایک صاحب کا تعارف کراتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ:-

ظفر حسن تقریباً بارہ سال تک مولانا سندھیؒ کے ساتھ رہے ہیں اور مولانا سے قرآنِ کریم بھی پڑھا، اور مولانا شاہ ولی اللّٰہؓ کے فلیفے اور حکمت کا بھی ایک معتد بہ حصہ حاصل کیا، مولانا کے مثیر اور سیکریٹری اور معاون اور خادم رہے تھے .....مولانا سندھیؒ کے کابل میں سات سال اور رُوس میں ایک سال اور ترکی میں چار سال میں سات سال اور رُوس میں ایک سال کی تربیت اور رِفاقت سال کے عرصہ میں ظفر حسن برابر مولانا کی تربیت اور رِفاقت میں رہے۔

مولانا سندھی کے اس خادم خاص، مشیر، معاون، شاگرد اورسیر یٹری نے مصطفیٰ کمال پاشا کی مذکورہ بالا نام نہاد''اصلاحات'' کی جس طرح تائید وحمایت اور تعریف کی ہے، اُس کے بارے میں بھی فاضل مؤلف نے بینییں بتایا کہ بیمولانا سندھی کے ''علوم و اُفکار'' کا حصہ ہے؟ یا اُن کے خادم ومثیر کے اینے'' اُفکارِ شاذّہ'' ہیں؟ فاضل مؤلف نے ''ترکی میں اصلاحات اور کمالسٹ اِنقلاب'' کا عنوان لگاکر جس تفصیل کے ساتھ بغیر کسی تبھرے کے ایک صاحب کی پیمبارتیں نقل کی ہیں، اُن ہے ہر پڑھنے والے کو بجا طور پر یہی خیال ہوگا کہ شاید یہ ' فاضل مؤلف' ہی کے أفكار بين جو" حديث ديكران" كے بيرائ ميں بيان ہوئے بين بالحضوص اگر" تركى میں اصلاحات اور کمالسٹ إنقلاب' كاعنوان فاضل مؤلف ہى كا لگایا ہوا ہے تو اس كا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ مصطفیٰ کمال یاشا کے ان اقدامات کو خود بھی "اصلاحات" سیحت بین، اورجس طرح فاضل مؤلف نے بیروضاحت فرمادی ہے کہ ''نیشنلزم'' اور''سوشلزم'' اگر اِ نکارِ خدا اور دَہریت سے خالی ہوں تو وہ اسلام کے ساتھ جع ہوسکتے ہیں، شاید مغربی ' سیکولرزم' ، بھی اسلام کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے، اور' نشرعی محکموں'' کو غیرمہذب اور سوِل عدالتوں کو''مہذب'' قرار دینا،''مجلّهٔ شرعیہ'' کی جگه ''سوئٹزرلینڈ کے قانون'' کو نافذ کرنا، تعددِ ازواج کومنوع قرار دینا، عربی رسم الخط کی جگہ انگریزی رسم الخط جاری کرنا، اسلامی علوم کے مدرسوں کو بند کردینا، بوروپین لباس سینے اور ہیك لگانے كو بندوق كے زور پر لازى قرار دينا، بيسارى باتيس بھى اسلام کے ڈھیلے ڈھالے جامے میں بآسانی کھیے عتی ہیں۔

اورلطف کی بات میہ ہے کہ جو شخص انگریزی ذہنیت کی بیساری باتیں اُن کو

#### MA9

افضل و اعلی سمجھ کرنافذ کرے، یا جو اِن اقدامات کی تائید و حمایت کرے، اور ان کو ''اصلاحات' کا نام دے، بیسب کچھ کرنے کے باوجود''انگریز کے خام دور''انگریز سے جہاد' کا تمغہ سینے پرسجانے کے جملہ حقوق بھی اس کے حق میں محفوظ رہتے ہیں، اور ندکورہ بالا اقدامات سے اس تمنے پر کوئی داغ نہیں لگتا ...!

وُوسری طرف فاضل مؤلف کی اس کتاب کا موضوع اگر چہ مولانا عبیداللہ سندھی اور اُن کے ''علوم و اُفکار'' پین، اور اس موضوع کا براہِ راست کوئی تعلق اُن حضراتِ علائے کرام کے سیاسی طرزعمل سے نہیں ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا، لیکن فاضل مؤلف نے تھینچ تان کر ان علائے کرام کی تحقیر و تنقیص کا موقع بھی نکال لیا ہے، اور اُن کے بارے میں بیتا تُر دینا بھی ضروری سمجھا ہے کہ انگریز کے سامنے انہوں نے برد کی کا مظاہرہ کیا۔

آزادی ہند کے طریق کار کے بارے میں کاگریس اور مسلم لیگ کے درمیان جواختلاف رائے پیدا ہوا، وہ ہر باخر شخص کو معلوم ہے، اس مسکلے میں اکابر علماء کی رائیں بھی مختلف تھیں، اور ہر ایک نے مسلمانوں کے حق میں جس راستے کو اپنے نزد یک بہتر سمجھا، اُسے اختیار کیا، دونوں طرف کے اکابر علماء نے اس اختلاف کو ہمیشہ شرافت و متانت کی صدود میں رکھا، اور ایک دُوسرے کی تذلیل و تحقیر سے ہمیشہ پر ہیز کیا، حضرت تھانوی، حضرت علامہ عثانی اور حضرت مدنی قدس سرہم نے اس سلسلے میں اعتدال اور حد شناسی کی جو مثالیں قائم کی ہیں، وہ ہماری تاریخ کا درخشاں باب ہیں۔ حضرت مدنی قدس سرہ کی درخشاں باب ہیں۔ حضرت مدنی قدس سرہ کی رائے اگر چہتھیم ہند کے حق میں نہتی ، لیکن حضرت مدنی قدس سرہ کی رائے اگر چہتھیم ہند کے حق میں نہتی ، لیکن اختیا ہے بعد ان کا یہ فقرہ مشہور و معروف ہے کہ مجد بننے سے پہلے یہ یا کتان بننے کے بعد ان کا یہ فقرہ مشہور و معروف ہے کہ مجد بننے سے پہلے یہ اختلاف کیا جاسکتا ہے کہ اس جگہ مجد بنائی جائے یا نہیں؟ لیکن جب مبحد بن جائے تو اس کا خفظ و احترام ہر مسلمان کا فرض ہے، لہذا پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں کو اس کے خفظ کی کوشش کرنی چاہئے۔

خود فاضل مؤلف نے زیر تجرہ کتاب میں لکھا ہے کہ:-جب محم علی جناح لیعن قائم اعظم کی وفات ہوئی تھی تو مولانا مدنی اُ نے ان کی ہمشیرہ محتر مہ مس فاطمہ جناح اور مسٹر لیافت علی خان کے نام تار دیا تھا، اور مرحوم قائم اعظم کی تعزیت کی تھی، اور حضرت مدنی ؓ نے یہ کہا تھا کہ مجھے مسٹر محمد علی جناح کے فوت ہونے پر بڑا افسوس ہے اور میں ان کے لئے دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔

(ص:۲۲۸)

واقعہ یہ ہے کہ اس قتم کے اختلافات میں بڑوں کا طرزِ عمل یہی ہوتا ہے،
اور یہ بات صرف حضرت مدنی ؓ ہی کی حد تک محدود نہیں، حضرت ؓ کے بیشتر متوسلین اور
متبعین جنہوں نے حضرت ؓ کی صرف سیاست ہی میں نہیں، بلکہ حضرت ؓ کے تدین و
تقویٰ، للہیت اور اخلاقِ فاضلہ میں بھی حضرت ؓ کا اِتباع کیا ہے، اُن کا حال بھی یہی
ہے کہ سیاسی اختلاف کے باوجود وہ دُوسری جانب کے اکابر علماء کی تو قیر و تعظیم میں بھی
کی نہیں کرتے ، اور ان کے حق میں کوئی تقبل لفظ برداشت نہیں کرتے ، اور الحمدللہ یہی
حال دُوسری جانب بھی ہے۔

اُوّل تو جس اختلاف کا باب چاکیس سال پہلے بند ہو چکا، اُسے از سرنو زندہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اگر تاریخ کا ریکارڈ دُرست رکھنے کے لئے اس کا تذکرہ ضروری ہوتو فریقین کا موقف علمی دلائل کے ساتھ آسانی سے بیان کیا جاسکتا ہے، دُوسرے کے موقف پر تنقید بھی کی جاسکتی ہے، لیکن ان نفوسِ قدسیہ کی شخصی تحقیر و تنقیص کا کسی جانب کوئی جواز نہیں۔

لیکن زیر تیمرہ کتاب کے فاضل مؤلف کا طرزِعمل اس سے بالکل مخلف ہے، چنانچہ کتاب کے موضوع سے ہٹ کر انہوں نے اُن اکابر علاء کا نام لے کر جنہوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا تھا، ان کے بارے میں بی تأثر دینے کی

کوشش کی ہے کہ وہ (معاذ اللہ) بزدلی اور جماقت کے مرتکب ہوئے ہیں، چنانچہ ان کا تذکرہ انہوں نے اس طرح سے فرمایا ہے:-

مولانا تھانویؓ کے مریدین و تبعین علائے کرام میں بہت سے الیجھ لوگ سے، مولانا شہر احمد عثانیؓ، قاری محمد طیب صاحبؓ، مفتی محمد شفع ﷺ، مولوی ظفر احمد عثانیؓ، مولانا اطبر علی بظائیؓ، اُستاذُ العلماء مولانا خیر محمد جالندھ ہو گئ، صوفی کامل حضرت مولانا محمد حسن امر تسریؓ، مولانا محمد ادر لیس کا ندھلویؓ اور اس طرح کے بے شار علائے کرام نہایت الجھے لوگ سے اور اپنی ہمت و طاقت کے مطابق دین و مذہب کی خدمت کرتے رہے۔ دینی تعلیم اور تصنیف، ارشاد و بیعت وغیرہ کے ذریعے بقینا ان لوگوں نے تصنیف، ارشاد و بیعت وغیرہ کے ذریعے بقینا ان لوگوں نے لوگ بالکل صفر سے، اور انگریز جیسی چالاک ڈیلو میٹک اور خالم کو سے کر لینا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی، اور نہ بے کوگ قید و بند، جیل خانوں کی سختیاں برداشت کرنے کی ہمت و طاقت رکھتے سے شرید، جیل خانوں کی سختیاں برداشت کرنے کی ہمت و طاقت رکھتے سے سے سریا خانوں کی سختیاں برداشت کرنے کی ہمت و طاقت رکھتے سے سے سے سریا کی معاملات کی پیچید گیوں سے بخبر طاقت رکھتے سے سے سریا کی معاملات کی پیچید گیوں سے بخبر طاقت رکھتے سے سے سیس معاملات کی پیچید گیوں سے بخبر یہ نوگ کے۔

وراصل فاضل مؤلف سے سیای بھیرت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لئے ان اکابر علاء کو چا ہے تھا کہ''مسلم لیگ' کے بجائے''کائکریس' کے جھانسے میں آتے، اور جیل خانوں کی سختیاں خود برداشت کرکے اکھنڈ بھارت کا تحفہ گاندھی، نہرو اور پٹیل کی خدمتِ مبارک میں نذر کردیتے، لیکن ان حضرات نے ایسانہیں کیا، اور یہیں ان کی وہ غلطی ہے جس کی بناء پر''پٹیکل معاملات' کے بی' فاضل مصحیٰ' انہیں صفر نمبر دینے پر مجبور ہوئے، اور آگے چل کر انہی اکابر علاء کا تذکرہ کرتے ہوئے بیہ

بھی ارشادفر مایا کہ: -

غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لئے نہان حضرات کی کوئی تعلیم و تربیت تھی اور نہ ہمت و طاقت، اور نہ مصائب کوانگینت کرنے کی جرأت، غلامی ایک الی ملعون بیاری ہے۔آپ جانے ہیں کہ حضرت موی علیه السلام کی قوم جب فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئی تو وہ کتنی بیت مت تھی، اللہ کے نبی کی بات پر بھی کان نہیں وهرتے تھاور إنَّا هاهُنَا قَاعِدُونَ سےلب کشائی کرتے تھے، جب تک ان سے اس غلامی کے دورکی بیت ہمتی،ستی، کا بلی اور کام چوری کی عادت دُور نه موئی، اس وقت تک وه جهاد (ص:۱۲۹) میں شریک نہ ہو سکے۔

دراصل''غلامی کی زنجیروں'' کوتوڑنے کے لئے ان حضرات کی کوئی'' تعلیم و تربیت' اس لئے نہیں تھی کہ جن ا کابر علاء کا فاصل مؤلف نے نام لیا ہے ان کی تعلیم و تربیت دارالعلوم دیوبند کے ماحول میں حضرت شیخ الهندٌ، حضرت علامه انور شاہ تشمیرکٌ اور حکیم الاُمت حضرت مولانا تھانوی جیسے حضرات کے زیر سایہ ہوئی تھی، یہ تربیت تو ان حضرت میں جرأت وعزیمت پیدا کرنے میں ناکام رہی، اب جوتر بیت اس کام کے لئے ناگز رہھی، اس کتاب کے صفحہ: ۲۵۵ پر فاضلِ مؤلف نے الین تربیت کا اصل مأخذ ومنبع بیان فرمادیا ہے، ارشاد ہے کہ:-

> انگریز کے خلاف بھی جدوجہد میں مسٹر گاندھی کا جذبہ بہت قوی تھا، الغرض كەمىلم، غيرمسلم سب ہى گاندھى كو اينا ليڈر مانتے (ص:۲۵۵)

اب ظاہر ہے کہ بیا کابر علماء مسٹر گاندھی کی ''صحبت بابرکت'' اور ان کی ''تربیت و رہنمائی'' سے محروم رہے، جس نے مسٹر گاندھی کی صحبت میں رہ کر غلامی کی

زنجیریں توڑنے کی تربیت حاصل نہ کی ہو، اس میں آزادی کا سلقہ کیسے آ ہے؟ اور جن لوگوں نے اس مسلم لیڈر کی پکار پر لبیک نہ کہا ہو، اُن میں غلامی کے خلاف ہمت و طاقت کیسے پیدا ہو؟ ایسے لوگوں کی مثال تو انہی لوگوں سے دی جاسکتی ہے جو اللہ کے نئی کی بات پر کان دھرنے کے بجائے اِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ کہا کرتے تھے ۔ اِنَّا بِللهِ وَاِنَّا اِللهِ وَاللهِ رَاجِعُونَ ۔

خیرا یہ تو ایک خن گسترانہ بات تھی، جہاں تک کتاب کے اصل موضوع یعنی مولانا عبیداللہ سندھی مرحوم کے علوم و اَفکار کا تعلق ہے، اس کے بارے میں حضرت مدنی قدس اللہ سرۂ کی تحریر کی روشنی میں جس علمی کام کی ضرورت تھی وہ اس کتاب میں نہ صرف یہ کہ پوری نہیں ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہوگیا ہے، اور اس بات کی ضرورت میں کہ سے بلند ہوکر اُن پہلے سے زیادہ بڑھ گئ ہے کہ کوئی دیانت دار، تبحر عالم سیاسی وابستگی سے بلند ہوکر اُن اُصولوں پر حضرت مولانا عبیداللہ سندھی مرحوم کے اَفکار کا جائزہ لے جو حضرت مدنی قدس اللہ سرۂ نے بیان فرمائے ہیں۔ جو باتیں مولانا سندھی کی طرف غلط منسوب کی قدس اللہ سرۂ نے بیان فرمائے ہیں۔ جو باتیں مولانا سندھی کی طرف غلط منسوب کی جاتا ہے اُن کو بھی وضاحت کے ساتھ آشکارا کرے، تاکہ دونوں صورتوں میں جو بعض جاتا ہے اُن کو بھی وضاحت کے ساتھ آشکارا کرے، تاکہ دونوں صورتوں میں جو بعض جاتا ہے اُن کو بھی وضاحت کے ساتھ آشکارا کرے، تاکہ دونوں صورتوں میں جو بعض اُلگ اُن کے اُفکار کا سہارا لے کر دین کے مسلمات میں تحریف پر آمادہ ہیں، اُن کے اُٹھائے ہوئے فتوں کا سرباب ہوسکے۔ اَللّٰه ہُ اَرِ فَا الْسَحَقَّ حَقَّ وَّارُزُ قُنَا اَتِبَاعَهُ وَارُزُ قُنَا اَتِبَاعَهُ وَارُدُ قَنَا الْبَعَامَة کَارِ نَا الْسَحَقَّ حَقَّ وَّارُزُ قُنَا اَتِبَاعَهُ وَارُدُ قَنَا الْبَعَامَة کی کُل کُل کے ساتھ آئیں اَلْبُ عَلیْ ہُورِ کُلُوں کا سرباب ہوسکے۔ اَللّٰہ ہُمَّ اَرِ فَا الْسَحَقَّ حَقَّ وَّارُدُ قُنَا اَتِبَاعَهُ وَارُدُ قَنَا الْبَعَامَة کُلُونَا الْسَحَقَ حَقَّا وَّارُدُ قُنَا الْسَعَامِ کَلُوں کا سُلُولُ ہُورِ کُلْنَا الْسَعَامُ کی کُلُوں کا سُکُولُ کا اُن کے اُن کے اُن کی اُن کے اُن کے اُن کُل کے اُن کے اُن کی مقول کا سرباب ہو سکے۔ اَللّٰہ ہُمَّ اَرِ فَا الْسَعَانُ کَلُوں کا سرباب ہو سکے۔ اَللّٰہ ہُمَّ اَن کے اُن کی مقال کی اُن کے اُن کی اُن کے اُن کی کُل کر کے اُن کی کُل کی کُل کی کُل کی کُل کے اُن کی کُل کی کُل کے اُن کی کُل کُل کی کُل کے کُل کی کُل کی کُل کی کُل کی کُن کی کُل کی کُل

### مؤمن کے ماہ وسال

از: شخ عبدالحق صاحب محدث دہاوی رحمۃ الله علیہ اُردو ترجمہ: مولانا اقبال الدین احمد صاحب ناشر: دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافرخانه کراچی نمبرا۔ اُن کے ۲۲ مصفحات، کتابت متوسط، کاغذ وطباعت عمدہ، قیمت: ۹ روپے

سید حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کی معروف ومشہور کتاب "مسا شبت بالسّنة فی ایّام السّنة" کا عربی متن اوراس کا اُردوتر جمہ ہے، "ما شبت بالسّنة" کسی تعارف کی محتاج نہیں، علمی حلقوں میں ہمیشہ مقبول ومتند مجھی جاتی رہی ہے، اس کا موضوع شریعت کے وہ اُ دکام و فضائل ہیں جو سال کے خاص خاص مہینوں یا دنوں سے متعلق ہیں۔ حضرت شیخ صاحب نے محرم سے لے کر ذی الحجہ تک ہرایک مہینے کا الگ الگ عنوان قائم کر کے اس کی مختلف تاریخوں کی خصوصیات پر مفصل بحث کی ہے، اگر قرآن کریم یا متند روایاتِ حدیث سے کسی خاص مہینے یا دن کے پچھ اُ دکام خابت ہیں تو ان کا مکمل تذکرہ فرمایا ہے، اور بعض ایام سے متعلق جو بدعات و رُسوم رواج پا گئ ہیں اور قرآن وسنت میں ان کا پچھ ثبوت نہیں ہے، ان پر وضاحت کے ساتھ بحث فرمائی ہے۔

بحثیت مجموعی یه کتاب اپنے موضوع پر جامع ترین کتاب ہے، اس میں بعض ضعیف روایات بھی آگئ ہیں، لیکن بیشتر مقامات پر حضرت مصنف ؓ نے ان کے ضعف پر تنبیه فرمادی ہے۔ ہماری نظر میں یه کتاب ہر مسلمان کے مطالع میں آنی چاہئے۔ چاہئے اور کوئی گھرانداس سے خالی نہ ہونا چاہئے۔

اصل کتاب عربی میں تھی، مولانا اقبال الدین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ لفظی نہیں، سلیس اور بامحاورہ ہے، اس ولئے بعض مقامات پر عبارتوں کے مجموعی تاکر میں معمولی سافرق ہوگیا ہے، لیکن مصنف کا مرکزی خیال نہیں بدلا، ناشر نے یہ بڑا اچھا کیا ہے کہ ترجمہ کے آخر میں پوری کتاب کا اصل عربی متن بھی شامل کردیا ہے، اس طرح یہ کتاب بیک وقت اہلِ علم کے کام کی بھی ہے، اور عام مسلمانوں کے لئے مفید بھی۔

(محرم الحرام اور الدے)

#### M90

# میراث کی آسان و جامع کتاب

تالیف: مولانا محمد السندی المدنی بین: محلّه کلال کوث متصل گبول باغ کراچی نمبرا کتابت، طباعت عمده، کاغذادنی، سائز: ۲۰×۳۰، صفحات: ۱۱۲، قیمت: ایک روپیه پیچاس پیسے

یہ کتاب بلاشہ اسم باسٹی ہے، اصل میں مصنف نے پہلے عربی زبان میں "التسهیل لمعلم التوریث" کے نام سے ایک رسالہ لکھا تھا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔
اس میں علم میراث کے ضروری مسائل بری خوبی کے ساتھ جمع کردیے گئے ہیں جنہیں یاد کرنا آسان ہے۔ عربی ایڈیشن بھی ندکورہ بالا پتے سے مل سکتا ہے۔ جس حد تک تبھرہ نگار نے اسے دیکھا، مسائل متند پائے، عصبہ مع الغیر کی تعریف جو صفحہ: ۳۳ پر بیان کی گئی ہے اس کے الفاظ سے شبہ ہوتا ہے کہ بہن کو عصبہ بنانے والی بیٹی خود بھی عصبہ ہوتی ہے، حالانکہ بیسے خبیس، اس کے تعریف کو واضح کردینا جا ہے۔

(صفرالمظفر ۱۳۸۸ه)

### میری نماز

مؤلفہ: مولانا محمد ادریس صاحب انصاری۔ ناشر: مکتبہ اصلاح وتبلیغ، ہیرآ باد، جامع مسجد روڈ، حیدرآ باد پاکتان۔ سائز: ۲۰×۳۰ ۱۲۱ اصفحات، کاغذ، کتابت، طباعت معمولی، قیمت: ایک روپے بارہ پیسے

اس کتا بچے میں نماز کی اہمیت و فضیلت اس کے مختلف اُرکان کے اسرار و حِکُم اور وضو و نماز وغیرہ کے مختصر مسائل درج ہیں، البتہ بعض غیر متند روایات بھی نظر پڑیں، روایت حدیث کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مجموعی حیثیت ہے۔ رسالہ انشاء اللہ مفید ہوگا۔

(جمادی اللہ مفید ہوگا۔

### میری نماز

بدرسالہ بھی مولانا محد اور ایس صاحب انصاری کا ہے، اور اس میں نماز کے

فضائل، مسائل اور اس کے اُرکان کی حکمتیں سادہ اور دِل نشین انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ رسالہ ۱۱۲ صفحات پر مشمثل ہے اور دارالا شاعت مولوی مسافرخانہ کراچی نمبرا نے اسے خوبصورت گیٹ اُپ کے ساتھ شائع کیا ہے، قیت درج نہیں۔ نے اسے خوبصورت گیٹ اُپ کے ساتھ شائع کیا ہے، قیت درج نہیں۔

### النبى الخاتم صلى الله عليه وسلم

مؤلفہ: مولانا سیّد مناظر احسن گیلانی رحمۃ الله علیہ۔ ناشر: مکتبہ رشیدیہ، ۱۳۲۰ صفحات، کتابت و طباعت معیاری عکسی، قیمت مجلد مع گرد پوش: ساڑھے چاررویے

مولانا مناظر احسن گیلانی رحمة الله علیه کی تکھی ہوئی یہ انوکھی سیرت اب پڑھ کیے طبقے میں تعارف کی محتاج نہیں رہی،خود راقم الحروف نے اسے بار بار پڑھا ہے اور ہر مرتبہ نیا لطف محسوں کیا ہے۔سیرت طیبہ کے اہم واقعات کا ایک نقشہ پہلے سے ذہن میں موجود ہوتو اس کتاب کے مطالعے کا صحیح لطف آتا ہے، مولاناً نے واقعات اس انداز سے بیان کئے ہیں کہ ان سے قاری کا ذہن خود بخو دعظیم الشان نتائج نکالتا جاتا ہے، اس طرح اس مختری کتاب میں علوم ومعارف کے دریا بند ہیں، ایک مثال:۔

جن پر تلوار چلائی وہ نہیں، بلکہ جنہوں نے تلوار چلائی، انہوں نے مسلمان ہوکر ان جھوٹوں کو جھٹلایا جنہوں نے بازاروں میں پھیلایا تھا کہ جو کچھ پھیلایا گیا۔ پھیلایا تھا کہ جو کچھ پھیلایا گیا۔ (ص:۹۵)

اور زبان کی روانی،شوکت اور جوش وخروش کا توبیه عالم ہے کہ بار بار پڑھ کر بھی طبیعت سیرنہیں ہوتی ، کتاب کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:-بوں آنے کوتو سب ہی آئے ، سب میں آئے ، سب جگہ آئے ، سلام ہوان پر بڑی کھن گھڑیوں میں آئے، لیکن کیا کیجے کہ ان میں جو بھی آیا جانے ہی کے لئے آیا، پر ایک اور صرف ایک جو آیا، اور آنے ہی کے لئے آیا، وہی جو اُگئے کے بعد پھر بھی نہیں ڈوبا، چیکا اور پھر چیکٹا ہی چلا جارہا ہے، بڑھا اور بڑھتا ہی چلا جارہا ہے، بڑھا اور بڑھتا ہی چلا جارہا ہے، بڑھا اور بھر حس طرح جارہا ہے ۔۔۔۔۔ جو پچھلوں میں بھی اسی طرح ہے جس طرح بہلوں میں تھا، جو آج بھی اسی طرح بہجانا جاتا ہے، اور ہمیشہ بہجانا جاتا ہے، اور ہمیشہ بہجانا جاتا ہے، اور ہمیشہ بہجانا جاتا ہے، اور سرف بہجانا جاتا ہے کا، جس طرق کل بہجانا گیا تھا، کہ اس کے اور صرف اسی کے دن کے لئے رات نہیں، ایک اسی کا جراغ ہے جس کی روشی ہے داغ ہے۔

پوری کتاب کا انداز یمی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری کتاب ایک ہی نشست اور ایک ہی وہوں میں لکھ دی گئی ہے، پھر اس اُسلوب بیان کے ساتھ صرف سیرت ہی کے نہیں بلکہ وُوسرے نداہب کے بارے میں بھی بڑی علمی بحثیں چھٹری گئی ہیں، بلاشبہ یہ کتاب اُردو کے علمی و اوبی و خیرے کی ایک قیمتی متاع ہے، اور مکتبہ رشید یہ نے اسے کتابت و طباعت کے حسین پیرائن میں شائع کر کے بڑی خدمت انجام دی ہے، گیٹ اُپ ہر لحاظ ہے اس کتاب کے شایانِ شان ہے، لیکن تھجے کا اہتمام کما حقہ نہیں ہوا، آئندہ ایڈیش میں اس کی طرف پوری توجہ ضروری ہے۔ اہتمام کما حقہ نہیں ہوا، آئندہ ایڈیش میں اس کی طرف پوری توجہ ضروری ہے۔ (دی القعدہ دیماھ)

# نزهة الخواطر (كائل ٨جلد)

مؤلف: حضرت مولانا عبدالحی حنی صاحب رحمة الله علیه، سابق ناظم دارالعلوم ندوة العلماء۔ ناشر: مکتبه تالیفات اشرفیه، بوبر گیث مکتان۔ " "نزبهة الخواطر" وعظیم الثان کتاب ہے جس کا نام علمی حلقوں میں مختاج تعارف نہیں، یہ ہندوستان کی شخصیات کا وہ جامع ترین، کمل ترین اور مستندترین تذکرہ ہے جے جے رجالِ ہند کا انسائیکلو پیڈیا کہا جائے تو یقینا وُرست ہے۔ عام طور سے اس قتم کے کام بڑے بڑے ادارے اور کثیر الوسائل اکیڈمیاں انجام دیتی ہیں، بلکہ بہت سے ادارے ایسے ہیں جو کروڑوں روپے کے خرچ کے باوجود ایسے کارنامے انجام دینے مارارے ایسے تاصر رہتے ہیں، لیکن ایک انتہائی مشکل موضوع پر یہ انتہائی جامع کتاب صرف ایک شخصیت کی کاوش ہے، اور وہ ہیں دائی اسلام حضرت مولانا سیّد ابوالحن علی ندوی مظلم کے والدِ گرامی حضرت مولانا عبدالحی صاحب حنی رحمۃ الله علیہ۔

اس کتاب میں مولانا موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی صدی ہجری سے لے کر چودھویں صدی ہجری تک کی ان نمایاں شخصیتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو ہندی الاصل ہیں، اور بہت سے وہ بھی ہیں جو اصلاً کسی اور جگہ کے باشندے تھے، لیکن ہندوستان آئے، یا ہندوستان سے کسی درجے میں تعلق رہا۔ ان میں زیادہ تر علاء ہیں، لیکن دُوسرے شعبوں کے مشاہیر، سیاسی رہنما، تح یکوں کے قائدین اور مختلف فرقوں کے سربراہوں کا بھی تذکرہ موجود ہے۔

ہندوستان کے ماضی قریب کی شخصیات کا تذکرہ مرتب کرنا کچھ اتنا مشکل نہ تھا، کیونکہ ان پر خاصا مواد موجود ہے، لیکن پہلی صدی جمری سے اس سلسلے کا آغاز کرکے ہرصدی کی اتنی شخصیات کا تذکرہ جمع کرنا ایک ایسا محنت طلب کام تھا جس کا بیڑا فاضل مؤلف کا حوصلہ ہی اُٹھاسکتا تھا۔ ہرصڈی کی شخصیات کا تذکرہ حروف جبی کی ترتیب برمرتب کرکے قارئین کے لئے مزید سہولت بیدا کردی گئی ہے۔

پھراکی قابلِ تعریف وصف یہ ہے کہ مولانا موصوف نے ان تذکروں کی ترتیب میں مورِّخانہ غیرجانب داری کا تحفظ کیا ہے، اور مبالغہ آمیزی اور ناانصافی دونوں سے پرمیز کرتے ہوئے ہر شخصیت کے مثبت اور منفی پہلو سادگی سے بیان فرمادیے ہیں۔

مولانا موصوف رحمۃ الله عليه اپني زندگی ميں سات جلديں تاليف فرما پکے سے، أور آٹھويں جلد جو چودھويں صدى كے رِجال پرمشتل تھى، اس كا مواد بھى جمع فرما پکے سے ليكن تكيل نه فرما سكے كه وفات ہوگئ، ان كے بعد ان كے لائق و فائق فرزند حضرت مولانا سيّد ابوالحن على ندوى مظلهم نے اس كى يحيل فرمائى۔

یہ کتاب عرصۂ دراز سے نایاب تھی، ادارۂ تالیفاتِ اشرفیہ نے اسے عمدہ گیٹ آپ کے ساتھ آٹھ فخیم جلدوں میں شائع کرے علم کے قدردانوں پراحسانِ عظیم کیا ہے، اس پر ناشر ادارے کے مالک مولانا محمد اسحاق صاحب مبارک باد کے مستحق ہیں۔ اُمید ہے کہ علمی حلقے اس کی کماحقہ قدردانی اور پذیرائی کریں گے۔

(رجب الرجب ١١٨ه) ه

# نزهة الخواطر (جلابشم)

تالیف: حضرت مولانا عبدالحی حنی ندوی رحمة الله علیه تکمله: حضرت مولانا سیّد ابوالحسن علی ندوی مطلبم العالی مناشر: نور محمد اصح المطالع، کارخانهٔ تجارت کتب، آرام باغ فریئر رود کراچی - ۲۷×۲۰ سائز کے ۵۲۸ صفحات، عمده آفسٹ پیپر، ٹائپ کی خوشنما طباعت، قیمت درج نہیں۔

''نزہۃ الخواط'' کا نام علمی حلقوں میں متاج تعارف نہیں، یہ علمائے ہند کے تذکرے پر مشتمل وہ عظیم کتاب ہے جس نے فن رِجال کے ایک بہت بڑے خلا کو پُر کیا ہے۔
کیا ہے۔

تراجم رِجال کی کتابیں تاریخ اسلام کے ہر دور میں لکھی جاتی رہی ہیں اور مسلانوں کاعلمی واد بی ذخیرہ اس معالمے میں شاید وُنیا کی ہر دُوسری ملت سے زیادہ الله اللہ ہے، لیکن اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ زیادہ تر عرب مما لک میں لکھی مسلکھی گئیں، اور ہندوستان کا خطہ وہاں سے اس قدر دُور تھا کہ یہاں کے حالات عرب

ممالک تک کماحقہ نہیں پہنچ سکے، یہی وجہ ہے کہ تراجم کی ان قدیم کتابوں میں ہندوستان کے مشاہیر کا یا تو بالکل ذکر نہیں ملتا، یا ملتا ہے تو بہت شاذ و نادر اور ناکا فی ۔ حافظ ابن چر کی "المدر المسکمان ، ہو یا حافظ سخاوی کی "المصوء اللامع"، ابن خلقات کی "وفیات الأعیسان" ہو یا علامہ صفدری کی "الموافیی"، یوسب کتابیں علمائے ہند کے تذکروں سے تقریباً خالی ہیں۔

حضرت مولانا عبدائی صاحب ندوی رحمة الله علیه نے اس خلا کو پُر کرنے کے لئے اپی شہرہ مولانا عبدائی صاحب ندوی رحمة الله علیه نے اس خلا کو پُر کرنے کے لئے اپی شہرہ آفاق کتاب ''نزمة الخواط'' تالیف کی ہے، جس میں پہلی صدی ہجری سے لے کر چودھویں صدی کے ہندوستان کے جتنے علماء و فقہاء اور ندہجی رہنماؤں کے حالات انہیں مل سکے ہیں، اُنہیں جع کردیا ہے، اس کتاب کی سات جلدیں تو خودمولف کے تعلم سے مکمل ہوکرشائع ہوچکی تھیں، لیکن آٹھویں جلد جو چودھویں صدی کے علائے ہند کے حالات کے حالات پر مشتمل ہے، ناممل تھی، کیونکہ مؤلف نے ناپی زندگی تک کے مشاہیر کی فہرست اور مختصر حالات تو لکھ دیئے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان مشاہیر کے حالات اس میں شامل نہ تھے، چنانچہان کے جلیل القدر فرزند حضرت مولانا سیّد ابوالحن حالات اس میں شامل نہ تھے، چنانچہان کے جلیک القدر فرزند حضرت مولانا سیّد ابوالحن علی ندوی مظلم نے اس کا شکملہ کر کے یہ جلد مکمل کر لی جو حیدر آباد دکن سے شائع ہوئی اس کی فلم نے کر اسے حال ہی میں یہاں شائع کیا ہے۔

اس جلد میں چودھویں صدی کے ۵۵۸ مشاہیر کا تذکرہ آگیا ہے، یہ جلداس لحاظ سے سب زیادہ مشکل تھی کہ معاصر علماء کا تذکرہ لکھنا نت نے اعتراضات کو دعوت دینا ہے، لیکن فاضل مؤلف اور ان کے جلیل القدر فرزند (بدظلیم) نے اس مشکل کو بڑی خوبی سے حل کیا ہے، اور بحثیت مجموعی اعتدال فکر اور حق و انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، مثلاً مولانا شبلی نعمانی مرحوم کی جائز تعریف کے بعد ان کے بارے میں ندوہ

### www.KitaboSunnat.com

کسربراہ کے بیالفاظ بڑے قابلِ قدر اور مؤلف کے انصاف کے آئینہ دار ہیں کہ:وکان مع ذلک معجبًا ہو أیه لا ینقاد لأحد، ولو کان
برهانه مقنعًا. وفیه شیء من التلوّن ..... و کان معتزلیًا
فی الأصول، شدید النكیر علی الأشاعرة. (س:۲۱)
ترجمہ:- اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی رائے کے معاملے میں
خود پہند تھے، اور دُوہِرا شخص خواہ كیے کافی و شافی دلائل لے
آئے، اس کے آگے سرتسلیم خم نہ کرتے تھے، ان میں پچھ تلوّن
بھی تھا ....اور وہ عقائد کے معاملے میں معتزلی تھی اور اشاعرہ پر
شدت سے نکم کرتے تھے۔

اسی کے ساتھ بیداً مربھی بڑامعنی خیز ہے کہ فاضل تکملہ نگار (مظلیم) نے مولانا شبلی کی سب سے بہتر تصنیف''سیرۃ النبی'' کے بجائے''شعرالعجم'' قرار دی ہے۔

مولانا احد رضاخال صاحب بریلوی کے بارے میں فاضل مؤلف نے جو نوٹ لکھا ہے، وہ بھی ان کے منصفانہ مزاج، حقیقت پیندی اور دینی عقائد کے تحفظ، غرض تمام باتوں کی رعایت سے مملو ہے، مشاہیر میں سے ہونے کی بناء آنجمانی مرزا غلام احمد قادیانی اور آغاخال کے تذکر ہے بھی اس کتاب میں شامل ہیں، کیکن ان کی پوری بوری حقیقت واضح کردی گئی ہے۔

بلاشبہ یہ کتاب تراجم کے ذخیرے میں ایک گراں قدر اضافہ ہے، جس سے کوئی عالم اور کوئی مؤرِّخ مستغنی نہیں ہوسکتا، اور یہ صدی اس کتاب کی تالیف پر فخر کرسکتی ہے۔ کارخانہ تجارتِ کتب نے یہ کتاب پاکتان میں شائع کر کے علمی حلقوں پر بڑا احسان کیا ہے، اور اُمید ہے کہ علمی حلقے اس کی خاطرخواہ پذیرائی کریں گے۔ پر بڑا احسان کیا ہے، اور اُمید ہے کہ علمی حلقے اس کی خاطرخواہ پذیرائی کریں گے۔ (ربیج الاوّل کے اللہ اللہ کا کتابے)

### نفحة العنبر (عربي)

مؤلفہ: حضرت مولانا سیّد محمد بوسف بنوری صاحب دامت برکاتہم۔ ناشر: مجلس علمی، میری ویدرٹاورکراچی۔ ۲۰×۲۰ کے ۳۳۸ صفحات، سفید کاغذ پرعربی ٹائپ کی خوشنما طباعت، قیمت غیرمجلد: ۱۰روپے، مجلد: ۱۲روپے

امام العصر حضرت علامه سیّد محمد انور شاہ کشمیری رحمة الله علیه أن نابغه بائے روزگار جستیول میں سے بیں جنہول نے اپنے علم وفضل، ذبانت و حافظ اور وَ رَع و تقویٰ میں قرونِ اُولٰ کی داستانیں سجی کرکے دکھائیں، وہ اگر حافظ ابنِ حجرٌ اور بدرالدین عینیؓ کے زمانے میں پیدا ہوتے تب بھی ان کاعلمی مقام وہی ہوتا جو آج سمجھا جاتا ہے، زیرِ نظر کتاب امام موصوف ؓ ہی کی علمی سوانح حیات ہے، جو ان کے شاگر و خصوصی حضرت مولانا محمد یوسف بنوری مظلم العالی نے عربی زبان میں کھی ہے۔

حضرت شاہ صاحب کے ہزارہا شاگردوں میں فاضل مؤلف کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آئیں درس کے علاوہ حضرت شاہ صاحب کے ساتھ طویل صحبتیں اُٹھانے کا موقع ملا ہے، انہوں نے علمی کاموں میں حضرت کا ہاتھ بٹانے کی سعادت بھی حاصل کی ہے، اس لئے یہ سوانح حیات حضرت کی علمی زندگی کا متند ترین مرقع ہے حاصل کی ہے، اس لئے یہ سوانح حیات حضرت کی علمی زندگی کا متند ترین مرقع ہے جس میں ان کی شخصی زندگی، اُن کے علمی مَاثر، اُن کے مزاج و مَداق اور اُن کی منفرد تحقیقات کا دِل آور ِ نقشہ کھینے دیا گیا ہے۔

کہنے کو تو یہ ایک عالم کی سواخ حیات ہے، لیکن اس میں بے شار علمی مباحث، لطیف نکات اور نادر تحقیقات جمع ہوگئی ہیں، جن کا مطالعہ ہر اہلِ علم کے لئے بصیرت افروز ثابت ہوگا۔

حفرت علامہ بنوری، حضرت شاہ صاحبؓ کے صرف شاگرد ،ی نہیں، ان کے عاشقِ صادق بھی ہیں، اور "نف حة المعنب "كى عبارتوں میں اس عشق كى برى

### ۵+۳

حسین جھلکیاں ملتی ہیں۔

یہ کتاب پہلے بھی شائع ہوچکی ہے، مگر اب مجلسِ علمی نے اسے بڑے اہتمام کے ساتھ عمدہ لباسِ طباعت میں شائع کیا ہے۔ (شعبان المعظم ١٣٩٠ھ)

# نفوشِ اقبال

مصنف: مولانا سیّد ابوانجین علی ندوی ـ ترجمه: مولوی مثم تبریز خال ـ ناشر: مجلسِ نشریاتِ اسلام، کراچی ـ قیمت مجلد (نهایت خوبصورت گیٹ أب اور طباعت كے ساتھ ): باره روپے

مولانا سیّر ابوالسن علی ندوی کا نام اسلامی ممالک کے دینی،علمی اور ادبی حلقوں میں کسی تعارف کامحتاج نہیں ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں عربی زبان اور انشاء کی جومہارت اورسلیقہ عطا فرمایا ہے وہ برِصغیر کے بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔

مولانا موصوف عربی ممالک میں اسلامی اَفکار کی تبلیخ کا فریضہ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے ہیں، زیرِ نظر کتاب مولانا موصوف کی عربی کتاب "روائع اقبال" کے اُردو ترجمہ کا دُوسرا ایڈیشن ہے، جس کو بڑے اہتمام کے ساتھ عمدہ کا غذ اور عمدہ کتابت و طباعت کے ساتھ مجلسِ نشریاتِ اسلام، ناظم آباد کرا چی نے شائع کیا ہے۔

کتاب کے شروع میں پروفیسر رشید احد صدیقی کا ایک تفصیلی مقدمہ بھی شامل ہے، جس کومولانا ندوی کی زندگی اور روائع اقبال کا ایک اجمالی جائزہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اور ہمارے خیال میں اس مقدمے سے اس کتاب کی افادیت میں اضافہ ہوا ہے۔

یوں تو علامدا قبال کے اُفکار اور شخصیت کے بارے میں لکھنے والوں کی تعداد اتن زیادہ ہے کہ شاید اُن کا شار بھی مشکل ہی سے ہوسکے، لیکن مستند اہلِ علم و دانش کی تحریری اس موضوع پر بہت ہی کم ہیں۔ اُردو میں اقبال پر گئی چئی ہی کتابیں ایسی ہیں جنہیں اہم کہا جاسکتا ہے، ان میں ڈاکٹر یوسف حسین خال کی''رُوحِ اقبال''، مولانا عبدالحلیم کا'' فکر اقبال'' تابل ذکر ہیں۔

اب مولانا ابوالحین علی ندوی کی ''دو ائع اقبال'' کا بیار دو ترجمہ اس سلسلے میں ایک وقیع اضافہ ہے، عالم عرب کے سامنے برصغیر کے اس مفکر کی شخصیت کے جن بہلوؤں کا تعارف اس کتاب میں کرایا گیا ہے، وہ'' ایک فرض کفائی' تھا، جو مولانا موصوف نے برصغیر کے اہل علم کی جانب سے ادا کردیا ہے، خصوصیت سے اقبال کے دینی افکار کوجس حسن وخوبی سے اس کتاب کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے وہ مولانا ہی کا حصہ تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ مولوی ممس تبریز خال صاحب نے ترجمہ میں بہت محنت سے کام لیا ہے، ترجمہ میں بہت محنت سے کام لیا ہے، ترجمے کی سب سے بوی خوبی میر ہوتا ہے۔ میں وہ تکلف نہیں پایا جاتا جو عام طور پرتر جمول میں ہوتا ہے۔

کتاب کے بعض اہم عنوانات درج ذیل ہیں جن ہے اس کی افادیت کا کسی قدر اندازہ ہوسکتا ہے:-

> 1: - ا قبال کی شخصیت کے تخلیقی عناصر۔ ۲: - ا قبال اور مغربی تہذیب و ثقافت ۔ میں در آزاد

۳:-مغربی تعلیم اوراس کے اثرات۔ ۳:-ا قبال کا نظر پر علم وفن ۔

۰:-''انسانِ کامل''اقبال کی نظر میں۔ ۵:-''انسانِ کامل''اقبال کی نظر میں۔

۲:- اقبال کا پیغام بلادِعربیہ کے نام، وغیرہ۔

(ذي الحبه س<u>اسا</u>ه)

### ۵+۵

## نماز کی کتاب

مؤلفہ: مولانا عبدالحلیم قاسمی، جامعہ حنفیہ قاسمیہ، گلبرگ، چھوٹی مارکیٹ لاہور۔ ۲۰×۲۱ سائز کے ۸۸صفحات، کتابت وطباعت گوارا، قیمت: ۱۳ روپ یہ کتابچ نماز کے فضائل و مسائل، متعلقہ اُورَاد و اُدعیہ اور ان کے ترجمے پر مشتل ہے، نماز کے بارے میں چھوٹی بڑی بہت ی کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ کسی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس کے مطابع سے نہ صرف نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، بلکہ اس کا مفصل طریقہ، اس کے آداب و اُحکام، مختلف نمازوں کے الگ الگ طریقے اور مسنون وُعا نمیں بھی معلوم ہو کتی ہیں۔ (ربی الاوّل ۱۳۹۱ھ)

## نوجوانول سے خطاب

مؤلفہ: اسد اللہ خال صاحب بی ایس سی (علیگ)۔ ناشر: اسداللہ خان صاحب اکبرروڈ کراچی۔ ۲۰۰۰ سائز کے۲۰۲۳ صفحات، کتابت وطباعت متوسط، جلد عدہ، قیمت: ۲ رویے

اس کتاب میں نو جوانوں کو ان کی شادی بیاہ اور اولاد کی تربیت سے متعلق مشورے دیے گئے ہیں۔ فاضل مؤلف ہومیو پیتھک ڈاکٹر ہیں، اس لئے بیشتر مشورے دینی نقطہ نظر سے بھی دیے گئے میں۔ لیکن بعض مشورے دینی نقطہ نظر سے بھی دیے گئے ہیں۔ طبقی مشوروں پر تبھرہ کرنے کے ہم اہل نہیں ہیں، البتہ دینی مشوروں میں بعض باتیں قابلِ اعتراض محسوس ہوتی ہیں، مثلاً فاضل مؤلف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شادی کی مناسب عمرالا کے کے لئے چالیس سال اور الرکی کے لئے پینیس سال ہے، طبی نقطہ نظر سے اس مشورے کی صحت وسقم تو ماہرینِ طب ہی بہتر سمجھ کتے ہیں، لیکن فاضل مؤلف سے اس مشورے کی صحت وسقم تو ماہرینِ طب ہی بہتر سمجھ کتے ہیں، لیکن فاضل مؤلف کے اس پر سورہ احقاف کی ایک آیت سے بھی استدلال کی کوشش کی ہے، یہ استدلال گورست نہیں ہے، عمر نکاح کے بار نے میں زیادہ متعلق آیت سورہ نساء کی آیت

### ۵+ ×

"وَابْتَسَلُوا الْیَتَسْمٰی حَتْی إِذَا بَلَغُوا النِّبَگاحَ" ہےاور وہ فاصل مؤلف کی تر دید کرتی ہے، اس کے علاوہ متعدّد احاد بیث ہے بھی اس کی تر دید ہوتی ہے۔

فاضل مؤلف نے احادیث نقل کرنے میں بھی احتیاط سے کام نہیں لیا، صفحہ: ۸۱ پر ''سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات'' کے زیرِ عنوان اُنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت حسب ذیل ہدایات دی تھیں اور اس کے بعد تمیں ہدایات درج کی ہیں، اس حدیث کا اُنہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا اور حدیث کی معروف و متداول کتابوں میں ہمیں ایک کوئی حدیث نہیں مل سکی۔

اس طرح آیت قرآنی "لات قربا هاذه الشَّجَوَة" کی جوتفیر مؤلف نے صفی: ۱۲۰ پر کی ہے وہ صرف صفی: ۱۲۰ پر کی ہے وہ صد درجہ لغو اور غلط ہے، مؤلف موصوف کو چاہئے کہ وہ صرف طب کی حد تک محدود رہیں اور قرآن و حدیث کے معاملے میں لب کشائی کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں۔

(ذی القعدہ وذی الحجہ ۱۳۹۵ھ)

# نوادرات أمير شريعت

مرتبه: سیّد منظور احمد شاه کهروڑی۔ ناشر: مکتبه نشریات اہلِ سنت، مدرسه مفتاح العلوم محلّه ملتانی والا، کهروڑ یکا شلع ملتان۔

حضرت مولانا سیّد عطاء الله شاہ صاحب بخاری رحمة الله علیه برصغیر کے منفرد و یکنا خطیب سے، منفرد و یکنا خطیب سے، یہ رسالہ انہی کے بعض خطبات و ملفوظات کا مجموعہ ہے، اگر چہشاہ بی کی خطابت کا سیلِ روال کی دُوسرے کی قلم بند کی ہوئی تقریر سے نمایاں ہو بی نہیں سکتا، تاہم اس کتا بچے میں اُن کے اندازِ خطابت کی ناتمام جھلکیاں ضرور موجیک یا تمام جھلکیاں ضرور رکیسی جاسمتی ہیں۔

(جادی الاولی وقتاہ ہے)

### 4-4

# نوائے سروش

مرتبه: نثار احمد ایم. اے۔ زیر اہتمام: سیرت اکیڈمی، جعیت الفلاح کراچی۔ ضخامت: ۹۲ صفحات، کاغذ عمدہ گلیز، کتابت و طباعت معیاری عکسی، سنہری ڈائی کے ساتھ خوبصورت چرمی جلد، قیت: ۴/۷۵

''نعت گوئی'' شاعری کی تمام اصناف میں سب سے زیادہ مشکل اور نازک صنف بخن ہے، حق تو اس صنف کا ادا ہو ہی نہیں سکتا، اس کی نزاکتوں کا لحاظ بھی انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جنہیں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت، شستہ ذوق اور گفتار کا سلقہ بخشا ہو۔ یوں تو آپ کو نحتیں ہے شار ملیں گی، لیکن الی نحتیں جو اپنے موضوع کی تمام لطافتوں کا لحاظ رکھ کر کہی گئی ہوں، گئی چنی ہیں۔''نوائے سروش'' میں نثار احمد نے بردی محنت اور خوش ذوقی کے ساتھ الی نعتیں جع کی ہیں جنہیں پڑھ کر ایمان کو تازگی، قلب ونظر کو سرور اور ذوق کو تسکین ملتی ہے۔

شعراء میں سے خاتانی، جاتی، سعدی، محن کاکوروی، حالی، اقبال، ظفر علی خان ، حرب حسرت موہانی، اقبال سہیل، جگر مرادآبادی، زائر حرم حمید صدیقی، شفیق جو نپوری، احسان دانش، حفیظ جالندهری، بہراد لکھنوی اور ماہر القادری وغیرہ کے علاوہ حضرت مولانا اساعیل شہیدٌ، مولانا شبکی نعمانی اور مولانا احمد رضاخال بریلوی کی نعیس بھی مجموعے میں شامل ہیں۔ غیر مسلموں میں سے ہری چند اختر، جگن ناتھ آزاد اور بھگوان داس بھگوان نے سرکار رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم کو جونذ رائد عقیدت پیش کیا ہے، داس بھگوان نے سرکار رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم کو جونذ رائد عقیدت پیش کیا ہے، اس کے نتخب اشعار بھی اس میں موجود ہیں۔

اس مجموعے کے چند منتخب اشعار آپ بھی سنٹے:-تم کیا ملے کہ دولتِ ایماں ملی ہمیں ایمان کی تو یہ ہے کہ ایماں جمہیں تو ہو (افخر شیرانی) دل جس سے زندہ ہو وہ تمنا تمہیں تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ وُنیامتہیں تو ہو پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے اس نورِ اَوّليس كا أُحالا تمهيس تو ہو چلتے ہیں جرئیل کے پر جس مقام پر اس کی حققوں کے شاسا تمہیں تو ہو ( نَطْفَرَ عَلَى خَالٍ ) مر<sup>(1)</sup>وہ کتاب کون کا طغرائے پیشانی محمرً وه حريم قدس كا تشمع شبتاني تراشا جس کے ناخن کا ہلال آساں منزل غُسالہ جس کے تلووں کا زُلالِ آبِ حیوانی (اقال سهیل) جسے کہ سامنے متبسم حضورٌ ہیں اور ہم ہیں ایک اشک ندامت کئے ہوئے جبیا بھی بچھ ہے آپ کا ہے آپ کے سپرد آیا ہے اینے آپ کوشوکت لئے ہوئے (ﷺ کی تھانوی) رخشندہ ترے حسن سے رُخسار یقیں ہے تابندہ ترے عشق سے ایماں کی جبیں ہے

<sup>(</sup>۱) اقبال سہیل کی اس نعت کا یہ بڑا اچھا شعر مرتب کی نظر سے چوک گیا ہے ۔ وہ رابط، عقل و ند ہب کو کیا شیر وشکر جس نے وہ فارق، زُہد ہے جس نے مٹایا واغ رہانی

چکا ہے تری ذات سے انسال کا مقدر تو خاتم کونین کا رخشندہ تگیں ہے جس میں ہوترا ذکر وہی برم ہے رنگیں ہے جس میں ہوترا نام وہی بات حسیں ہے چکی تھی کبھی جو ترے نقش کف یا سے اینک وہ زمین چاندستاروں کی زمین ہے اینک وہ زمین چاندستاروں کی زمین ہے (صوفی تہتم)

ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے، قلبِ حیراں کی تسکیں وہیں رہ گئ دِل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جمیں رہ گئ پڑھ کے نَصُرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتُحٌ قَرِیُبٌ، ہم رواں جب ہوئے سوئے کوئے حبیبٌ رحمتیں برکتیں ساتھ چلنے لگیں، بے لبی زندگی کی لیمیں رہ گئ رخمتیں برکتیں ساتھ چلنے لگیں، بے لبی زندگی کی لیمیں رہ گئ

> شبوظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقلِ انسانی یکا یک طاقِ کعبہ پر چراغِ ہاشمی آیا (شیق)

وہ اِک نرمی کہ سنگ وخشت کے سینوں میں جا اُتری وہ اِک شیشہ جو ہر پھر سے ککراتا ہوا آیا (محمرجعفری)

> جو اُن کی گلی ہے وہی دراصل ہے جنت دراصل جو جنت ہے وہی اُن کی گلی ہے (کور نیازی)

ان نعتوں کے علاوہ حفیظ جالندھری اور ماہر القادری کےمشہور زمانہ سلام بھی

اس مجموعے کی زینت ہیں، اس امتخاب کے شروع میں حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه کا ایک نعتیہ قصیدہ بھی درج ہے، ہماری رائے میں اگر ان کا صرف بیہ قطعہ درج کردیا جاتا تو تمام نعتیہ قصائد پر بھاری تھا۔

> وَاَحُسَنُ مِنْکَ لَمُ تَوَ قَطُّ عَيُنِیُ وَاَجُسَمَسُلُ مِنْکَ لَمُ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِفُستَ مُبَسرًا مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كُنَّنَّكَ قَدْ خُلِفُتَ كَمَا تَشَاءُ

فاضل مرتب کی کامل احتیاط کے باوجود بعض ایسے اشعار بھی مجموعے میں آگئے ہیں جن سے سوقیت کی ہو آتی ہے، نعت رسول اللہ میں شراب اور خمار جیسی چیزوں کا تذکرہ ذوقِ سلیم پر گراں گزرتا ہے، اور عام غزلوں کی طرح نعت میں قد و گیسو کے تذکرے بھی نعت کی نزاکت کو مجروح کردیتے ہیں، اُمید ہے کہ فاضل مرتب آئندہ نظرِ ثانی کے وقت اس قتم کے اشعار مجموعے سے نکال دیں گے۔ مرتب آئندہ نظرِ ثانی کے وقت اس قتم کے اشعار مجموعے سے نکال دیں گے۔

# نځنسل کو گمراه نه شیجئے

مؤلفہ: جناب اسعد گیلانی۔ ناشر: مکتبہ الخیر، اُردو بازار لاہور۔ چھوٹے سائز کے ۲۰۸ صفحات، کتابت وطیاعت متوسط، قیت: ۳/۵۰

یہ مؤلف کے متفرق مکاتیب و مضامین کا مجموعہ ہے، پہلے جھے ہیں ان شکوک وشبہات کا ازالہ کیا گیا ہے جومغرب زوہ حضرات اسلام کے عملی نفاذ سے متعلق پھیلاتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد والے حصوں میں اُن اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جوتجدد پند حلقے جماعت ِ اسلامی پر وارد کرتے ہیں۔ (ربیج الثانی سے سالے)

## الوشيعة في نقد عقائد الشيعة (عربي)

تالیف: علامه موی جار الله به ناشر: سهیل اکیڈمی، چوک اُردو بازار لا هور۔ ۱۸ × ۲۲ سائز کے ۲ اسر صفحات، ٹائپ (آفسٹ) کی خوشنما طباعت، سفید کانفز، ویدہ زیب اور مضبوط کارڈ کو۔

علامہ موئی جار اللہ (میتوفی المسلام) ترکستان کے ان علماء میں سے تھے جنہیں بالثو یک اِنقلاب کے زیر اثر کمیونسٹ ظلم وستم کا شکار ہونا پڑا، اور بالآخر وہ وہاں سے بجرت کے بعد وہ عالم اسلام کے مختلف ممالک میں مقیم رہے، اس دوران وہ عراق و ایران میں بھی مقیم رہے، اور انہیں مذہب شیعہ کو قریب سے دیکھنے کا بھی موقع ملا اور اس کی بنیادی کتابوں کے مطالعے کا بھی۔ زیرِ نظر کتاب اس مطالع اور مشاہدے کا حاصل ہے، جسے انہوں نے نہایت دِلچسپ پیرائے میں قلم بندکیا ہے۔

جی کرئی ہے ملائع سے خدوب شیعہ اور جی کے بعض بھیب وغریب اور بدیهُ البطلان عقائد و اَفکار خود ندہبِ شیعہ کی بنیادی کتابوں کے حوالوں سے سامنے آجاتے ہیں۔

تر دید شیعیت میں بہت ی کتابیں ککھی گئی ہیں، لیکن اس موضوع کے مقصص اہل علم نے اس کتاب کونہایت جامع اور مفید قرار دیا ہے۔

یہ کتاب اس سے پہلے عرب ممالک میں بار بارطبع ہوکر خراج تحسین حاصل کرچکی ہے، برصغیر میں غالبًا پہلی بار سہیل اکیڈی نے اسے شائع کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے، اُمید ہے کہ اہلِ علم اس کی کما حقہ قدر دَانی فرمائیں گے۔

(ریح الاول نویں ا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## هداية الحيران

مؤلفہ: مولانا مفتی سیّدعبدالشکور صاحب تر مذی ۔ ناشر: حسینیہ حنفیہ سلانوالی، ضلع سرگودھا۔ ۲۱ × ۲۰ سائز کے ۱۲۵ صفحات، کاغذ سفید، کتابت و طباعت متوسط، قیمت: ۲ رویے

حضرت مولانا غلام اللہ خال صاحب مظلم الله علم وفضل کے اعتبار سے
ملک کی معروف ہستیوں میں سے ہیں، ان کی مرتب کردہ تغییر ''جواہر القرآن' کے نام
سے عرصے سے شائع ہورہی ہے، اس تغییر میں موصوف نے اپنے اُستاذ مولانا حسین
علی صاحب کے تغییری فوائد کو بھی جمع کیا ہے۔ مولانا حسین علی صاحبؓ کے بی تغییری
فوائد رَدِّ بدعات کی افادیت کے باوجود بعض مقامات پر جمہور اہلِ سنت کے مسلک
کے خلاف ہیں۔ مولانا عبدالشکور صاحب ترفدی نے، جو حضرت مولانا عبدالکریم
صاحب مصلویؓ کے فرزندِ ارجمند ہیں، اس کتاب میں ایسے مقامات کی نشاندہی کرکے
مان پر تقید فرمائی ہے۔ فاضل مؤلف کا انداز تنقید عالمانہ، باوقار اور شجیدہ ہے۔ انہوں
نے جو کھے کہا ہے دلائل کے ساتھ کہا ہے، اور طنز وتعریض کے انداز سے مکمل پر ہیز کیا
ہے، جو موصوف کی سلامت فکر کی علامت ہے۔

موصوف کی بعض تقیدی لفظی نوعیت کی بھی ہیں، اور بعض ایسی بھی ہیں جو فروق عقائد یا فقہی مسائل سے تعلق رکھتی ہیں، قبرصورت یہ کتاب علمی افادیت کی حامل اور کئی مفید بحثوں پر مشتمل ہے، علائے حق کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ کوئی ان کی غلطی پر سنجیدہ انداز سے متنبہ کرے تو وہ نہ أسے نا گوار سبجھتے ہیں، نہ قبولِ حق سے انگلی تے ہیں، لہٰذا زیرِ تقید تغییر کے فاضل مرتب کی طرف سے اس کتاب کا خیر مقدم ہی کیا جانا چاہئے۔ اگر چہ جن مسائل پر یہ کتاب مشتمل ہے وہ فروقی مسائل ہیں، جن پر عوامی سطح پر بحث و نزاع کا دروازہ کھولنا، بحالاتِ موجودہ کسی طرح موزول نہیں،

### 211

تاہم فروی مسائل کی تحقیق بھی فی الجملہ اہلِ علم کے لئے ضروری ہے اور یہ کتاب اس سلسلے میں مفید و کارآ مدہے۔

# ہم سی کیول ہیں؟ بجواب میں شیعہ کیوں ہوا؟

مؤلف: حافظ مهر محمد میانوالی۔ ناشر: مکتبہ عثانیہ، نور باوا نمبرا، گوجرانوالہ۔ سفید کاغذ، دِل نشین طباعت، قیمت: بائیس رویے بچاس پیسے

بعض اہلِ تشیع ہمیشہ ہے جلیل القدر صحابہ کرامؓ اور اکابرینِ اُمت پر جھوٹے الزامات تراشتے رہے ہیں، اور اہلِ سنت ان الزامات کی تر دید کرتے رہے ہیں۔ فاضل مؤلف نے بھی تر دیدِ شیعیت اور خاص کر الزامات کی تر دید میں بہت سی کتابیں تالیف کی ہیں۔

زیرِ نظر کتاب میں بھی مؤلف نے ان سوالزامات کا کافی و شافی جواب دیا ہے جو فرقۂ شیعہ کے عبدالکریم مشاق نے اپنی کتاب ''میں شیعہ کیوں ہوا؟'' میں تحریر کئے ہیں۔ خاص کر جواب نمبرا ۲ سے ۳۱ میں شیعہ فرقے کے عقائد باطلہ کی مفصل تر دید کی ہے۔ اسی طرح ۴۵ سے ۵۳ تک کے جوابات میں ان عقائد باطلہ کی تر دید کی ہے جو اہلِ تشیع قرآن شریف کی تحریف کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے الزامات کے جوابات ان مطاعن کی تر دید پر مشتمل ہیں جو اہلِ تشیع جلیل القدر صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق محصرت عثانی غنی اور حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر صدیق محصرت ہیں۔

الزامات اور ان کے جوابات سے پہلے فاضل مؤلف نے شیعہ فرقے کا بہترین تعارف بھی کرایا ہے اور ہرالزام کا جواب فاضل مؤلف نے تحقیق و تدقیق سے بہترین تعارف بھی ہے اور لاجواب تر دید بھی دیا ہے، گویا کہ یہ کتاب شیعہ فرقے کا بہترین تعارف بھی ہے اور لاجواب تر دید بھی ہے، اور ایک انصاف پیندانیان کے لئے حقیقت تک پہنچ کے لئے کافی و وافی ہے۔ ہے، اور ایک انصاف پیندانیان کے لئے حقیقت تک پہنچ کے لئے کافی و وافی ہے۔ ہے، اور ایک انصاف بیندانیان کے لئے حقیقت تک پہنچ کے لئے کافی و وافی ہے۔

## ہفت روزہ''صدائے اسلام'' پشاور

سر پرست: مولانا محمد یوسف صاحب قریثی۔ مدیر: مولانا محمداشرف قریثی۔ پیۃ: جامعہاشر فیہ،عیدگاہ روڈ ، پشاور۔ فی پر چہ: ۲۵ پیسے، سالانہ: ۱۰ روپے

پیتا جامعہ اسر دیے ہورہ وردی پاور کی پرچہ سا پیے ہما را دیا ہورہ ہورہ کے حفرت مولانا میں علمی و دین مجلّہ تقریباً سال مجر سے شائع ہو رہا ہے اور حضرت مولانا عبد الله علیہ کے صاحبزادگان مولانا محمد یوسف قریش اور مولانا محمد اشرف قریش اسے حسن و خوبی کے ساتھ جلا رہے ہیں۔ مضامین دین اصلاحی اور مفید ہوتے ہیں اور رسالے کا معیار روز بروز صوری اور معنوی ہرا عتبار سے بلند ہورہا ہے، اب کچھ دنوں سے اسے ہفت روزہ بنادیا گیا ہے جس کا ایک شار تبحرہ نگار کی نگاہ کے آئر را ہے، جو ہرا عتبار سے خوش آئند اور ہونہار تھا۔ ہماری دُعا ہے کہ الله تعالیٰ اس رسالے کو زیادہ سے زیاوہ مفید بنائے، اور اسے عندالله وعندالناس قبول نصیب ہو، آمین۔

(ریج الثانی الاتاہ ہو)

### ANSWER TO MODERNISM

مؤلفہ: کیم الأمت حضرت مولا نا انترف علی صاحب تھانوگ ۔ ترجمہ: جناب محمد حسن عسکری و جناب کرار حسین صاحب ہے از مطبوعات دارالتصنیف دارالعلوم کراچی ۔ ناشر: مکتبہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳ ۔ ۲۰ سائز کے ۱۲۰ صفحات، نفیس آفسٹ بیپر پرمونو ٹائپ کی دیدہ زیب طباعت، خوشنما سرورق، قیمت: ۱۰ روپ یہ کیم الأمت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوگ کی مشہور کتاب "الانتہاھات المحدیدہ" کا انگریزی ترجمہ ہے۔ انسبوی صدی عیسوی کے فلفے نے مختلف اسلامی عقائد پر جواعتراضات وشبہات دارد کئے، متجد ترین کے ایک طبقے نے ان سے مرعوب ہوکر ان عقائد میں کتر بیونت شروع کردی، حالانکہ بہشہات علمی وعقلی تحقیق پرنہیں، طحدین کی پبلٹی پر بینی تھے۔ حضرت

تھانویؒ نے یہ کتاب انہی لوگوں کے شبہات کی تروید میں لکھی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ عہد حاضر کی فکری گراہیوں میں سے شاید کوئی گراہی ایسی نہ ہوجس کے منشاء و ماخذ پر اس کتاب میں انتہائی معقول کلام موجود نہ ہو۔ حضرت تھانویؒ نے شروع میں عقلی تحقیق کے لئے سات اُصول قائم کرکے انہیں ثابت اور واضح کیا ہے، پھر ان اُصولوں کے مطابق متجد دین کے شبہات کا ایک ایک کرکے جواب دیا ہے، چنانچہ اس میں حدوثِ مادہ فدا کی قدرت کا ملہ رسالت، حقانیت قرآن، جیت حدیث و اِجماع و قیاس، ملائکہ، جنات اور شیاطین کے وجود، واقعاتِ مابعد الموت، آفاتی حقائق، مسکلہ سقد رہ مسکلہ مجزات، اندازِ عبادات، معاملات و سیاسات، معاشرت و اخلاق۔ اور عقل طریقِ استدلال سے متعلق انتہائی جامع و مانع، اطمینان بخش اور فکر آئیز مباحث موجود میں، اور نہیں اُمید ہے کہ اس کا مطالعہ ایمان و یقین کی پھٹگی اور شکوک وشبہات سے خات کا ماعث ہوگا۔

اصل کتاب اُردو میں تھی، جناب محمد حسن عسکری اور جناب کرار حسین نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا ہے، علمی اور منطقی اصطلاحات اور اختصار و ایجاز سے مملو ہونے کی بناء پر اس کا انگریزی ترجمہ بڑا مشکل کام تھا، جس پر فاضل مترجمین نے انتہائی خوبصورتی سے قابو پایا ہے، اور اب انگریزی کی متوسط استعداد رکھنے والے بھی اس سے بخوبی فائدہ اُٹھا سکتے ہیں، ضرورت ہے کہ اس کتاب کو انگریزی تعلیم یافتہ حلقوں میں زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔

(ریج الثانی ۱۳۹۱ھ)

### CHRISTIANITY AND ISLAM

مؤلفہ: ایس. زید ایج۔ ناشر: ایم. ایج لاری نمبری ۳۰ ڈی بلاک نارتھ ناظم بہ آباد کراچی نمبر ۳۳۔ چھوٹے سائز کے ۹۵ صفحات، انگریزی ٹائپ کی طباعت، قیمت: ایک روپیہ

یہ کتا بچہ عیسائیت سے متعلق حارمضامین رمشمل ہے، پہلے مضمون کا عنوان ہے ''توحیدیا مثلیث؟''جس میں خود بائبل کی عبارتوں سے عقیدہ توحید کو ثابت کرکے بتایا گیا ہے کہ مثلیث کا عقیدہ بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے، حضرت عیسی علیہ السلام اور شروع زمانے کے کئی عیسائی فرقے اس کے قائل نہ تھے۔ دُوسرامضمون عقیدہُ کفارہ اور ''وُومرا خار پیش کرنے'' کی تعلیم ہے متعلق ہے، جہاں تک مضمون کے دُوسرے جزء کا تعلق کے وہ مفیدمعلومات برمشتمل ہے، کیکن اس میں عقیدۂ کفارہ کی جس انداز سے تشریح کی گئی ہے وہ کل نظر ہے۔ فاضل مؤلف کو جاہئے کہ وہ اس عقیدے کا صحیح مطلب عیسائیوں کی کتابوں ہے سمجھ کر اس جھے کو از سرنو مرتب فرمائیں، ورنہ ان کا بیہ مضمون ناحق بات کی غلط وکالت کہلائے گا یا ایس بات کی تر دید جس کا کوئی قائل نہیں۔ تیسرے مضمون کا عنوان ہے'' تلاشِ حق - بائبل سے قرآن کی طرف' اور اس میں عیسائیت اور اسلام کا نہایت عمر گی کے ساتھ تقابل کیا گیا ہے، جس سے یہ پیتہ لگانا بہت آسان ہوجاتا ہے کہ کون سا مذہب حق وانصاف سے زیادہ قریب ہے؟ چوتھا مضمون بائبل کی اُن عبارتوں ہے متعلق ہے جن میں نبی آخرالز مان صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی گئی ہے، بیمضمون بھی نہایت مفید، ولچسپ اور ایمان افروز ہے۔

بحثیت مجموعی میہ کتابچہ اس لائق ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو اور خود عیسائی حضرات اسے بڑھیں،مصنف کے انداز بیان سے خلوص اور للّہت مُلِکی ہے، اخلاص کا اندازہ اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ مؤلف نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔

(شعبان العظم ۱۳۹۲ھ)

### ISLAMIC FAITH AND PRACTIC

مؤلفہ: مولانا محد منظور نعمانی۔ ترجمہ انگریزی: ڈاکٹر آصف قدوائی، ایم اے، پی ایچ ڈی۔ ناشر: مکتبہ رشیدیہ غلہ منڈی، ساہیوال۔ ۲۳×۳۳ سائز کے ۱۴۲

### 212

صفحات، سفیدعمده کاغذیر انگریزی ٹائپ کی خوشنما طباعت، قیمت مجلد: ۱۰ رویے به حضرت مولانا محد منظور نعمانی صاحب منظلهم العالی کی مشهور کتاب'' دین و شریعت'' کا انگریزی ترجمہ ہے،'' دین وشریعت'' پرتبھرہ اس سے پہلے بھی''البلاغ'' میں آ چکا ہے، یہ کتاب اسلام کے بنیادی عقائد اور تعلیمات کا مختصر مگر جامع اور دِل نشین تعارف ہے، جس کے ذریعہ ایک عام قاری بڑی سہولت کے ساتھ اسلام کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرسکتا ہے۔ پہلا باب توحید کے موضوع پر ہے اور اس میں وجودِ خدا، وحدانت، کلمهٔ طیبه کی تشریک اور شرک کی تروید بیان کی گئی ہے۔ دُوس ہے باب میں عقیدۂ آخرت کی شرح، اس کے دلائل اور انسانی زندگی ہر اس کے اثرات سے بحث ہے۔ تیسرا باب" رسالت" کے متعلق مباحث پر مشمل ہے، جس میں انبیاء علیهم السلام کی ضرورتِ بعثت، ان کے اوصاف، معجزات و کرامات، جمیتِ حدیث اور اجتہاد و تقلید کے موضوعات پر مضامین شامل ہیں۔ چوتھا باب''شریعت'' کے زیر عنوان ہے جس میں عبادت کی حقیقت اور اسلام کے اُرکانِ اربعہ کا تعارف كرايا كيا ہے۔ يانچويں باب ميں اسلام كى اخلاقى تعليمات كابيان ہے۔ جھٹے باب كا عنوان ہے "مالی معاملات اور ساجی رویہ" جس میں صفائی معاملات اور حقوق العباد کی ادائیگی ہے متعلق اسلام کی تعلیمات پیش کی گئی ہیں۔ ساتویں باب میں''تبلیغ اور خدمتِ دین' کے مختلف پہلوؤں پر بحث ہے۔ آٹھویں باب میں'' حکومت اور سیاست' کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر واضح کیا گیا ہے۔

یہ کتاب بلاشبہ اس لائق ہے کہ اس کا انگریزی ترجمہ غیر سلم اُقوام میں زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، ڈاکٹر آصف قدوائی صاحب نے بیتر جمہ کرکے اُمت کا ایک بڑا قرض چکایا ہے، ان کا ترجمہ صاف ستھرا، روال اور بے تکلف ہے، اور بیہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ غیر سلم علاقوں میں اس کتاب کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت کی فکر کریں۔ کتاب کی طباعت بحثیت مجموعی بہت اچھی ہے، کاش کہ ٹائٹل پر اشاعت کی فکر کریں۔ کتاب کی طباعت بحثیت مجموعی بہت اچھی ہے، کاش کہ ٹائٹل پر

#### **ΔΙΛ**

نَقَشْ و نگار کا بیرتکلف نه کیا جائے۔

### SOCIALISM AND DEMOCRACY

مؤلفہ: کوکب صدیقی ایم اے۔ ناشر: نیوارا پہلی کیشنز، پوسٹ بکس: ۲۱۸ ناظم آباد کراچی ۱۸ پاکٹ سائز کے ۲۰ صفحات، طباعت معیاری، قیمت: چالیس پیسے آج کل سوشلزم اور جمہوریت دونوں کو بالکل جڑواں بہنوں کی طرح پیش کیا جارہا ہے، حالانکہ جس طرح اسلام اور سوشلزم کے جمع ہونے کا سوال پیدائہیں ہوتا، اسی طرح سوشلزم جمہوریت کا بھی سب سے بڑا دُشمن ہے، اور غیرجمہوری نظام ہوتا، اسی طرح سوشلزم جمہوریت کا بھی سب سے بڑا دُشمن ہے، اور غیرجمہوری نظام ہائے زندگی میں اشتراکیت سے زیادہ متبد نظام شاید کوئی نہیں ہے۔ اس مخضر کتا بچ میں اسی حقیقت کو تاریخی حوالوں اور اشتراکی لیڈروں کے بیانات کے ذریعہ واضح کیا گیا ہے۔ لینن کے بیالفاظ کس قدر صاف اور واضح ہیں کہ:۔

سوویوں کی جمہوریت در حقیقت پرولتارید کی آمریت کی ریائی شکل ہے اور بیآ مریت ہی جمہوریت کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔
(ص:۱۳)

مصنف نے ثابت کیا ہے کہ ای نظریے کی بنیاد پر بالثویک پارٹی نے منثویک پارٹی نے منثویک پارٹی کو شکست دی، ورنہ فروری <u>اوا</u>ء کے اِنقلاب میں منثویک پارٹی نے اکثریت حاصل کی تھی۔مصنف نے ان شدید پابندیوں کا بھی ذکر کیا ہے جو اشتراک ممالک میں اظہار رائے پر عائد کی گئی ہیں۔مصنف نے اپنے ہر دعوے کے حق میں خود اشتراکی حوالوں سے دلائل پیش کئے ہیں۔

یہ کتا بچہ ہرانگریزی خواں نو جوان کے ہاتھوں میں پہنچنے کے لائق ہے۔ (ربیج الثانی <u>۱۳۸</u>۹ھ)

### 019

## SOCIALISM, THE PEASANT AND LAND

مؤلفہ: کوکب صدیقی۔ ناشر: نیوارا پبلی کیشنز، پوسٹ بکس: ۲۱۸۹ ناظم آباد کراچی ۱۸۔جیبی سائز کے۳۲ صفحات، طباعت معیاری، قیمت: ۵۰ پیپے

سوشلزم کی تحریک کا اولین مقصدیہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ کسان اور مزؤور کی مشکلات دُور کی جا کیں گی۔ اس مخضر کتا بیج میں نہایت مدلل طریقے سے واضح کیا گیا ہے کہ اس نظر فریب تحریک نے کسان کو کیا دیا ہے؟ فاضل مقالہ نگار نے رُوی اور چینی کتابوں، رسائل اور اخبارات کے حوالے سے بتایا ہے کہ کس طرح شروع میں کسانوں سے بدکہا گیا کہ زمینیں ان کے درمیان تقسیم کی جائیں گی اور اس کے بعدان کے ہاتھوں سے ایک ایک اپنچ زمین چھین لی گئی اور ان کی حیثیت پھر ایک ایسے بے بس مزؤور کی سی ہوکر رہ گئ جو محنت کرنے اور اس کا صلہ یانے میں بوری طرح حکومت کے رحم و کرم پر رہتا ہے۔ رُوس اور چین کے کسانوں میں اس کا کیا رَ دِعْمَل ہوا؟ اس ظلم کے خلاف انہوں نے کس طرح احتجاج کرنے کی کوشش کی؟ اور اس کے جواب میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ کسانوں کی بے دلی کی وجہ سے اشرا کی ممالک میں زرعی پیداوار میں کتنی زبردست کی ہوئی؟ مید پوری داستان اس مقالے کا موضوع ہے، فاضل مقالہ نگار نے یہ المناک داستان خود اشتراکی حوالوں ہے بیان کی ہے۔ آخر میں اسلامی نقط انظر سے جن زرعی اصلاحات کا ذکر کیا ہے، ان میں سے بعض محل نظر ہیں، لیکن بحثیت مجموع یہ کتا بحد اس لائق ہے کہ ہر انگریزی جانے والے مخص کے ہاتھوں میں مینچے۔ کوکب صدیقی صاحب نے یہ مقالہ لکھ کر برا (جمادي الاخرىٰ ۴۸۶اھ) کام کیا ہے، جزاہ اللہ تعالیٰ خیرًا۔

### WHAT ISLAM IS?

مؤلفہ: مولانا محد منظور نعمانی صاحب ترجمہ انگریزی: محد آصف قد وائی۔
ناشر: بک لینڈ، اے/۱۷ شالی ناظم آبادی کراچی ۳۳ س<sup>۳۰</sup> سائز کے ۲۰۱ صفحات، انگریزی ٹائپ کی عمدہ طباعت، کاغذ دبیر سفید، قیمت: ۲ روپ

ید حضرت مولانا محد منظور نعمانی صاحب مظلم کے مشہور تبلیغی رسالے''اسلام کیا ہے؟'' کا انگریزی ترجمہ ہے، جس میں اسلام کی بنیادی تعلیمات بڑے دِل نشین انداز میں بیان کی گئی میں۔عنوانات درج ذیل میں:-

کلمهٔ طیب، نماز، زکوة، روزه، جج، تقوی ، معاملات میں دیانت، معاشرتی طریق کار اور باہمی تعلقات، اعمال صالحہ اور صفاتِ حسنه، خدا، رسول اور ایمان کی محبت، تبلیغ و دعوت، استقامت، جہاد، شہادت، حیات بعد الممات، جنت اور دوزخ، ذکر، دُعا، دُرودشریف، توبہ۔

ترجمہ سلیس اور زوال ہے، اور مترجم نے اس تبلیغی رسالے کا ترجمہ کر کے بردی خدمت انجام دی ہے، انگریزی دال غیر مسلموں اور دین سے ناواقف مسلمانوں میں اس کی وسیع اشاعت ہونی جائے۔

(جادی الاخری سامی میں اس کی وسیع اشاعت ہونی جائے۔



LIBRARY

Lahore Sook No.

Jelamic Offices

Mainereity

91 Hange August Garden France Lahore

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

